و الجناك م القال فيتخ الحديث ولمغ مير محمر لقمان برادران سٹیلائٹ ٹاؤن گوجرانوالہ

بالمسيم بني نه وتعالى من ای الزاید । हे ना रिपटिश हो की हिए हैं। البلاع على على على على الما ومرادات ومرادات را في و نتيم سن مل مين قرأن كرم و حدث شريف کا پنجایی میں جودیس دیتا راج اس دہیں قرآن تمريم كابرى عرقريزى كما كة الادم ترجم ولانا حمد نواز بلوجے ماجدے کیا جسکی طباقت شيرنشطام الحاج ميسر فررنقان الطرماح - نے اور ان سے معالیم میں میا ہے واقم الیم لما عت معود ق أكو دينا م كالرعلي طور بيراصليح كاعزورت طيسه توراقع أثنم سع عن منافع عزم رابد اورعمر والرام المام تعالى و سنده مشهوه د مشهو من يا ي سب حقوق طباعث جاب ميرماب مسمو ديبش عيس و انترا لموفق ا پوائزابر عرفرار عنی بحذ، ایما مدخر سرسامه ایم ا مود ۱۲۷ را دیریل مهمهم به موجود

بِن مِاللَّهُ الرَّجْنِ الرَّجِيمَ

روزانهٔ كرس قرآة باك

تفسير

مرث ورُق (للنسّبا

نا مرُورَة الآناس

(مکمل)

ربار الله الله

\_\_فارات\_

شيخ احديث والتفسير

حضرت محكرسرفراز خاك فتدر تدس

خطیب مرکزی جامع مسجد المعروف بو مرّوالی محکمه و مرانواله، پاکستان

## جمله حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب ــــ فیرة البنان فی فهم القرآن (سورة النب تاسورة الناس بکمل)
افادات ـــ فیرة البنان فی فهم القرآن (سورة النب تاسورة الناس بکمل)
مرتب ـــ مولانا محمد نواز بلوچ مدظله، گوجرانوالا
سرورق ـــ محمد خاور بث، گوجرانوالا
کپوزنگ ـــ محمد مصف در حمید
تعداد ـــ محمد مصف در حمید
تاریخ طباعت ـــ میاره سو [۱۰۱]

طابع وناشر ــــــ لقمان الله ميرايند برادرز سيطل نث ناوَن گوجرانوالا Cell: 03008741292 - 03218741292

#### ملنےکےپتے

ا) دالی کتاب گھر،اُرد د بازار گوجرانوالا

۲) اسلامی کتاب گھر، نز دیدر سه نصرة العلوم، گوجرانوالا

٣) مكتبه سيراحمرشهيدٌ،أردوباز آر، لا بور

# اہلِ عسلم سے گزار شس

بندهٔ ناچیز امام المحدثین مجدد وفت شیخ الاسلام حضرت العلام مولا نامحدسرفراز خان صفدررحمه الله تعالی کاشا گردیهی ہےاورمریدیهی ۔

اورمحتر م لقمان الله میرصاحب حضرت اقدس کے مخلص مرید اور خاص خدام میں ہے ہیں۔

ہم وقا فو قا حضرت اقدس کی ملاقات کے لیے جایا کرتے۔ خصوصاً جب حضرت شخ اقدس کوزیادہ تکلیف ہوتی تو علاج معالجہ کے سلسلے کے لیے اکثر جانا ہوتا۔ جانے سے پہلے ٹیلیفون پر رابطہ کر کے اکٹھے ہوجاتے۔ ایک دفعہ جاتے ہوئے میرصاحب نے کہا کہ حضرت نے ویسے تو کافی کتابیں کھیں ہیں اور ہر باطل کارد کیا ہے مگر قرآن پاک کی تفسیر نہیں کھی تو کیا حضرت اقدی جو شخ بعد نماز فجر درس قرآن ارشاد فرماتے ہیں وہ کی نے محفوظ نہیں کیا کہ اسے کتا بی شکل سے منظر عام پر لایا جائے تا کہ عوام الناس اس سے مستفید ہوئی۔ اور اس سلسلے میں جتے بھی اخراجات ہوئے وہ میں برداشت کرونگا اور میر امقصد صرف رضائے اللی ہے ، شاید سے میر سے اور میر سے خاندان کی نجات کا سبب میں جائے۔ یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے ان کیلئے مقدر فرمائی تھی۔

اس سے تقریباً ایک سال قبل میر صاحب کی اہلیہ کوخواب آیا تھا کہ ہم حضرت شخ اقدس کے گھر گئے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت کیاوں کے جھلکے لیکر باہر آرہے ہیں۔ میں نے عرض کیا حضرت مجھے دیدیں میں باہر بھینک دیتی ہوں۔حضرت نے وہ مجھے دیدیئے اور دہ میں نے باہر بھینک دیئے۔(چونکہ حضرت خواب کی تعبیر کے بھی امام ہیں۔)

میں نے مذکورہ بالاخواب حضرت سے بیان کیاادرتعبیر پوچھنے پرحضرت نے فرمایا کہ میرایہ جوعلمی فیض ہے اس سے تم بھی فائدہ حاصل کروں گے، چنانچہوہ خواب کی تعبیر تفسیر قرآن' ذخیرۃ الجنان'' کی شکل میں سامنے آئی۔

میرصاحب کے سوال کے جواب میں میں نے کہا اس سلسلے میں مجھے پچھ معلوم نہیں حضرت اقدیں سے بوچھ لیتے ہیں۔ چنانچہ جب گھٹر حضرت کے پاس پہنچ کر بات ہوئی تو حضرت نے فرما یا کہ درس دو تین مرتبہ ریکارڈ ہو چکا ہے اور محمد سرور منہاس کے پاس موجود ہے ان سے رابطہ کرلیں۔اور بیجی فرما یا کہ گھٹر والوں کے اصرار پر میں بیہ درشِ قرآن پنجا بی زبان میں دیتار ہا ہوں اس کو اُردوز بان میں منتقل کرنا انتہائی مشکل اور اہم مسئلہ ہے۔

اس سے دو دن پہلے میرے پاس میراایک شاگر دآیا تھا اس نے مجھے کہا کہ میں ملازمت کرتا ہوں تخواہ سے اخراجات پور نے ہیں ہو پاتے ، دورانِ گفتگواس نے بیجی کہا کہ میں کہ میں نے ایم اے بیجا بی بھی کیا ہے ۔اس کی بیہ بات مجھے اس وقت یا دآگئ ۔ میں نے دھنرت سے عرض کی کیمیراایک شاگر دہے اس نے بیجا بی میں ایم ۔اے کیا ہے اور کام کی تلاش میں ہے ، میں اس سے بات کرتا ہوں۔

حضرت نے فر مایا اگر ایسا ہوجائے تو بہت اچھاہے۔ ہم حضرت کے پاس سے اٹھ کر محدسر ورمنہاس صاحب کے پاس کئے اور ان کے سامنے اپنی خواہش رکھی انھول نے کیسٹیس دینے پر آمادگی ظاہر کر دی ۔ پچھ کیسٹیس ریکارڈ کرانے کے بعد اپنے شاگرد

ایم-اے پنجابی کو بلا یا اور اس کے سامنے بیکام رکھا اُس نے کہا کہ میں بیکام کردونگا، میں نے اسے تجرباتی طور پرایک عدد کیسٹ دی کہ بیلھ کرلا وُ پھر بات کریں گے۔ دین علوم سے ناواتھی اس کیلئے سد راہ بن گئی۔ قرآنی آیات، احادیث مبار کہ اور عربی عبارت بیجھنے سے قاصر تھا۔ تو میں نے فیصلہ کیا کہ بیکام خود ہی کرنے کا ہے میں نے خود ایک کیسٹ سی اور اُردو میں منتقل کر کے حضرت اقدس کی خدمت میں پیش کی ۔ حضرت نے اس میں مختلف مقامات میں سے پڑھ کراظہارِ اطمینان فرمایا۔ اس اجازت پر پوری تن دبی سے متوکل علی اللہ ہوکر کام شروع کردیا۔

میں بنیادی طور پر دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے صرف پرائمری پاس ہوں ، باتی سارا فیض علائے ربائی ہی جھنگ کا ہوں فیض علائے ربائی ہی جھنگ کا ہوں وہاں کی پنجابی اور لاہور ، گوجرانوالہ کی پنجابی میں زمین آسان کا فرق ہے لہذا جہال دشواری ہوتی وہاں حضرت مولانا سعیدا حمد صاحب جلالپوری شہید سے رجوع کرتا یا زیادہ ہی البحض پیدا ہوجاتی تو براوراست حضرت شخ سے رابطہ کر کے شفی کرلیتالیکن حضرت کی وفات اور مولانا جلالپوری کی شہادت کے بعد اب کوئی ایسا آدمی نظر نہیں آتا جسکی طرف رجوع کروں۔ اب اگر کہیں محاورہ یا مشکل الفاظ پیش آئیں تو پروفیسر ڈاکٹر اعجاز سندھو صاحب سے رابطہ کر کے شیلی کرلیتا ہوں۔

اہل علم حضرات سے التماس ہے کہ اس بات کوبھی مدنظر رکھیں کہ یہ چونکہ عمومی درس ہوتا تھا اور یا دواشت کی بنیاد پر مختلف روایات کا ذکر کیا جاتا تھا اس لئے ضرور کی نہیں ہے کہ جوروایت جس کتاب کے حوالہ سے بیان کی گئی ہے وہ پوری روایت اس کتاب میں موجود ہو۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ روایت کا ایک حصدایک کتاب میں ہوتا ہے جس کا حوالہ دیا گیا ہے مگر باقی تفصیلات دوسری کتاب کی روایت بلکہ مختلف روایات میں ہوتی ہیں۔ جیسا کہ صدیث نبوی کے اساتذہ اور طلبہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اس لئے ان دروس میں بیان کی جانے والی روایات کا حوالہ تلاش کرتے وقت اس بات کو ملحوظ رکھا جائے۔

علاوہ ازیں کیسٹ سے تحریر کرنے سے لے کر مسودہ کے زیور طباعت سے آراستہ ہونے تک کے تمام مراحل میں اس مسودہ کو انتہائی ذمہ داری کیساتھ میں بذات خود اور دیگر تعاون کرنے والے احباب مطالعہ اور پر وف ریڈ نگ کے دوران غلطیوں کی نشاندہ کرتے ہیں اور حتی المقدور اغلاط کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ۔ کمپوزنگ اور اغلاط کی نشاندہ بی کے بعد میں ایک مرتبہ دوبارہ مسودہ کو چیک کرتا ہوں تب جا کر انتہائی عرق ریزی کے بعد مسودہ اشاعت کیئے بھیجا جاتا ہے ۔ لیکن بایں ہمہ ہم سارے انسان بیں اور انسان نسیان اور خطاسے مرکب ہے غلطیاں ممکن ہیں ۔ لہذا اہل علم سے گذارش ہیں اور انسان نسیان اور خطاسے مرکب ہے غلطیاں ممکن ہیں ۔ لہذا اہل علم سے گذارش ہیں اور انسان نسیان اور کمزوریوں کی نسبت صرف میری طرف ہی کی جائے اور ان غلطیوں سے مطلع اور آگاہ کیا جائے تا کہ آئندہ ایڈ بیشن میں اصلاح ہو سکے۔

العارض

محمدنوازبلوج

فارغ انتحصيل مدرسه نصرة العلوم وفاضل وفاق المدارس العربية ملتان

نوٹ: اغلاط کی نشان دہی کے لیے درج ذیل نمبر پررابطہ کریں۔ 0300-6450340

# فهرست مضامین

| صفحتمبر | عسنواناست                                                  | نمبرثنار |
|---------|------------------------------------------------------------|----------|
| 17      | سورة النب                                                  | 01       |
| 21      | و جینسمیدا در کوا کف                                       | 02       |
| 22      | الصور ق <u>يا</u> مت                                       | 03       |
| 24      | ولائل قدرت                                                 | 04       |
| 41      | سورة النازعات                                              | 05       |
| 45      | نام ، کوا نَف اورموضوع                                     | 06       |
| 50      | وا قعه حضرت موکی بالیالا                                   | 07       |
| -54     | ا ثبات قیامت                                               | 08       |
| 61      | سورة عبس                                                   | 09       |
| 64      | نام اورکوا نَف                                             | 10       |
| 65      | شان نزول                                                   | 11       |
| 67      | ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے                           | 12       |
| 69      | حضرت عبدالقد بن عمر وبن ام مكتؤم بنائقهٔ كى ذبانت بھرى چال | 13       |
| 74      | ربطآيات                                                    | 14       |
| 76      | زيتون کی خوبيال                                            | 15       |
| 77      | عرب چادل اور اخردٹ ہے آشانہ تھے                            | 16       |
| 79      | میدان محشر میں لوگول کاحشر                                 | 17       |

| فكرمت           | عقر٣٠ 🚺                                                                | خيرة الجنان: |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 83              | سورة الشكوير                                                           | 18           |
| 86              | نام دَ کوا نَف                                                         | 19           |
| 86              | موضوع سورت                                                             | 20           |
| 87              | نغچه اد کی ک نشانیاں                                                   | 21           |
| 89              | نغجه ثانيه کی سات نشانیاں                                              | 22           |
| 95              | ستاروں کی تفصیل<br>ستاروں کی تفصیل                                     | 23           |
| 96              | حضرت جبر نیل مدلیشات کی صفات                                           | 24           |
| <sup>'</sup> 97 | حضرت صادبی شی کے اسلام لانے کاوا قعہ                                   | 25           |
| 103             | سورة الانفطار                                                          | 26           |
| 107             | نام اور نُوا نَف                                                       | 27           |
| 110             | دائيں اور بائيں كندھوں پر بيٹينے والے فرشتے                            | 28           |
| 115             | سورة المطففتين                                                         | 29.          |
| 119             | نام اور کوا کف                                                         | 30           |
| 120             | حقوق العبادا ورغنية الطالبين كے دووا قعات                              | 31           |
| 121             | امام اعظم ابوحنیفه برناسید کا کاروباری معاملات میں احتیاط کا ایک واقعه | 32           |
| 130             | ارواح كاجسام كيتعلق                                                    | 33           |
| 132             | جنت کی <i>شر</i> اب                                                    | 34           |
| 137             | سورة الانشقاق                                                          | 35           |
| 141             | نام وکوا نَف                                                           | 36           |
| 146             | ا نتلاف شفق                                                            | 37           |
| 151             | سورة البروج                                                            | 38           |
| 155             | نام اوركوا كف                                                          | 39           |

| فرست  | عة.٣٠                                                            | ذعيرة الجنان: |
|-------|------------------------------------------------------------------|---------------|
| 157   | اصحاب الا غدود كاوا قعه                                          | 40            |
| 163   | سورة الطارق                                                      | 41            |
| 166   | نام اور کوا نف                                                   | 42            |
| 166   | طارق کیا ہے اور النجم الثا قب کی مختلف تفسیریں                   | 43            |
| 167   | حافظ کی مراد                                                     | 44            |
| 170   | مقرب بندوں کے گناہ نیکیوں میں بدل دینے جائیں گے                  | 45            |
| 171   | حضرت صادبة تأثير كي قبول اسلام كاوا قعه                          | 46            |
| 175   | سورة الاعلى                                                      | 47            |
| 179   | نام اور کوا کف                                                   | 48            |
| 180   | ہر چیز میں اللہ تعالی نے شعور وا دراک رکھا ہے ، ایک واقعہ        | 49            |
| 183   | معجزه شق القمر                                                   | 50            |
| 185   | فلاح پانے والوں کا تذکرہ                                         | 51            |
| 187   | سورة الغاشيه                                                     | 52            |
| 191   | نام اور کوا نف · · · · · · · · · · · · · · · · · ·               | 53            |
| 196   | د یا نند مرسوتی کااعتر اض اور د یو بندگ عالم کا بصیرت افروز جواب | 54            |
| 199 - | سورة الفجر                                                       | 55            |
| 202   | نام اورکوا نف                                                    | 56            |
| 203   | والفجري تغسيري                                                   | 57            |
| 205   | قوم عاد                                                          | 58            |
| 221   | سورة البيلد                                                      | 59            |
| 225   | نام ادرکواکف میر                                                 | 60            |
| 227   | شان نزول                                                         | 61            |

| خسخ | ا:عذ٣٠                                            | ذخيرة الجنار |
|-----|---------------------------------------------------|--------------|
| 233 | سورة الشمس                                        | 62           |
| 236 | نام اور کوا نف                                    | 63           |
| 241 | شرعی دائرے میں رہ کرریاضتیں کرنا جائز ہے          | 64           |
| 241 | قوم شمود کاوا تعه                                 | 65           |
| 245 | مورة الحيل                                        | 66           |
| 249 | نام اورکوا نف                                     | 67           |
| 254 | الاتقى كامصداق حضرت أبو بكر سائق أبي              | 68           |
| 257 | - <i>لفخ.</i><br>سورة المحي                       | 69           |
| 260 | نام ادر کوا کف                                    | 70           |
| 260 | شان زول                                           | 71           |
| 263 | آ پ مان البالی کی تربیت                           | 72           |
| 269 | سورة الانشراح                                     | 73           |
| 271 | نام اور کوانف                                     | 74           |
| 272 | آنحضرت مال الأيابل كى بعثت كو وقت الل عرب كى حالت | 75           |
| 275 | حسى طور پرآپ مل فاليايم كاچارمرتبث صدر بوا        | 76           |
| 279 | فرض نماز وں کے بعد اجتماعی دعا کا ثبوت            | 77           |
| 281 | سورة التين                                        | 78           |
| 284 | نام اور کوائف                                     | 79           |
| 284 | انجير كـ فوائد                                    | 80           |
| 285 | زیتون کے فوائد                                    | 81           |
| 286 | چارمقامات برد جال نبیس جا سکے گا                  | 82           |
| 293 | سورة العلق                                        | 83           |

ŀ

| ذخيرة الجنان: | عمْ ۳۰ ا                                                       | تهرست |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-------|
| 84            | نام اور کوا کف                                                 | 297   |
| 85            | شانِ نزول                                                      | 297   |
| 86            | سورة القدر                                                     | 307   |
| 87            | شَانِ نزول                                                     | 310   |
| 88            | ليلة القدر كى تلاش                                             | 312   |
| 89            | منكرين حديث كار د                                              | 314   |
| 90            | سورة البينه                                                    | 319   |
| 91            | نام ادر کوا نف                                                 | 323   |
| 92            | رب نے پیچیدہ بیار یوں کے لیے ماہر تکیم اعلیٰ دوا کے ساتھ بھیجا | 323   |
| 93            | دم تغویذ پراُجرت لیما جائز ہے، ایک واقعہ                       | 325   |
| 94            | سورة الزلزال                                                   | 331   |
| 95            | نام ادر کواکف                                                  | 334   |
| 96            | سورة الزلز ال كي نضيلت                                         | 335   |
| 97            | قرب قیامت زمین اینے دفینے اُگل دے گ                            | 336   |
| 98            | دورة افريقة اوريمودككارخاني                                    | 337   |
| 99            | سورة الغاديات                                                  | 341   |
| 100           | تام اور کوا نف                                                 | 344   |
| 101           | قرآن پاک کی قشم أضانا کیسا ہے؟                                 | 345   |
| 102           | جسن بقرك وزندريد كيز ديك لكنو د كامعني                         | 348   |
| 103           | نمازادان شركاسب سے عمدہ طریقت                                  | 349   |
| 104           | حفرت فجرين تتحذ كامراسله                                       | 349   |
|               |                                                                |       |

| فهَرست | ن: عمر ۲۰                                                  | ذخيرة الجنا |
|--------|------------------------------------------------------------|-------------|
| 353    | سورة القارية                                               | 105         |
| 356    | نام اور کوا کف                                             | 106         |
| 357    | بقول ابن العربي آخرى انسان كى پيدائش چين ميں               | 107         |
| 358    | اعمال کا تلناحق ہے اور معتز لہ کار د                       | 108         |
| 360    | بغیر حساب و کتاب جنت میں جانے والے خوش نصیب                | 109         |
| 361    | ایک نیکی سب بدیوں پر بھاری                                 | 110         |
| 365    | سورة المتكاثر                                              | 111         |
| 368    | نام اورکوا نَف                                             | 112         |
| 370    | شان نزول                                                   | 113         |
| 373    | علم کے تین در جات                                          | 114         |
| 377    | سورة العصر                                                 | 115         |
| 379    | نام اور کوا کف                                             | 116         |
| 380    | عصر کی مختلف تغییریں                                       | 117         |
| 381    | کتاب الروح کاایک نبرت، کبر، تو<br>طلب به                   | 118         |
| 383    | باطلفرتے                                                   | 119         |
| 385    | عمر دبن العاص اورمسيلمه كذاب كا مكالمه<br>له               | 120         |
| 387    | سورة المحمرة                                               | 121         |
| 390    | نام اورکوا کف<br>مینجهند مینانیمها میرون میناند            | 122         |
| 390    | آنحضرت من فالقالية مم كاسفر طائف<br>همزه اور لمزه كي تفسير | 123         |
| 392    | مز هادر مزه ی مسیر<br>سورة الفیل                           |             |
| 399    | نام اورکوا کف                                              | 126         |

| فهرست | عة.٣ الله                                             | ذحيرة الجنان: |
|-------|-------------------------------------------------------|---------------|
| 404   | اصحاب فيل كاوا قعه                                    | 127           |
| 405   | اصحاب فيل اورحضور ما يتفاليهم كي ولا دت عام الفيل ميں | 128           |
| 407   | اسحاب فیل کی ناکای                                    | 129           |
| 411   | سورة قريش                                             | 130           |
| 413   | نام اور کوا نَف                                       | 131           |
| 415   | اچھے اور برے مال کافرق                                | 132           |
| 416   | لفظ قریش کی وجه تسمیه                                 | 133           |
| 419   | پنڈت کااعتراض اوراس کا جواب                           | 134           |
| 419   | مسئلہ                                                 | 135           |
| 423   | سورة الماعون                                          | 136           |
| 425   | نام اوركوا كف                                         | 137           |
| 428   | عمر بن عبد العزيز وخود ميد كے دور خلافت كى بركات      | 138           |
| 428   | ینتیم کا مال ادر تیجی ساتوین کی بدعت                  | 139           |
| 431   | منافق کی نماز                                         | 140           |
| 435   | سورة الكوثر                                           | 141           |
| 437   | نام اور کوا کف                                        | 142           |
| 438   | شانِ نزول                                             | 143           |
| 442   | اہل بدعت حوض کور سے محروم رہیں گے                     | 144           |
| 444   | منكرين قرباني كے اعتراضات اور جواب                    | 145           |
| 447   | سورة الكافرون                                         | 146           |
| 449   | نام اور کوا کف                                        | 147           |
| 450   | شانِ زول                                              | 148           |

| فكرست | :عذ۳۰                                                | ذخيرة الجنان |
|-------|------------------------------------------------------|--------------|
| 459   | سورة النصر .                                         | 149          |
| 461   | نامَ اوركوا كف                                       | 150          |
| 462   | آنحضرت سَالِقَ اللِّهِ كُوشهيد كرنے كامنصوب          | 151          |
| 464   | فتح مکه                                              | 152          |
| 471   | سورة اللبب                                           | 153          |
| 473   | نام اورٌ لوا يَف                                     | 154          |
| 474   | شانِ زول                                             | 155          |
| 474   | حضور - التَّوْلِيَةِ لَمْ كَ جِيادر كِعوبِهميال      | 156          |
| 475   | صفا پہاڑی کا دعظ                                     | 157          |
| 477   | ا بولهب کی بیوی ام جمیل                              | 158          |
| 478   | دوموذی انسان                                         | 159          |
| 479   | ا بولہب کی عبرت ناک ہلا کت                           | 160          |
| 480   | ام جمیله کی حضور مان نیل کی به سے عداوت              | 161          |
| 483   | سورة الاخلاص                                         | 162          |
| 485   | نام ادر کوا نف                                       | 163          |
| 485   | شانِ نزول                                            | 164          |
| 486   | سورة الاخلاص ثلث قرآن                                | 165          |
| 487   | بعض چیز وں کا بہطور انعام بعض لوگوں کے ساتھ خاص ہونا | 166          |
| 490   | سورة كافرون كى فضيلت                                 | 167          |
| 492   | امیری ،غریب رب کے راضی اور ناراض ہونے کی دلیل نہیں   | 168          |
| 495   | سورة الفلق                                           | 169          |
| 497   | نام اور کوا نف                                       | 170          |

ذخيرة الجنان: عقر٢٠

| 498 | آنحضرت مل فالإللم كي آمدے پہلے اور بعد ميں مديندوالوں كے حالات | 171 |
|-----|----------------------------------------------------------------|-----|
| 501 | بی القبلتین                                                    | 172 |
| 504 | يبودكي حضور مل فالآيم سے خمنی اور اور سورة كاشان نزول          | 173 |
| 506 | ماقبل ہے ربط                                                   | 174 |
| 507 | آنحضرت سن تناييم پر جارو کااتر                                 | 175 |
| 510 | حسد، غيطه اوروسو _                                             | 176 |
| 513 | سورة الناس                                                     | 177 |
| 517 | د مائے ختم القرآن                                              | 178 |
| 518 | قر آن به طور سلطانی تگواه                                      | 179 |
|     |                                                                | 180 |
|     |                                                                | 181 |
|     |                                                                | 182 |
| 1   |                                                                | 183 |
| -   |                                                                | 184 |
|     |                                                                | 185 |
|     |                                                                | 186 |
|     |                                                                |     |



Richard State of the Control of the

بسنة ألله الخمالخير

تفسير

شرورة البيا

(مکمل)

جلد الم

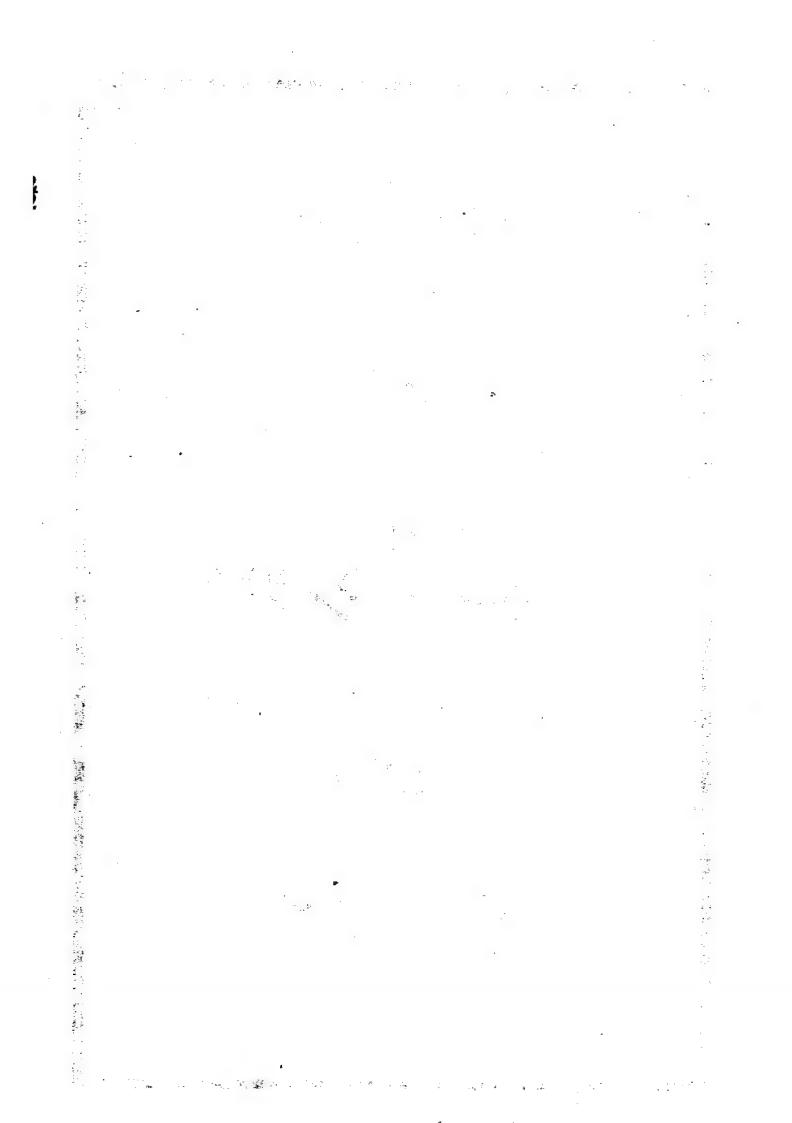

### 

بسُمِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ عَمَّ يَتُسَاءُ لُونَ فَعِن النَّبَا الْعَظِيْمِ الَّذِي هُمُ فِيْهِ هُوْتِاغُونَ كُلُّاسِيعُلَمُونَ فَأَثَرِ كُلَّاسِيعُلَمُونَ الْمُرْجُعُلُ الْكَرْضَ فِهْ مَا فَوَالِجِبَالَ أَوْتَادًا فَ وَخَلَقْنَكُمْ إِنْ وَاجًا فَوَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ﴿ وَجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا ﴿ وَجَعَلْنَا النَّهَا رَمَعَا شًا ﴿ وَيَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَيْعًا شِكَادًا أَوْقِ جَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ﴿ وَآنُزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرُتِ مَا الْمُعْتِالِمًا اللَّهُ اللَّهُ وَبِهِ حَبًّا وَنَهَا مَّا اللَّهِ وَجَنْتٍ ٱلْفَافَاقُ إِنَّ يَوْمُ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا فَاللَّهِ يَوْمُ لِينْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفُوا يُحَافِّ وَفُتِعَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتُ ٱبْوَايًا ﴿ وَالسَّالِ السَّرَتِ الْجِيَالُ فَكَانَتُ سَرَايًا قَالَ جَهَنَّمَ كَانَتُ مِرْصَادًا الْعِلْخِينَ مَا كَا اللَّهِ فِينَ إِنْ مُنْ الْمُقَالِا فَكَا لِأَنْ وَقُونَ فِيهَا بِرُدَّا وَلَا شَرَايًا اللَّهِ

عَدَّيَتَا عَلُوْ َ کَس چِيز کے بارے میں یہ لوگ سوال کرتے ہیں عن النَّبَا اللہ بڑی خبر کے بارے میں النَّذِی وہ خبر هُمُ فِیْهِ عَنِ النَّبَا اللہ کہ یہ اس میں اختلاف کرنے والے ہیں کالا خبر دار مَن فَلُونَ مَن مُنْ فَلُونَ مَن قریب یہ جان لیں گے شَدِّ کَلًا پُھر خبر دار سَیعُلَمُونَ سَیعُلَمُونَ مَن قریب یہ جان لیں گے شَدِّ کَلًا پُھر خبر دار سَیعُلَمُونَ سَیعُلَمُونَ

عن قریب بیجان لیں گے اکٹرنجعل الازض کیانہیں بنایا ہم نے زمين كو مِهدًا لَجِيهُونا قَالْجِبَالَ أَوْتَادًا أُور بِهارُول كُومِيخيل وَّخَلَقُنْ كُوْ الْجًا اور بِيداكيا بم نِيم كُوجُورْ عَ وَجَعَلْنَانُو مَكُمُ اورجم نے بنایاتمہاری نیندکو سُبَاتًا آرام کاذریعہ قَ جَعَلْنَالیّن اور بنایا ہم نے رات کو نِبَاسًا لباس قَجَعَلْنَاالنَّهَارَ اور بنایا ہم نے دن کو مَعَاشًا وْرِيعِمُواللَّ وَبَنَيْنَافَوْقَكُمْ اوربنائِهُم فِي مُحَارِب اوير سَيْعًا شِدَادًا سَاتَ آسَانَ سَخْتُ (مَضْبُوط) قَجَعَلْنَاسِرَ اجًا اور بناياتهم نے چراغ قَهَاجًا روش قَانُزَلْنَا اور نازل کیا ہم نے مِنَ الْمُعْصِرْتِ تِحُورْنَ والله باللول ع مَاءً ثَجَّاجًا يالى زور ع بن والا يِنْخُرِجَبِهِ تَاكَمِهُم نَالِسُ اسْ كَوْرَيْعِ حَبًّا وَانْ قَوْنَاتًا اورسبزه وَّجَنّْتِ ٱلْفَافًا اور كَصْ باغ إنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ بِ شَكَ تَصِلُكُا دن كَانَ مِنْ قَاتًا ايك ونت مقررے يَّوْمَ يُنْفَخُ جَس دن چونكا جائے گا فِي الصَّوْرِ بِكُلُ فَتَأْتُونَ أَفُواجًا لِي آوَكَمْ فُوجَ درفُوجَ قَفَتِحَتِ السَّمَآءِ اور كھول ديئے جائيں گے آسان فڪانتُ آبُو ابًا ليس ہوجائيں گےدروازے بی دروازے قَسُیّرَتِ الْجِبَالُ اور چلادیے جاکیں گے پہاڑ فَکَانَتْ سَرَابًا ہیں ہوجائیں کے چبکتی ہوئی ریت اِنَّ جَهَنَّمَ بِ شك جَبْم كَانَتْ مِرْصَادًا كُلُات مِن لَكَى بُولَى مِ لَكُ مِ لِلطَّاغِيْنَ

سرکشوں کے لیے مَابًا عُمَاناہِ ٹیمِین فِیھَآ تَمْہریں گےاس دوزخ میں اَحْقَابًا زمانہ ہائے زمانہ لایکڈو قُون فِیھَا نہیں چھیں گےاس میں بَرْدًاقَ لَاشَرَابًا کوئی ٹھنڈک اورنہ پانی۔ وجہ میں اور کوائف :

ال سورت كا نام نبائے اور نبا كامعنی ہے خبر۔ اور لفظ نبى كا مادہ بھی نبائے۔ نبى كا لفظ اى سے لبا گیا ہے۔ نبى كا معنی ہے خبر دینے والا۔ وہ اللہ تعالی کے حکموں كی خبر دینا ہے۔ بیسورة مكه مكرمہ میں نازل ہوئی ،اس سے پہلے أناسی \* 29 \* سورتیں نازل ہو چکی تھیں اس كاتی \* 40 \* نمبر ہے۔ اس كے دوركوع اور جالیس آیتیں ہیں۔

عَدَّ اصل میں عَمَّا تھا۔ یعنی آخر میں الف بھی تھا مگراس کو تخفیفا حذف کردیا گیا۔ عَدَّ کامعنی ہے کس چیز کے بارے میں یَشَاءَلُونَ بیلوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں عَنِ النَّبَا الْعَظِیْدِ بڑی خبر کے بارے میں۔ اس خبر کے بارے میں جو بڑی ہے الَّذِی هُمَدْ فِیْ ہِ مُخْتَلِفُونَ وہ خبر جس کے بارے میں بارے میں اختلاف کرتے ہیں۔ نبا عظید کے متعلق مفسرین کرام بیسیم نے بہت کھ کہا اختلاف کرتے ہیں۔ نبا عظید کے متعلق مفسرین کرام بیسیم نے بہت کھ کہا ہوں۔ ہو چیزیں مشہور ہیں وہ میں بیان کردیتا ہوں۔

پہلی چیز ہے کہ نباعظیم سے مرادقر آن کریم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی خبر دینے والی ہے۔ اس قر آن کریم کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جادو ہے ، کوئی کہتا ہے گھڑ کے لایا ہے ، کوئی کہتا ہے آساطی ٹو الکہ ق الکہ ق الکہ ق اللہ قالی کہتا ہے کہانیاں ہیں۔ کوئی کہتا ہے جادو ہے ، کوئی کہتا ہے کہانت ہے ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بارے میں طرح طرح کی با تبس کرتے ہیں۔ جوان کے دل ہے ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بارے میں طرح طرح کی با تبس کرتے ہیں۔ جوان کے دل

میں آتا ہے، د ماغ میں آتا ہے، کہتے ہیں۔

دوسری تفسیر سے کہ ذکبا سے مراد قیامت ہے۔ اور یہی تفسیر بہتر ہے کیونکہ آگے ذکر بھی قیامت کا ہے کہ کس چیز کے بارے میں بیلوگ ایک دوسرے سوال کرتے ہیں۔ بڑی خبر کے بارے میں لیعنی قیامت کے بارے میں ایک دوسرے سوال کرتے ہیں۔ بڑی خبر کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ وہ خبر جس کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ قیامت کا

### تصورِقبامت:

یہودی اورعیسائی قیامت کے قائل ہیں مگراس کی جوتفسیر کرتے ہیں اس ہےا نکار ہی لازم آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قیامت ایے ہی ہے جیسے ہم خواب دیکھتے ہیں۔جسم اور جسم کےساتھ کھانا پینا وغیرہ کچھنہیں ہوگا بس جس طرح ہم خواب میں خوشی دیکھتے ہیں یا عمی دیکھتے ہیں بس یہی کچھ ہوگااس ہے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔تویہ قیامت کا انکار ہی ہے۔اس کی مثال تم اس طرح مجھو کہ ایک آ دمی کہتا ہے میں نے ملک کے صدر کودیکھا ہاوراس کی تصویراس طرح کھینچتا ہے کہ اس کی جارٹانگیس تھیں ، لیے لیے اس کے دانت تے، بیٹھاس کی چوڑی تھی (او پر جاریائی بچھا سکتے ہیں۔) اور آ گے ایک کمبی سونڈ تھی جو اس نے پنچے انکائی ہوئی تھی۔اب ظاہر بات ہے کہ بیصدر کی تصویر نہیں بیتو ہاتھی کی تصویر ہے جواس نے تھینچ کر بنائی ہے۔صدر کوتو اس نے نہیں دیکھا بیتو صدر کے دیکھنے کا انکار ہے۔ توجس طرح قیامت کی حقیقت عیسائی بیان کرتے ہیں وہ قیامت کا انکار ہی ہے۔ اہل حق قیامت کواس طرح مانتے ہیں جس طرح رب تعالیٰ نے فر مایا ہے۔اللہ تعالیٰ بڑے زور دارالفاظ میں قیامت کا اظہار فر ماتے ہیں کہ قیامت اور سارا معاملہ اس خاکی جسم اور روح کے ساتھ ہوگا۔ رب تعالی انہی خاکی جسموں کو قیامت والے دن اٹھائیں گےاورخوشیاں عمیاں انہی کے ساتھ ہوں گی۔

تو فر مایا بیکس چیز کے بارے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں ، بڑی خبر کے بارے میں،وہ خبرجس میں بیا ختلاف کرتے ہیں گلا خبردار سَتغلَمُونَ عن قریب بیجان لیں کے فیقا کلا پھر خبردار سینغلمون عن قریب بیجان لیں گے۔ چونکہ وہ لوگ زور دارالفاظ میں قیامت کا انکار کرتے تھے اور کہتے تھے علاؤامیٹنا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا وَإِنَّا لَمَبُعُوثُونَ ﴿ صَفَّت : ١١ ﴾ "كياجب بممرجا كي كاور مو جائیں گے می توکیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟"اور بھی کہتے عَاِذَاہِ تُنَاوَ كُنَّاتُرَابًا ؟ ذٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيْدٌ ﴿ قَ: ٣، ياره: ٢١٩ ﴿ كياجب بممرجا تميل كَاور بوجاتي كَمْ يُ بیلوٹ کرآناتو بہت بعید ہے۔"ان کا وہم تھا کہریزہ ریزہ ہونے کے بعد دوبارہ انسان كس طرح بن كا جمعى كت مَن يُخي الْعِظَامَ وَهِيَ دَمِيْمٌ ﴿ لِلْمِين : ٨٤) "كون زندہ کرے گا ہڈیوں کو حالانکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی؟"بوسیدہ ہڈیوں میں کون جان دُاكِكًا؟ بَهِي كَبْ عَإِذَاضَلَلْنَافِي الْأَرْضِ ءَانَّالَفِي خَلْقِ جَدِيْدٍ ﴿ الْسَجِدِهِ: • ا ﴾ "كيا جس وقت ہم رل مل جائیں گے زمین میں ،زمین میں خلط ملط ہو جائیں گے کیا ہم نئ پیدائش میں پیدا کیے جائیں گے؟ "مٹی سے علیحدہ کر کے ان وجودوں میں جان ڈالی جائے گی؟ گویاان کے نز دیک میہ بڑامشکل کام تھا (ان کے د ماغوں پرسوءمعرفت کا پر دہ تها،الله تعالى كى پېچان نېيس تقى مرتب)

الله تعالى في المن قدرت كى نشانيال بيان كركفر مايا إنَّ يَوْ مَر الْفَصْلِ كَانَ مِيْ قَالًا "بِ شَك نَصِلِ كادن ايك ونت مقررب-"

### دلائل قسدرست :

۲۳

توفرمایا کیانہیں بنایا ہم نے زمین کو پچھونا ق الْجِبَالَ اُوْتَادَا اور پہاڑوں کو مین سے اوتاد و تَدُّ کی جمع ہاں کا معنی ہے ہے۔ اللہ تعالی نے زمین کو جب پیدا فرمایا تو زمین میں اضطراب تھا حرکت تھی تو اللہ تعالی نے بڑے بڑے مضبوط پہاڑ بطور میخوں کے زمین میں گاڑ دیئے تا کہ زمین کا توازن درست ہو جائے۔ اور دور نہ جا و ق حَدَ لَقُلْ کُمُ اَزُوَا جَا اور ہم نے پیدا کیا تصیی جوڑا جوڑا۔ مرد بھی پیدا کے بھورتیں بھی پیدا کیں ق جَعَلْنَا نَوْمَ کُمُ سُبَاتًا اور بنایا ہم نے تمہاری نیندکو آرام کا ذریعہ۔ نیند بھی اللہ تعالی کی نعمت ہے نیند نہ آئے توصحت خراب ہوجاتی ہے۔ ایسے بھارلوگ بھی ہیں جو نیند کے لیے گولیاں کھاتے ہیں۔ نیند سے بدن اعتدال پر آجا تا ہے اور صحت برقرار مہتی ہے۔ تو یہ نیند کی لیاں کھاتے ہیں۔ نیند سے بدن اعتدال پر آجا تا ہے اور صحت برقرار مہتی ہے۔ تو یہ نیند کی نیند کی نیند کے لیے گولیاں کھاتے ہیں۔ نیند سے بدن اعتدال پر آجا تا ہے اور صحت برقرار مہتی ہے۔ تو یہ نیند کی نیند کی نیند کی بین کو یہ نیند کی نیال کی نیند کی نین

قَجَعَلْنَاآلَیْلَ لِبَاسًا اور بنایا ہم نے رات کولباس ۔ جس طرح لباس سے ستر اور پردہ ہوتا ہے اس طرح رات بھی پردہ ہے قَجَعَلْنَاالنَّهَارَ مَعَاشًا اور بنایا ہم نے

دن کوذر بعد معاش ، روزی کمانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ زمین ہم نے بنائی ، پہاڑ ہم نے بنائے ، شھیں ہم نے پیدا کیا، رات ہم نے بنائی ، نیندہم نے بنائی ، دن ہم نے بنایا-اور سنو! قَبَنَيْنَافَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا- شِكَاد شَيدِيْكَةٌ كَاجْمُ إِنْ اور بَنَاكُمْ نے تمھارے او پرسات آسان مضبوط۔ جب سے آسان بنائے گئے ہیں آج تک ان میں کسی قسم کی کو کی خرابی پیدانہیں ہوئی۔ آج کل حکومتیں عمارتوں کی تعمیر کاٹھیکہ دیتی ہیں اورساتھ ساتھ مرمت کا بھی ٹھیکہ دیتی ہیں مگر آسان کو دیکھو ہزار ہاسال گزر چکے ہیں دراڑ تك بيس آئى \_ پھرند نيچ كوئى ديوار بنستون بالله تعالى كے تكم سے كھڑ سے بيں -وَجَعَلْنَاسِرَاجًا وَهَاجًا اور بنايا بم نے چراغ روش سورج كى روشى سےكون انكاركرسكتاب؟ وَانْزَنْنَامِنَ الْمُعْصِرْتِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُعْصِرُ تِ مَا اللَّهُ الل والے بادلوں سے یانی زور سے بہنے والا۔ بادل جوقطروں کونچوڑتے ہیں ان سے زور کی بارش ہم نے برسائی ہے۔ بادل کس نے بنائے ،ان میں بارش کس نے پیداکی ، بادلوں کو یانی ہے کس نے بھرا؟ اور بارش کیوں برسائی؟ یّنُخرجَ بِهِ حَبًّا قَنْبَاتًا تَاكُم بَم تکالیں اس کے ذریعے دانے اور سبزہ۔وہ علاقے جن میں نہریں اور ٹیوب ویل ہیں بارش نه ہوتو ان پر بھی ز دیر تی ہے اور جو بارانی علاقے ہیں کہ جہال تصلیں صرف بارش ہے ہوتی ہیں وہ بے چارے تو اجڑ ( بنجر ہو ) جاتے ہیں (اوران کی زبان باہرنگل آتی ہے) توبارش کے ذریعے دانے اور بزیاں کون أگاتا ہے ، ان کا خالق کون ہے؟ وَّ جَنْتِ الْفَافًا اور كَضِ باغ - اللهَافًا لفيف كى جمع بادر لفيف كالمعنى م گھنا۔ ایسے باغ کٹہنیوں پر ٹہنیاں جڑی ہوئی ہیں نے باغ کس نے بیدا کیے ہیں؟ پیاللد تعالیٰ نے اپنی قدرت کی چندنشانیاں بیان فر مائی ہیں کیاتم ان کاا نکار کر سکتے

ہو؟ وہ قادر مطلق ہے جس نے بیسب کام کیے جوتمہارے سامنے ہیں اور تم مانتے ہواس کے لیے قیامت کا قائم کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ پر در دگار جو دانوں کومٹی میں ملاکراً گا دیتا ہے۔ کیے خوب صورت پودے کھڑے کر دیتا ہے، وہی شمصیں ریزہ ریزہ کر کے مٹی میں ملانے کے بعد دوبارہ کھڑا کرے گا۔

فرمایا اِنَّ یَوْ اَلْفَصْلِ کَانَ مِیْقَاتًا بِ شک فیصلے والے دن کا ایک وقت مقرر ہے۔ جس دن حق وباطل کا فیصلہ ہونا ہے اس کا وقت مقرر ہے وہ آکرر ہے گا۔ دنیا میں بھی مقدے چلتے ہیں ، فیصلے ہوتے ہیں مگر بسا اوقات سچا جھوٹا اور جھوٹا سچا ہوجا تا ہے ، بگر اللہ تعالیٰ کی سچی عدالت میں کوئی گناہ پھنس جاتے ہیں اور مجرم بری ہوجاتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کی سچی عدالت میں کوئی دھوکا ، فراڈ اور داؤنہیں چل سکے گاخت کا فیصلہ ہوگا۔ کب ہوگا؟ یَوْمَ یَنْفَحُ فِي الصَّوْدِ جس دن پھوٹکا جائے گاصور میں ، بگل پھوٹکی جائے گی۔

حضرت اسرافیل مالیا کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے صور پھو نکنے کی اور وہ رکوع کی حالت میں صور منہ پررکھ کرانظار میں کھڑا ہے کہ کب مجھے تھم ملے اور میں بگل بجا دوں۔ توجس دن بگل پھوٹی جائے گ فَتَا نُوْنَ اَفُو اَجًا پِس آ وَ گے تم فوج درفوج ۔ آدم مالیا ہے لے کر آخری انسان تک ۔ ابلیس ، جوناری مخلوق میں پہلا ہے اس سے لے کر آخری جن تک ، تمام حیوانات ، چرند ، پرند ، حشرات الارض میں پہلا ہے اس سے لے کر آخری جن تک ، تمام حیوانات ، چرند ، پرند ، حشرات الارض جمع ہوں گے ۔ کیا نقشہ ہوگا شہروں کی اکٹھی آبادی کوسامنے رکھ کر اندازہ لگالو۔ جماعت درجماعت آئیں گے۔

یہ آسان جو سمیں نظر آرہا ہے ق فیت حت السّمان فی فی اللہ اور کھول دینے جا کیں گے آسان پس ہوجا کیں گے دروازے ہی دروازے۔ اس کواس طرح

سمجھوکہ مکان سے درواز ہے نکال دیئے جائیں تو باقی خالی خانے اورسوراخ ہی سوراخ نظر آئیں گے بھٹنے سے پہلے یہ کیفیت ہوگی۔ پھرساتوں آسانوں کواس طرح لپیٹ دیا جائے گاجس طرح کتابوں پر بستہ لپیٹا جاتا ہے۔

سورة الانبياء آيت نمبر ١٠٠ مي عَوْمَ نَطْوِى السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِ لِلْكُتُبِ " جس دن ہم پیٹیں گے آسان کو جیسا کہ لپیٹا جاتا ہے بستہ کتابوں پر۔" یا اس طرح مجھو کہ سائبان کوضرورت کے وقت سر پراٹکا دیا جاتا ہے ضرورت پوری ہونے کے بعداس کو لپیٹ کرد کھ دیتے ہیں۔ای طرح آسان لپیٹ دیئے جائیں گے قسیر تِالْجالَ اور چلا دیئے جائیں گے پہاڑ فیکائٹ سَرَابًا -اصل میں سراب کہتے ہیں ریتلے علاقوں میں دو پہر کے وقت جو گرمی نکلتی ہے یوں لگتا ہے ریت سے شعلے نکل رہے ہیں۔ تومعنی كرتے ہيں چيكتى ہوئى ريت اور باريك غبار كى طرح اڑتے پھريں گے ۔ اور سورة القارعة پاره • ٣ مين ٢ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْحِهْنِ الْمَنْفُوشِ "اور موجاكيل كَ پہاڑ رنگین دھنی ہوئی اون کی طرح۔"اور زمین کی سطح بالکل ہموار ہوجائے گ آلا تَارِی فِیْهَا عِوَجًا وَلَا آمَتًا ﴿ وَلِهُ: ١٠٤، بِإِره: ١٦﴾ "نهيس ديكي كاتواس ميس كوئي بجي اورنه كوئي شيلا" فرض کروکوئی آ دمی مشرق ہے چل کرمغرب میں پہنچنا چاہےتو درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی کوئی نابینا شال سے جنوب میں پہنچنا جاہے تو راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں

اور یادر کھو! اِنَّ جَهَنَّهَ کَانَتْ مِنْ صَادًا - موصاد کامعنی ہے گھات - جہال بیٹے کرلوگ دشمن پر حملہ کرتے ہیں یا شیر، چیتے کے شکار کے لیے سی محفوظ جگہ پر جھپ کر بیٹے اور عربی میں بیٹھنا۔ تو وہ جگہ جہاں وہ شکار کے لیے بیٹھتے ہیں اس کو گھات کہتے ہیں اور عربی میں

مرصاد کہتے ہیں۔ توجس طرح وہ جھی کر بیٹے ہوتے ہیں شکار کرنے کے لیے یادشمن پروارکرنے کے لیے اس طرح جہنم تھارے گھات میں ہے، انتظار میں ہے گرسب کے لينبس بلك لِلطَاغِيْنَ مَابًا سركشول كے لئے مُكانا ہے ليشِيْنَ فِيْهَا آخَقَابًا-آحقاب حُقُبٌ كَ جَمْع م - حُقُب كامعنى م كَفُرًا طَوِيلًا لمباز ماند تومعنى ہوگا تھہریں گے اس دوزخ میں زمانہ ہائے زمانہ۔ جنت دوزخ کی زندگی کتنی کمبی ہوگی؟ آج ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ۔ اور ہمیشہ عذاب میں رہیں گے اور دروغہ جہنم سے كهيل كروا پنارب ع يُخَفِّفُ عَنَّا يَوْمُ الْمِنَ الْعَيْدَابِ ﴿ الْمُومَن : ٩٨٩ ﴾ " بلكا كردے وہ ہم سے ایک دن ہی عذاب ۔" کچھسكون ہوجائے گا۔جس طرح مزدور اور ملازم چھٹی والے دن خوش ہوتے ہیں کہ آج سوئیں گے ، آرام کریں گے ۔اس طرح جہنمی کہیں گے کہ ایک دن عذاب میں تخفیف ہو جائے ہمتیں سکون مل جائے مگر آ يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرُدُا وَلَا شَرَابًا نَهِيس چَهير، كُورزخ مِيس مُعندُك اورنه ياني معندُا یانی نہیں ملے گاگرم یانی ملے گاجس کے متعلق آ کے بیان ہوگا۔

ان شاءالله تعسالي



كَيِنُ وَقُونَ فِيهَا بِرُدًا وَكَاثِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل الرَّحِينُ الْوَحْسَاقًا هُجِزَاءً قِفَاقًا هُ إِنَّهُ مُرْكَانُوا لا يَرْجُونَ جِسَاكِاللهِ وَكُنَّ بُوْا بِإِيْتِنَا كِنَّ إِبَّا هُو كُلَّ شَيْءِ آخْصَيْنَ كُلَّا اللهِ فَنُوْقُواْ فَكُنُ تَوْيُكُمُ إِلَّاعَنَا إِنَّا فِإِنَّ لِلْمُتَّقِبْنَ مَفَازًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّا اللللَّهُ اللّل حَدَآيِقَ وَاعْنَابًا ﴿ وَكُواعِبَ آثُرَابًا ﴿ وَكُالًّا وَهَاقًا ﴿ لايسمُعُون فِهُالغُوا وَلاكِنْ اللَّهِ عَمَا اللَّهُ عَمَا المُّوا وَلاكِنْ اللَّهِ عَمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا رُبِ التَّمُونِ وَالْرَضِ وَمَابِينَهُمَا الرِّحْمِن لَا يَمُلِكُونَ مِنْهُ خِطَايًا فَيُومُ يَقُومُ الرُّوْحُ وَالْمُلْبِكَةُ صَفًّا الْكَيْكُلُمُونَ اللَّا مَنْ أَذِنَ لَدُ الرِّحْمِنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ فَإِلَّكَ الْيَوْمُ الْحَقَّ فَمَنْ النَّاء النَّخَذَ إلى رُبِّهِ مَا أَبُّ وإِنَّا أَنْ ذُنْ لُوْعَ مَا أَبَّ وَإِنَّا أَنْ ذُنْ لُوْعَ مَا أَبَّ وَإِنَّا أَنْ ذُنْ لُوْعَ مَا أَبَّ وَإِنَّا أَنْ ذُنْ لُوْعَ مَا أَبَّ وَمُ ينظُرُ الْمَرْءُ مَا قَكُمتُ يَكُ هُ وَيَقُولُ الْكَفِرُ لِلْيَتِينِي كُنْتُ تُرْبًا هُ عُ لَا يَذُوْ قُوْلَ فِيْهَا نَهِينَ عِلَيْسِ كَلِي وَرَزَحْ مِنْ بَرْدًا لِكُولَى صُنْدُكَ قَالَاشَرَابًا اورنه بإني إلَّا حَمِيْمًا مُرَكَّرُم بإني قَاغَسَّاقًا اور پیپ جَزَاءً وِفَاقًا بدله مو گالورالورا (ان کے اعمال کے موافق) إِنَّهُ مُ كَانُوا بِ ثُلُ وه تَ لَا يَرْجُوْنَ حِسَابًا نَهِينِ الميدركة حاب کی قَاضَدَّ بُوابِالْتِنَاكِذَابًا اور جَمْلًا يا انھوں نے ہاری آيوں کو زورت جھٹلانا وَكُلَّ شَيْءِ اور ہر چیزكو أَحْصَيْنَةُ شَاركرركھا ہے ہم نے

كِتُبًا كَتَابِ مِينَ فَذُوْقُوا لِي يَكُمُومُمْ فَكُنْ نَّزِيدُكُمْ لِينَ بَمْ بَهِينَ زیادہ کریں گے تمھارے لیے اِلّا عَذَابًا مَّمُرعذاب اِنَّ لِلْمُتَّقِیْنِ بے شک پر ہیز گاروں کے لیے مَفَازًا کامیابی ہے حَدآہِوَ باغات ہول گے وَاعْنَابًا اورانگور وَّكَوَاعِبَ اورنوجوان عورتیں أَتْرَابًا بَمُ عمر قَكَاسًا اور بيالي بول كي دِهَاقًا بهرب بوت لا يَسْمَعُونَ فِيْهَا تَهِينَ سَنِينَ كَاسَ مِينَ لَغُوًّا كُونَي بِهُوده بات وَلَا كِذْبًا اورنه جَمِثْلانا جَزَآءً مِّنُ رَبِّكَ بدله موكًا آب كرب كي طرف = عَظَاءً دیا ہوا جسَابًا صاب سے زَبّ السَّمُوتِ جورب ہے أسانون كا وَالْأَرْضِ اورزمين كا وَمَابَيْنَهُمَا اورجو يَحُوان دونول كورميان ميس ہے الرَّحْمُن نهايت رحم كرنے والا ب لَايَمُلِكُونَ بہیں مالک ہوں کے منہ اس کی طرف سے خطابًا بات کرنے کے يَوْمَ يَقُوْهُ الرُّوحُ جس دن كفرا موكاروح الامين وَالْمَلِحَةُ اور فرشة صَفًّا قطار ورقطار لَا يَتَكَامُون نهين كلام كرسكين كَ إلَّا مَنْ مُروه أذِنَ لَهُ الرَّحْمُ بَ جَس كواجازت دے گار تمان وَقَالَ صَوَابًا اور کے گابات ٹھیک ذلک الْیَوْمُ الْحَقِّی بیدن برق ہے فَمَنْ شَآء يس جو تخص جاب النَّخَذَ إلى رَبِّه بنالے الله علانا إِنَّا اَنْذَرُنْكُمْ بِ شُكْبُم نِي سَصِي دُرايا مِ عَذَابًا قَرِيبًا قَرِيبًا

عذاب سے یَّوْمَینُظُرُ الْمَرْءَ جِس دن دیکھے گا آدمی مَاقَدَّمَتْ یَادُهُ جو آگے بھیجا ہے اس کے ہاتھوں نے وَیَقُولُ الْکَفِرُ اور کے گا کافر یلینینی کاش کہ میں گئٹ تُرابًا ہوتامٹی۔

دنیا میں گری کے موسم میں لوگ ٹھنڈی ہوتلیں پی کر، شربت، جوس پی کر کلیج کوٹھنڈا

کرتے ہیں لیکن دوز خیوں کوگرم پانی ملے گا ایسا کہ یَشُوی الْوُ جُوٰہ ﴿ الْمِورة اللَهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّٰ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

چیز اوح محفوظ میں درج ہے۔

اورسورت جج آیت نمبر ۱۹-۲۰ میں ہے "اور بہایا جائے گاان کے سروں پر گرم پائی یضهر بہمافی بھونے نبید والہ کو دور کی سلایا جائے گااس کے ساتھ جوان کے پیٹول میں ہے اور ان کی کھالیں بھی جلائی جا عیں گی۔ "سارا چرا اُدھر کر پاؤل سے اتر جائے گا۔ کوئی ایک شم کاعذاب نہیں ہے۔ اور زخمول سے بہنے والی پیپ ہوگی۔ اور یہ معنیٰ بھی ہے کہ وہ پائی جس سے پیپ اور خون دھویا گیا ہو (پیپ اور خون آلود پائی) وہ بلایا جائے گا۔ آج ہم اس کود کھے نہیں سکتے کراہت ہوتی ہے۔ یہ ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔

جَرَاءً وفَاقًا بدلم موكا بورا بوراان كاعمال كاجوانهول نے كيے ہيں۔ يہ بدلا ان كوكيول ملح كا؟ إِنَّهُ مُركَّانُوْ الْايَرْ جُوْنَ حِسَابًا بِعِشْكَ وه اميز بين ركعة تق حساب کی ۔ کہتے سے کوئی قیامت نہیں کوئی حساب نہیں ،کوئی میدان محشر نہیں ،کوئی جنت دوز خمیس ہے قَکَذَبُوا بِالتِنَا كِذَابًا اور جھٹلا يا انھوں نے ہمارى آيول كوزور سے جھٹلانا۔ گنت کامعنی ہے جھوٹ اور گناب کامعنی ہوتا ہے زور دارطریقے سے حجمثلانا۔مثلاً: کسی نے کہا بیقر آن جادو ہے، کسی نے کہا خود گھڑ کے لایا ہے، کسی نے کہا اساطیر الاولین پہلے اوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔اللہ تعالی کی طرف سے اتاراموا نہیں ہے۔ کہدلوجو کچھ کہنا ہے اور کرلوجو کچھ کرنا ہے وکیل شیء آخصینا ہے کتبا اور ہر چیز کوشار کر رکھا ہے ہم نے کتاب میں۔ ہر چیز کا ہم نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ بعض مفسرین کرام بھیلیم فرماتے ہیں کہ کتاب سے مرادلو*ح محفوظ ہے۔* جب ے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے اس وقت سے لے کراس کے فنا ہونے تک کی ہر

د دوسرا گروہ کہتا ہے کہ کتاب سے مراد ہرآ دی کا اعمال نامہ ہے۔اس نے جو کیا ہے وہ اس میں درج ہے۔ فیامت والے دن اللہ تعالی فرمائیں کے اِقْدَا کِلْمَكَ إنى أمرائيل: ١١١٤ " يره الإناعمال نامه "برآدى إينااعمال نامة ورير هے گا۔ جا ہے بڑھا ہوا ہے یا اُن پڑھ ہے۔ اُن پڑھ کو اللہ تعالیٰ بڑھنے کی قوت عطافر مائیں گے۔خود ير بع كا اور تعجب كرك كا اور كم كالم مال هذا الكي تب لا يُعَادِرُ صَفِيرَةً وَلَا كَبِيْرَةً إِلَّا أَخْطُهَا الْمُالَافِ: ٢٩) "كياب الكاب كو، مير اعمال نام كو نہیں جھوڑ تا کوئی جھوٹی بات اور نہ کوئی بڑی بات مگر اس نے اس کوسنعیال رکھاہے۔" ب سے میں میں درج ہے۔ آج دنیا میں انسان کی نیکی ، بدی کے کام کر کے کیول جاتا ہے۔وہان د ماغ اتنا مضبوط اور توی کر دیا جائے گا کہ ہر چیز اس کے ذہن میں آ جائے گی۔رب تعالی فرماتے ہیں ہم کہیں گے فَدُوْقُوا پیل چکھوتم اے مجرموا فَكُنْ مَنْ يَدَكُمُ إِلَّا عَذَابًا لِيسَ بَمُ مُعِيلٍ إِده كرين كَتْمُعَارِ الْمُ لِي مُرعذاب روزبه روز عذاب كالضاف موكا مثلاً: آج اگر جار درج كائة وكل يانج درج كاموكا اور یرسون چھ در ہے کا ہوگا۔ جس طرح مومنوں کی خوشیوں میں اضافہ ہوگا کہ آج کے پیمل کی اورلذت ،کل کے پھل کی اورلذت اور پھیلے دن والے کی زیادہ لذت ہوگی۔مقدار اور ، تعداد بھی بڑھتی جائے گی۔ کافروں کے عذاب میں اضافہ موگا۔ قیامت قائم ہونے کے بعدنافر مانول اورسر کشول کارینیج بهوگا۔اب ان کے مدمقابل پر میز گاروں کا حال سنو! ... فرمایا اِنَ لِلْمُتَقِینَ مَفَازًا مله شک پر بیز گارول کے لیے کامیالی ہے۔ متقین کا مادہ تفویٰ ہے یہ اور تقویٰ کامعیٰ ہے بچنا۔ بہترین تقویٰ کفروشرک سے بچنا ہے اللہ تعالیٰ کی نافر مان سے بچنا ہے۔ پھراس چیز سے بچنا ہے جس سے شریعت نے

بچنے کا حکم دیا ہے۔ تو ایسے لوگ جو کفر، شرک سے لے کر کبیرہ اور صغیرہ گنا ہوں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ تو ایسے لوگ جو کفر، شرک سے لے کر کبیرہ اور صغیرہ گنا ہوں ہے۔ پھر مَفَازًا مصدر میسی بھی بن سکتا ہے جس کا معلیٰ ہے کا میابی اور اسم ظرف کا صیغہ بھی بن سکتا ہے جس کا معلیٰ ہے کا میابی کی جگہ۔ دونوں معلیٰ سے کا میابی کی جگہ۔ دونوں معلیٰ سے کا میابی کی جگہ۔ دونوں معلیٰ سے ہیں۔ ہیں۔

فرمایا حَدَآبِقَ -یہ حدیقة کی جمع ہے۔ حدیقه ایے باغ کو کہتے ہیں جس کے اردگردد یوارہو۔ چا ہے اینوں کی ہو، پھر وں کی ہو، ٹی کی ہو یادرخوں کی ہو۔ اورایساباغ جس کے اردگردد یوار نہ ہوا ہے کر بی میں روضہ کہتے ہیں۔ تو پر ہیز گاروں کے لیے باغ ہوں گے جن کی حد بندی ہوگ وَ اَعْنَابًا اور انگور ہوں گے۔ اَعْنَاب کی جمع ہے اور عِنَب کی جمع ہے اور عِنَب کا معنی ہے انگور۔ دنیا کے انگور جنت کے انگوروں کے عِنَب کی جمع ہے اور عِنَب کا معنی ہے انٹر اَبًا اور نو جوان عورتیں ہم عر۔ مقابلے پچھ حیثیت نہیں رکھتے وَ تَکواعِبَ اَنْرَ اَبًا اور نو جوان عورتیں ہم عر۔ وَتَکواعِبَ یہ کی جمع ہے اور کاعِب اس عورت کو کہتے ہیں جواب جوان ہوگی ہے گئی اس کے پتان ابھر آئے ہوں، اُٹھی جوانی۔ اور اُٹر اب تِورْ بی کی جمع ہوگی ہے بین جواب بوان ہوگی ہے یہی اس کے پتان ابھر آئے ہوں، اُٹھی جوانی۔ اور اُٹر اب تِورْ بی کی جمع ہوگی کے بینی موروں کی عربی برابرہوں گی۔ اور حور یں نو خیز اور ہم عمر ہوں گی۔ یعنی جن مردوں گی۔ وردوروں کی عمری برابرہوں گی۔

اور یہ معنی بھی کرتے ہیں کہ وہ عور تیں آپس میں ہم عمر ہوں گی اور جنتیوں پر بڑھا یا نہیں آئے گا، شاب رہے گا۔ تیس سال کے لگ بھگ عمریں رہیں گی۔ کہتے ہیں کہ طبی اعتبار سے تیس سال کی عمر میں قوت بدنی اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے۔ اور آ دمی جب چالیس سال کا ہوجا تا ہے تو قوت ، عقل اور دماغ مکمل ہوجاتے ہیں۔ اور چالیس سال کے بعد قوت بدنی آستہ آستہ گھٹی شروع ہوجاتی ہے (جتنی چاہے طاقت کی چیزیں کے بعد قوت بدنی آستہ آستہ گھٹی شروع ہوجاتی ہے (جتنی چاہے طاقت کی چیزیں

استعال کرے اور سونے ہیرے کے کشتے کھائے۔ مرتب )

توفر مایا نوجوان ہم عمر عور تیں ہوں گ ق کا سّادِ هَاقًا اور بیا لے ہوں گے ہمرے ہوئے ، دودھ کے ، شراب کے ، شہد کے ، خالص پانی کے اور جنت کے چشموں کا ذکر بھی ہو چکا ہے ۔ کافور ، زنجیل سلسبیل اور کوٹر کے چشمے ۔ ان ذائقوں ہے آ دمی کو لطف و سرور آئے گا اور پینے کے بعد طبیعت میں اتی خوشی ہوگی کہ دنیا میں کسی شے کے کھانے سے طبیعت اتنی خوش نہیں ہوتی ۔ فر مایا کو یک شرف فوٹ فیصا نہیں سنیل کے جنت میں کو قوا کو کو گا ہے ہودہ بات ۔ جھوٹ ، فیبت ، گالی گلوچ ، دل آزاری کی کوئی بات نہیں ہوگی قرآ کے گا ہے گئے گا ۔ اور ندایک دوسر سے کو جھٹلانے کی بات ہوگی ۔

دنیا میں لوگ ایک دوسرے کو جھٹلاتے ہیں جیسے سیای لوگ ایک دوسرے کو جھٹلاتے رہے ہیں۔ ایک کہتا ہے وہ جھوٹا ہے، وہ (دوسرا) کہتا ہے ہے جھوٹا ہے۔ ہم کہتے ہیں۔ ایک کہتا ہے وہ جھوٹا ہے، ہی جھوٹے لیکن جنت میں کوئی کئی کوئیس ہیں سب سے کہتے ہیں۔ کیونکہ ہیں تو سارے ہی جھوٹے لیکن جنت میں کوئی کسی کوئیس حجٹلائے گا جَزَآء مِنْ زَیِّات بدلہ ہوگا آپ کے رب کی طرف سے جنتیوں کو جو ریا ہوا حساب سے۔ یہاں حساب کا معنیٰ کانی ہے۔ رب تعالیٰ کی طرف سے جنتیوں کو جو بدلہ ملے گا وہ کانی ہوگا ترب السّمہ وہ رب ہے آسانوں کا اور زمین کا قرمیان ہے۔ نصااور خلا ہے اور اس میں جو پھے ہے اس کا بھی رب ہے۔

رب کامعنی ہے پالنے والا ، تربیت کرنے والا الرّ خیان ہے بہت رحم کرنے والا الرّ خیان ہے بہت رحم کرنے والا ہے۔ شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی عصد بیست مالله الرّ خین الرّحیث میں کے قاسم میں فرمات ہے ہیں جو بن مائے دے اور رحیم اسے کہتے ہیں کی تفسیر میں فرمات ہے ہیں جو بن مائے دے اور رحیم اسے کہتے ہیں

جو مانگنے پردے۔ دیکھو! کتنی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے عطافر مائی
ہیں۔ وجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے دیۓ ، زبان ، آ تکھیں، کان ، ہاتھ ، پاؤں ، اللہ
تعالیٰ نے بغیر مانگے عطافر مائے۔ کیوں کہ اس دفت انسان کوکوئی شد بدھ ہیں تھی۔ توبیہ
ساری چیزیں بن مانگے عطافر ما نمیں۔ پھر جب شد بدھ حاصل ہوئی تو انسان نے اپنی
ضرور نیات مانگی شروع کئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ انسان کے جن میں جو چیز بہتر سمجھتا ہے عطاکر

توفر مایادہ رب ہے آسانوں کا اور زمین کا اور جو کچھان دونوں کے درمیان ہے۔ وهرحمان ب- اور ياور كھوا كَايَمْلِكُونَ مِنْ مُخِطَابًا نَهِين مالك مول كالتدتعالي كى طرف سے بات کرنے کے ، گفتگو کرنے کے محشر میں اللہ تعالیٰ کی سجی عدالت قائم ہو گ ، الله تعالی این شان کے مطابق جلوہ افروز ہوں گے جواس کے لائق ہوگی۔ مخلوق ا بالكل خاموش موكى كوئى بات نبيس كر سكے گا يؤم يَقُوْ مُر الدُّ و م روح سے مراد جبرتيل مناسك بين كيون كدروح القدس جبرتيل مناسك كالقب إورروح الامين بهي ان کالقب ہے اور تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ یہ جبر تیل علائل بھی کھڑے ہوں گے و الْمَلَبِكَ عُصَفًا اورباقى فرشة بهي صف بصف كهر عهول ك-انسان الگ کھڑے ہوں گے، جنات الگ کھڑے ہوں گے، حیوان الگ کھڑے ہوں گے، عجیب منظر ہو گا ہرا یک کواینے اپنے نفس کی پڑی ہوگی۔ - صدیث یاک میں آتا ہے کہ جس آدمی کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی۔اللہ تعالی فرماسی مے میرے بندے تیری نیکیاں اور بدیاں برابر ہیں ایک نیکی تلاش کر کے لا تا کہ تیرانیکیوں والا پلہ بھاری ہوجائے۔تو وہ بڑی جاہ کے ساتھ اینے کنگومیے بار کے

پاس جائے گا کہ بھائی بچھے صرف ایک نیکی کی ضرورت ہے، دے دے۔ وہ کہے گا الیان عتبی "میرے سے بیچھے ہے جا تجھے نیکی دے کر بیس کہاں جاؤں گا۔ "بھراپنے بھائی کے پاس جائے گا، پھر باپ کے پاس جائے گا، میب جواب دے دیں گے۔ آخر میں اپنی مال کے پاس جائے گا، در کہا گا اُدر کہا گا اُتغوفنی "کیا تو مجھے پہچانی ہے؟" کہا میں اپنی مال کے پاس جائے گا اور کہا گا اُتغوفنی تی کیا تو مجھے پہچانی ہے؟" کہا گی ہاں تو میرا وہی بیٹا ہے جس کو میں نے پیٹ میں اٹھا یا اور جنا اور پرورش کی۔ کہا گا اور جنا کو میرا وہی بیٹا ہے جس کو میں نے پیٹ میں اٹھا یا اور جنا اور پرورش کی۔ کہا گا کہ میرا ایل بھر بات یہ کہ مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے ایک نیکی مجھے دے دے تا کہ میرا نیکی بھے ہے دے دے تا کہ میرا نیک ہوں والا پلہ بھاری ہو جائے وہ کہا گی البیان عتبی " پیچھے ہے جائے نیکی دے کر میں کہاں جاؤں گی؟"

سورة عبس پاره ۳۰ میں ہے یوم یفر المرائے مِن آخیہ فَ اَمِد الله وَ اَبِیهِ فَ اَبِیهِ فَ اَبِیهِ فَ اَبِیهِ فَ وَصَاحِبَتِهِ وَ بَیْنِهِ وَ اَبِیْ مَال سے وَصَاحِبَتِهِ وَ بَیْنِیهِ سے اور بھا گے گا آدی این بھائی سے اور اپنی بوی سے اور این بیوی کو این این پڑی ہو گی۔

توفر ما یا جس دن کھڑے ہوں گےرور کینی حضرت جرئیل علائل اور فرشت فظار در قطار کی تیک کام کر کھیں گے اللا مَن اَفِن لَهُ الرَّ خَلَی مُروه جس کواجان میں کام کر کھیں گے اللا مَن اَفِن لَهُ الرَّ خَلَی مُروه جس کواجان میں کورجمان ہو لئے کی اجازت دے گا وہ ہول بیکے گا و قال صوارا اور کے گابات درست آج دنیا میں ایسے ہوشیار شم کے لوگ بھی ہیں جو دوسرے کو جھوٹ ہول کرمطمئن کر دیتے ہیں مگر وہاں بید داونہیں چلے گااس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی بچی عدالت ہوگ وہ علیم مردنات المصدور ہے، دلوں کے راز جانا ہے۔ فرمایا ذلک انتوا مُل اُل کی کی عدالت ہوگ وہ علیم مردن برحق ہے، سیاہے، انکار کی کوئی مخوائش نہیں ہے۔ تو فرمایا ذلک النہ و مُل اُل کی کوئی مخوائش نہیں ہے۔ تو فرمایا ذلک النہ و مُل اُل کی کوئی مخوائش نہیں ہے۔ تو

جب بين بت تو فَمَنُ شَآءَاتَ خَذَ اللَّهُ وَبِهِ مَا بًا لَي بَلَ جُوْفُلَ جِابِ بنا لے ا بِحرب كَ الله مُلاف مُكانا۔ آج موقع ہے جو كر سكتے ہو كر لوآ تكھيں بند ہونے كے بعد پجھ نہيں كر سكو كے۔ اگر پجھ نہ كيا ، كفر شرك سے باز نہ آئے تو پھر كيا ہوگا؟ وَيَوْمَ يَعَضُ الظَّالِدُ عَلَى يَدَيْهِ "اور جس دن كائے گا ظالم اپنے ہاتھ يَقُولُ يُلْيَتَنِي اتَّا خَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ يَدَيْهِ (فَر قان: ٢٤) كاش ميں بناليتا اللہ تعالی كرسول كے ساتھ راستہ۔ " مگراس وقت چنا چلا ناكس كام كا۔

توفر مایا پس جو محص چاہے بنا ہے اپنے رب کی طرف مُصکانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے

ہیں اِفَا اَنْدَرْ لٰکُمْءَ عَدَابًا قَرِیْبًا ہے شک ہم نے مصیں ڈرایا ہے تر بی عذاب سے

یَوْمَ یَنْظُرُ الْمَرْءِ جس دن دیکھے گا آدی مَاقَدَمَتْ یَدُهُ جو آگے بھیجا ہے اس کے

ہاتھوں نے نیکی اور بدی جو بھی کی ہے سب سامنے ہوگی وَیقُولُ الْدَافِرُ اور کے گا

کافر یالیَسَنی گُذَتُ تُرْبًا کاش کہ میں ہوتا مٹی۔ بات توجہ سے نیں! قیامت والے

دن حساب تو جانوروں کا بھی ہونا ہے لیکن حساب کتاب کے بعد جانوروں کو اللہ تعالیٰ
خاک بنادیں گے سوائے تیرہ جانوروں کے کہ وہ جنت میں جا تیں گے۔

ایک ان میں سے اصحاب الکہف کا کتا ہے، اور حضرت صالح عَلَیْظ کی افٹی ہے، حضرت سلیمان عَلِظ کا حد حد ہے، باقیوں کے نام بھی تفسیروں میں لکھے ہیں۔ باقی سب جانور خاک کردیئے جا تیں گے۔ توجس وقت جانوروں کوخاک کردیا جائے گا تو کا فر کہے گاکہ کاش میں بھی مٹی ہوجا تا کیوں کہ سامنے نظر آ رہی ہوگ و بُرِّز زَتِ الْجَدِیْتُ لِلْمَا مِن اللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰ ال

ہے۔ جس کواللہ تعالی نے عکم دیا تھا آ دم علیا کو سجدہ کرنے کا ادراس نے انکار کردیا تھا۔
رب تعالی نے فرمایا مامَنَعَ کَ اَلَا تَسُجُدَ اِذَا مَر تُلَکَ "کس چیز نے روکا تجھے کہ تو نے سجدہ نہ کیا جب میں نے تجھے عکم دیا تھا۔ اس موقع پر ابلیس نے کہا اَنا خَیْرٌ مِنْ اس ہے بہتر ہوں خَلَقْتَ نَیْ مِنْ اَلْا وَالْدُواف: ۱۱ اَنا خَیْرٌ مِنْ اللّٰ عَلَا اللّٰ مَانی ہے۔ ہیں خاکی کو سجدہ کیوں کروں؟
نیکن اس دن ابلیس ہے کہ گا کہ میں بھی مٹی ہوتا کہ آج خاکیوں کو کیسے عہدے مل رہے لیکن اس دن ابلیس ہے گا کہ میں بھی مٹی ہوتا کہ آج خاکیوں کو کیسے عہدے مل رہے ہیں کاش! کہ میں بھی مٹی ہوتا اور درج یا تا تو کا فرسے مراد کا فراعظم ہے۔

#### DECE NAME DECE

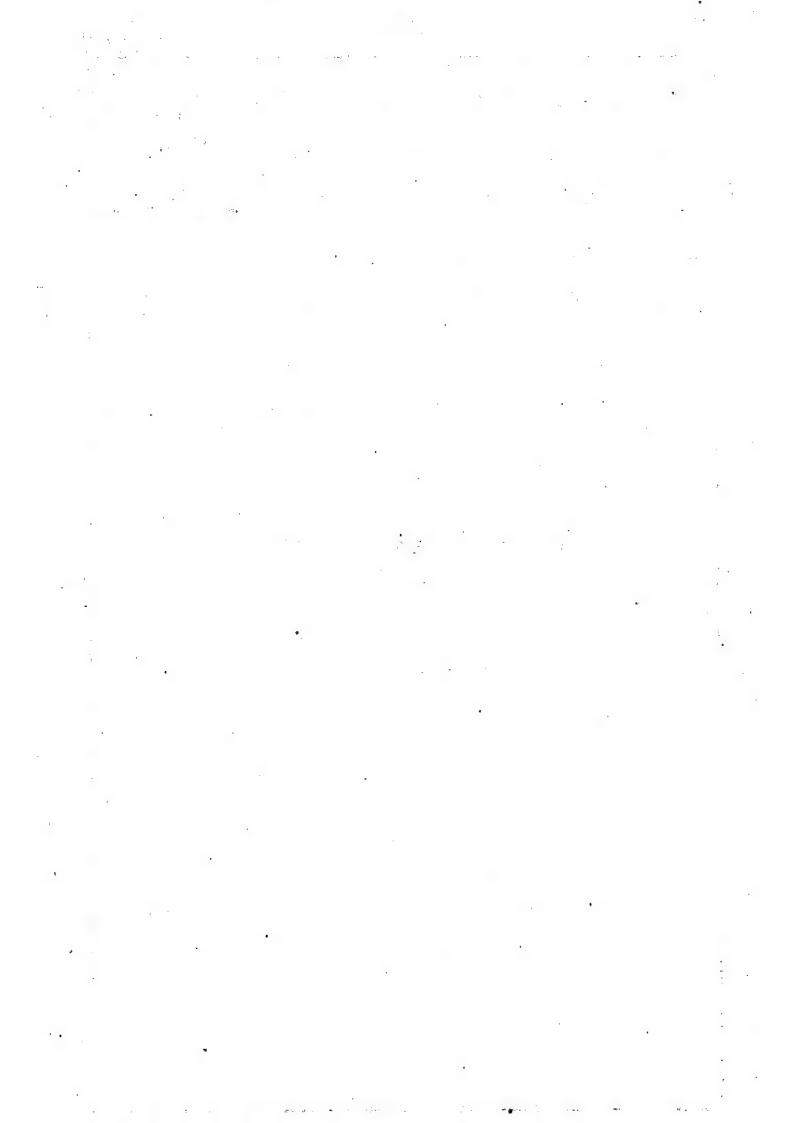



تفسير

سُورُة النَّانِيَاتِيَاتِيَ

(مکمل)



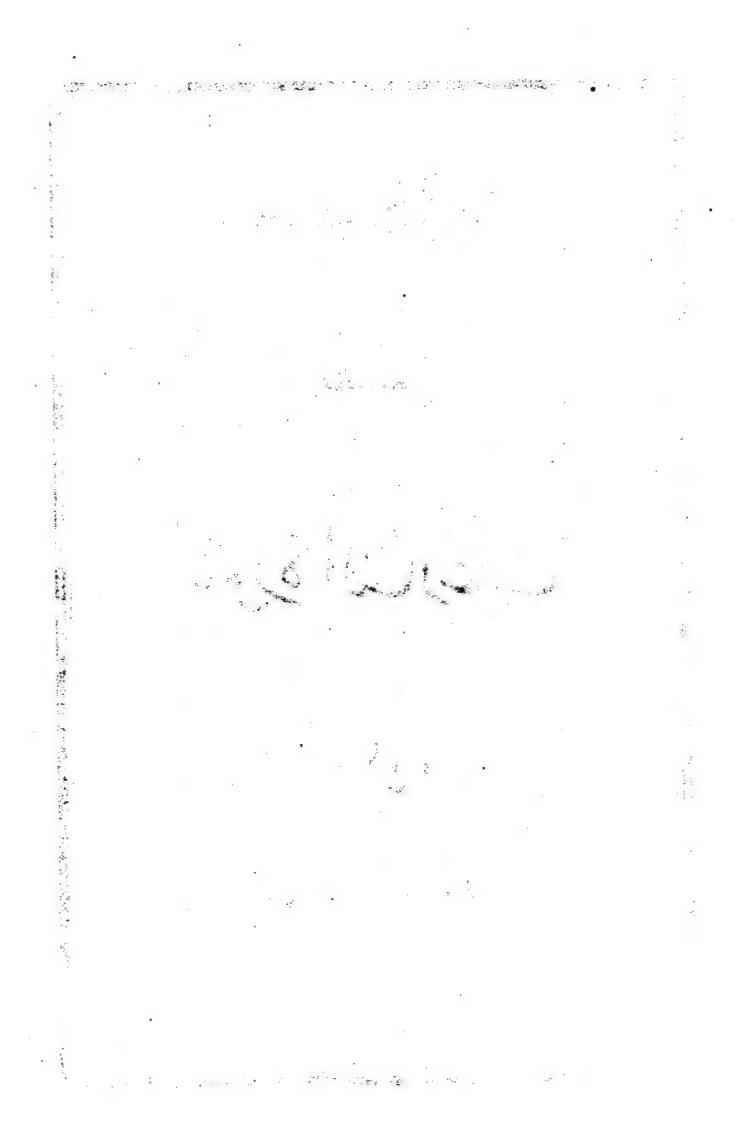

# ﴿ أَيَاتِهَا ٢٦ ﴾ ﴿ وَ مُنورَةُ النَّزِعْتِ مَكِنَّةٌ ١٨ ﴾ ﴿ وَكُوعَاتُهَا ٢ ﴾ ﴿

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

وَالنِّرِعْتِ عَرْقًا ٥ وَالنَّيْطُتِ نَشُطًا ٥ وَالنَّيْعُتِ سَبِّعًا ٥ إِنَّ فَالسِّيقَتِ سَنْقًا فَالْمُكُرِّرِتِ أَمْرًا أُورِ وَمُرْتَرْجُفُ الرَّاحِفَةُ فَ إِنْ تَتَبُعُهَا الرَّادِ فَكُ فَعُلُوبَ يُوْمِينِ وَاجِفَةُ الْبَصَارُهَا خَاشِعَكُ ۗ يَقُوْلُونَ ءَالِنَالَمُرُدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ٥ عَرِاذَا كُنَّاعِظَامًا إِنَّ لَهُ وَقُولُوا تِلُكَ إِذًا كُرُةٌ خَاسِرَةٌ ﴿ فَإِنَّمَا هِي رَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ﴿ وَ وَاذَاهُمْ مِإِلْسَاهِمَ وَهُ هَلُ أَتَلُكَ حَدِيثُ مُولِمِي الْذَيَادُ لَهُ رَيْكُ بِالْوَادِ الْمُقَلِّى طُوى ﴿ إِذْهِبُ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طُغَى ﴿ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَّى آنْ تَزُّلِّي فُو آهْدِيكَ إِلَّى رَبِّكَ فَتَخْشَى ﴿ فَأَرِيهُ الْآيَةَ الْكُبْرِي اللَّهُ الْكُبْرِي اللَّهُ الْكُبْرِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُبْرِي اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل فَيُسْرِّ فَنَادَى ﴿ فَالْ الْمُلْكُمُ الْمُعَلَى ۗ فَاخْلَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْاخِرَةِ وَالْأُولَى ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّلَنَّ يَخْتَلَى ﴾ عَ وَالنِّزِعْتِ غَرُقًا فَتُمْ إِن فَرَشْتُول كَى جُوجِان عَيْجَ لاتِ بيل بدن میں ڈوب کر قَالنُشِطْتِ نَشْطً اور شم ہان فرشتوں کی جوگرہ کھول دیتے ہیں کھول دینا قَالسَّبِ الْتِسَبِّعُا اور شم ہے ان فرشتوں کی جو تیرتے ہیں تیرنا

فَالسَّبِقَٰتِ سَبِقًا فَسَم إِن فرشتول كى جوسبقت على جاتے ہيں سبقت كے جانا فَالْمُدَبِّراتِ أَمْرًا كِيرِقْتُم إِن فرشتون كي جوتدبيركرت بين الله تعالى كَمْمُ كَلَ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ جَس دن كاني كانيخ والى تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ اللَّ عَيْجِهِ لَكُلُ يَحِهِ لَكُولُ عَلَيْهِ اللَّ الْحَالَ قُلُوبٌ يَّوْمَ بِذِوَّاجِفَةٌ لَكُو ول اس دن کانپ رہے ہوں گے اَبْصَارُ هَاخَاشِعَةٌ آنکھیں ان کی جھکی مول كَ يَقُولُونَ كَهُمْ إِلَى ءَاِنَّالَمَرُدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ كَيابِ شَكَ ہم لوٹائے جائیں کے پہلی حالت کی طرف عِلِذَا کُنَّاعِظَامًا نَّخِرَةً کیا جب ہم ہوجائیں کے ہڑیاں بوسیدہ قانوا سے کہتے ہیں تِلْكَ إِذَاكَرَّةً خَاسِرَةً بيلوث آنا تونقصان ده موكًا فَائْمَاهِيَ زَجْرَةً وَاحِدَةً لِي پخته ا بات ہے وہ جھڑک ہوگی ایک ہی فَاِذَاهُمْ بِالسَّاهِرَةِ لَيْ اجِانک وہ ميدان میں ہوں گے ھل آشك حدیث مؤسى كيا پیچی ہے آپ كے ياس موى الناس کی بات اِذْنَادْمة رَبُّه جب بکاراس کواس کے رب نے بالواد الْمُقَدَّسِ طُوًى . پاکیزہ میذان میں جس کا نام طویٰ ہے اِذْ هَبُ اِلْی فِرْعَوْنَ جَاوُ فَرَعُونَ كَيْ طُرِفَ إِنَّهُ طَلَّحِي بِي شُكُ اللَّهُ عَرْضَى كَيْ ے فَقُلُ بِن آب کہیں هَلُكَ كَيا تِجْهِرغِت ہِ إِنَّى أَنْ تَزَيُّ اس بات کی طرف کہ تو یاک ہوجائے وَا هٰدِیکَ اور میں تیری راہ نمائی كرول إلى ربك تيرب رب كي طرف فَتَخْشَى ليل تيرب اندر

خوف پیدا ہوجائے فَارْ بِهُ اللَّا يَةَ الْكُبُرِي لِي وَكُمَا فَي مُوكِى عَلِيْ اللَّهِ اللَّا يَدَالُكُ بُرِّي برى نشانى فَكَذَبَوَعَصَى لِس اس فِحِمْلا يا اور نافر مانى كى ثُمَّا دُبَرَ بھراس نے پشت پھیری یسلمی دوڑا فکخشر پس اس نے اکٹھاکیا لوگوں کو فَنَادی پس اس نے بکارا فَقَالَ پس کہنے لگا اَنَارَبُّکُمُ الأعلى من تمهار اعلى رب بول فَاخَذَه الله ليس بكر اس كوالله تعالى في نَكَالَ الْاخِرَةِ آخرت كَاسِرَامِين وَالْأُولِي اوردنيا كَاسِرَامِين إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً بِشُكُ اللَّهِ اللَّهِ عَبِرت مِ لِمَنْ يَخْتُى اللَّهِ عَبِرت مِ لِمَنْ يَخْتُى اللَّهَ ليے جوڈرا۔

### نام، كوا تف\_\_\_اورموضوع:

اس سورت کانام ناز عات ہے۔ بہلی آیت کر بمدمیں بیلفظ موجود ہے، ای سے لیا » • ٨ » سورتیں نازل ہو چکی تھیں ۔ پچھلی سورت کی طرح اس سورت میں بھی قیامت کا ذكر ب\_الله تعالى نے قيامت كو ثابت كيا ہے۔

وَالنَّزِعْتِ غَرْقًا مِهِ لِهِ فَالْمُدَبِّرْتِ أَمْرًا تَكُ كُ مُتَّلَفْ تَفْيِرِي بیان کی گئی ہیں۔حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی چھ تفسیر عزیزی میں ایک تفسیریہ کرتے ہیں کہ فرشتے مراد ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تسمیں اٹھائی ہیں کہ وسم ہے ان فرشتوں کی جو جان سینج لاتے ہیں بدن میں ڈوب کر ، غوطہ لگا کر۔فرشتون کے لیے جان کے اندرجانا آنا کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔فرشتوں کے لیے تو دیواروں کی بھی

کوئی حیثیت نہیں ہے۔فرشتوں کے لیے دیواری ایسے بی ہیں جیسے پرندوں کے لیے ہوا۔ ہم مرنے والے کو دنن کر کے منوں کے حساب سے اس کے او پرمٹی ڈال دیتے ہیں اور فرشتے حساب کتاب کے لیے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ حالانکہ نہ کوئی دروازہ ہے، نہ کھڑکی ہے، نہ کوئی سوراخ ہے۔ تو فرشتوں کے لیے یہ چیزیں کوئی شے ہیں ہیں یعنی بے حیثیت ہیں۔

سورت النباء آيت نمبر ٢٨ ميل ٢ أيْنَ مَاتَكُونُو ايُدُرِ الْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُ وَجِهُ مُشَيَّدَةِ "تم جهال كهيل بهي بوكموت محس يالي الرحية ممتكم اورمضبوط قلعول میں ہو۔ " بعض بیج جان پڑنے کے بعد مال کے بیٹ ہی میں فوت ہو جاتے ہیں۔فرشتے پیٹ میں ہوتے ہوئے جان نکال لیتے ہیں، پیٹ میں پہنچ جاتے بیں۔ قَالنَّشِطْتِ نَشْطًا اورتسم ہان فرشتوں کی جو گرہ کھول دیتے ہیں گرہ کھول دینا۔ فرشتے مومنوں کی جان اس طرح آسانی سے نکال کیتے ہیں جس طرح کوئی گرہ آرام سے کھول لی جاتی ہے روح کو نکلنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی قالشبطت سنما اورقسم بان فرشتوں کی جو تیرتے ہیں تیرنا فالشبطت سَبُقًا قسم بان فرشتوں كى جوسبقت لے جاتے ہيں رب تعالى كے حكم ميں سبقت لے جانا فَالْمُدَبِرُتِ أَمُرًا چرفتم ہےان فرشتوں کی جوتد بیر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی۔جو کام اللہ تعالیٰ ان کے میردکرتا ہے اس کی تدبیرکرتے ہیں۔اس تفسیر کی روسے بیساری صفات فرشتوں کی ہیں اور جواب تسم محذوف ہے اور وہ ہے گئی تی البتہ تم ضرورا تھائے جاؤ کے مرنے کے بعد۔اللہ تعالیٰ نے یانچ قشم کے فرشتوں کی قشم اُٹھا کر فر مایا ہے تم ضرور اٹھائے جاؤ گے م نے کے بعد

دوسری تفسیر بیہ ہے کہ بیمجاہدین کی صفتیں ہیں۔معلی ہوگافتم ہے جاہدین کی ان جماعتوں کی جو مینج لاتے ہیں اپنے قید یوں کو دشمنوں کی فوجوں میں تھس کراڑائی کے ودران میں مجاہدین کے ساتھی بھی گرفتار ہوتے ہیں توبیا ہے ساتھیوں کودشمنوں میں کھس كر المينج لاتے ہيں والني طب نفط اور سم إن عابدين كى جوقيديوں كى كره کھول دیتے ہیں ۔ سی کوہتھ نزای تکی ہوئی ہے ، سی کو بیزی تکی ہوئی ہے ، کسی کوری سے باندها ہوا ہے، نیرساری گر ہیں کھول کر ساتھیوں کو نکال لاتے ہیں قرالسہ السبختِ سَبْحًا اوران کو لے کراینے مورچوں کی طرف تیرتے ہوئے جاتے ہیں فالسِّيقْتِ سَنقًا اورقتم ہےان مجاہدین کی جوایک دوسرے سے سبقت کرتے ہیں فالمدبرات آمرًا اورقتم ہےان مجاہدین کی جماعتوں کی جو تدبیر کرتے ہیں کام کی ۔ حسن تدبیر سے جہاد كرتے ہيں، موريے سنجالتے ہيں، دفاع بھى كرتے ہيں، كافرول سے لاتے بھى ہيں۔ تیسری تفسیریہ ہے کہ علماء مراد ہیں کہ علماء کی جماعتیں علم کی گہرائی میں ڈوب کر نکات نکالتی ہیں ۔ ( نکتہ آ فرین کرتی ہیں ) علاءلوگوں کے شکوک وشبہات کی گرہوں کو کھولتے ہیں اور تیرتے ہیں علمی میدان میں اور ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہیں اور حسن تدبیرے دین پہنچاتے ہیں۔

چوتی تفسیر ہے ہے کہ اس سے واعظین مراد ہیں کہ پہلے زیانے ہیں علاء خود جاکر وعظ وضیحت کرتے ہے۔ آج کل اس کا سجھنامشکل نہیں یوں سجھلو کہ معنیٰ ہے کہ مس طرح سیلینی جماعتیں آ دمیوں کو کھینچ کر لاتی ہیں محلوں ہے، دفتر وں اور دکا نوں ہے ، مسجدول میں داخل کرتے ہیں اور ان کے حیلوں بہانوں کی گرہیں کھول کر کہ کوئی کہتا ہے میری دکان ہے ، کوئی کچھ کہتا ہے ، کوئی کچھ کہتا ہے ، ایک دوسرے سیقت لے جاتے ہیں ۔ یعنی

ایک دوسرے سے بڑھ کرتیلی کرتے ہیں۔ اور وہ جماعتیں سن تدبیر سے کام کو چلائی
ہیں۔ جواب سم ہے تم ضرور اُٹھائے جاوگے قیامت ضرور آئے گی۔ کس ون آئے گی؟

یوم تو ہے فی الرّ اُجِفَاۃ کی بی ون کا نیخ والی۔ یہ پہلا نفی ہوگا۔ حضرت اسرافیل
می جب صور پھونکیں گے تو ساری دنیا کا نی جسے دیل گاڑی جب لائن پرسے گررتی
ہوتو مکان
کا مینے ہیں حالا تک میر ین کا بی ہیں ، زمین ہاتی ہے ۔ ہوائی جہاز جب نزد یک ہوتو مکان
کا مینے ہیں حالا تک میر ین کا بی ایم ایم ایم اور نفو اسرافیلی کی تو می ہوگا۔
وہ جب پھونکیں گوساری دنیا کا نی گئی تی میں مال آئے وہ اللہ تعالی کی تی ہے ۔
الگنے والی بی ایس سال کے بعد اسرافیل علیا کی میں مور پھونکیس کے اور نیا رکی و تیا اُٹھ کھڑی ہوگئیں گے اور نیا رکی و تیا اُٹھ کھڑی ہوگئیں گے اور نیا رکی و تیا اُٹھ کھڑی ہوگئیں گے اور نیا رکی و تیا اُٹھ کھڑی ہوگئیں گے اور نیا رکی و تیا اُٹھ کھڑی ہوگئیں گیا و دنیا رکی و تیا اُٹھ کھڑی ہوگئیں گیا و دنیا رکی و تیا اُٹھ کھڑی ہوگئیں گیا و دنیا رکی و تیا اُٹھ کھڑی ہوگئیں گیا ہوگئی و تیا اُٹھ کھڑی ہوگئی ہو

بخاری شویف کی روایت کے مطابق پہلے اور دوس نفج کے درمیان چالیس سال کا ذائقہ اوگا فلگو کی تو ایس کے موسول کے بخوف زروای کے بخوف زروای کے بخوف زروای کے بخوف کر وہ بول کے بروای کے بارسے پیل اللہ تغالی نے فرمایا ہے لا یکول کھرا بہت نہیں بوگ موروای کے بارسے پیل اللہ تغالی نے فرمایا ہے لا یکول کھرا بہت نہیں بوگ میں والے کی اللہ تغالی بی بروای کے برای کے بارسے پیل اللہ تغالی نے فرمایا ہے لا یکول کھرا بہت اور ملیس کے الل میں فرائے گئے اللہ تعالی کی جارات کی اللہ برای کھرا بہت اور ملیس کے الل میں فرائے گئے ہوئی کی جارات کی کھر ایمن کو برای کھرا بہت اور برای کھر ایمن کی کھر ایمن کھر ایمن کی کھر ایمن کھر ایمن کی کھر ایمن کے ایمن کا کو برای کھر من کی کھر ایمن کے ایمن کا تو بر صندہ بوجا بی کے اور جب آدئی میں اس کے ایمن کی کھر ایمن کے ایمن کی کھر ایمن کے ایمن کی کھر ایمن کے ایمن کے ایمن کی کھر ایمن کے ایمن کے ایمن کے ایمن کی کھر ایمن کے ای

اللہ تعالی فرماتے ہیں فَاِنَّمَاهِی زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ پی بِ شک وہ جھڑک ہوگ ایک ہی ۔ حضرت اسرافیل جب بگل پھونکیں گے سارے انسان جہاں بھی ہوں گے میدان میں آجا کیں گے۔ چاہے درندوں نے کھائے ہیں یا مجھلیوں نے ہڑپ کے ہیں میدان میں آجا کیں گے۔ چاہے درندوں نے کھائے ہیں یا مجھلیوں نے ہڑپ کے ہیں یا پرندوں نے نوچے ہیں ،کوئی ایک بھی غیر حاضر نہیں رہے گا فَاذَاهُمْ بِالسَّاهِرَةِ پی یا پرندوں نے نوچے ہیں ،کوئی ایک بھی غیر حاضر نہیں رہے گا فَاذَاهُمْ بِالسَّاهِرَةِ پی ایا تک وہ میدان میں ہوں گے۔ سَھر کامعنی ہے میدان۔

قریش مکہ کی اس ضد پر کہ ہم نے دوبارہ نہیں اٹھنا کوئی قیامت نہیں ہے اور توحید کے انکار کرنے سے آنحضرت سائٹ الیا کہ کوبڑا افسوس ہوتا تھا، بڑا صدمہ ہوتا تھا اور طبعی طور پر ہونا بھی چاہیے تھا کہ ابنی قوم کو ابنی زبان میں سمجھاتے سے ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سائٹ الیا ہی کو بڑی فصاحت اور بلاغت عطافر مائی تھی ۔ جوفر ماتے سے سارے سمجھ جاتے سے ۔ بیٹمبر کی پاک زبان ہو، قوم کی بولی میں سمجھائے ، پھرمعاوضے کا مطالبہ بھی کوئی نہ ہو اور بیکیس کہ اِن آ جُرِی اِلّا عَلی اللهِ "میری مزدوری اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔" پھر بھی اور بیکیس کہ اِن آ جُرِی اِلّا عَلی اللهِ "میری مزدوری اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔" پھر بھی

نہ مانیں تو س قدر افسوں ہوتا ہے۔ پھر فائدہ بھی ان کا اور الٹا کہیں کہ جادوگر ہے، جھوٹا ہے۔ کا ہن اور مفتری کہیں توطیعی طور پر ان باتوں سے تکلیف ہوتی ہے۔ امام رازی جھنے نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سائٹ الیلی کا واقعہ بیان فر مایا کہ اگر آج یہ آپ سائٹ الیلیم کی تکذیب کررہے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں پہلے بیان فر مایا کہ اگر آج یہ آپ سائٹ الیلیم کی تکذیب کررہے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں پہلے موئی علیا تا کہ اس کے بیا آر ہاہے۔

#### واقعب خضسرت موسى علالنيلام:

فرمایا ھَلْ اَشْكَ حَدِیْثُ مُوْلَی کیا پَیْجی ہے آپ کے پاس خبر مولی عَلَیْتِ کی اِنْ کے رب نے مولی عَلَیْتِ کی اِذْ نَادَرہُ رَبُّہُ جس وقت بِکارا مولی عَلَیْتِ کو اس کے رب نے بائو اِد میدان میں الْمُقَدِّسِ جو پاکیزہ ہے صُلوی اس کا نام طوی ہے۔طور بہاڑ کے دامن میں جو وادی ہے اس کا نام طوی ہے۔

حفرت موکی علیظا مدین ہے واپس آر ہے تھے آپ کے ساتھ اہلیہ محتر مہ حضرت صفورا علیات اور بعض روایتوں میں ہے کہ خادم بھی ساتھ تھا۔ رات کا وقت تھا، سردی کا موسم تھا، راستہ بھول گئے۔ اِدھر اُدھر دیکھا کہ ایک طرف آگ نظر آئی تو فقال لِاَ هٰلِهِ اِمْ ہُ اُوِ اَلَیْ اَلْمَا اَلَّا اِلْمَا اَلْمَا اللهُ ال

بعض کہتے ہیں آ کاس بیل جو کیکر وغیرہ درختوں پر پیلے رنگ کی چڑھی ہوتی ہے۔ عربی میں اس کو علیق کہتے ہیں ۔اس میں روشی تھی جیسے ٹیوب جل رہی ہو۔وہ ظاہری آ گ نه تقی الله تعالی کی طرف سے ایک نور تھا۔ وہاں جس وقت پہنچے تو الله تبارک و تعالیٰ فرمایا اِنّی اَ مَارَبُ مُن سے ایک نور تھا۔ وہاں جس وقت پہنچے تو الله تبارک و تعالیٰ فرمایا اِنّی اَ مَارَبُ مُن سے کارب ہوں "میں تجھے نبوت دوں گا۔ ای مقام پر موٹ علانیا کو نبوت ملی اور عصامبارک والامجز ہ اور ید بیضا والامجز ہ بھی ملا۔

اور فرمایا اِذْهَبْ اِلْی فِرْعُونَ اِنَّهُ طَغٰی جاو فرعون کی طرف بے شک ای نے سرکتی کی ہے فَقُلْ پی آپ کہیں هَلُ لَکَ اِلْیَ اَلَی اَنْ تَزَیّ کیا تجھے رغبت ہے اس بات کی طرف کہ تو یاک ہوجائے شرک ہے ، کفر ہے ، ظلم و جبر ہے اے ظالم! تیرے حکم ہے بارہ بزار بچے اس لیے تل ہوئے کہ تیرا افتد ار خطرے میں ہے وَاَهْدِیکَ اِلَی رَبِّکَ اِللَّهُ وَلِی رَبِّکَ اور میں تیرے اندرخوف اور میں تیرے اندرخوف یک اندرخوف اور میں تیرے اندرخوف ایک اندرخوف ایک اور میں تیرے اندرخوف کی اور میں ایک کی تو نہ بندول کا حق مارے اور نہ اللہ تو الی کا۔

چنانچ جب موئی علائل فرعون کے پاس پنچ اپناعصامبارک ڈالاتو وہ اڑ دہائن گیا فاڑر یہ الای آڈ انگیری پس دکھا کی اس کو بڑی نشانی فک کڈب وَ عطبی پس اس نے جھٹلا یا اور نافر مانی کی شخ آ ذبتر پھراس نے پشت پھیری یشغی دوڑا، کوشش کی جادوگروں کو فناڈی کوشش کی جادوگروں کو فناڈی پس اس نے بچا کیا جادوگروں کو فناڈی پس اس نے بچا را یعنی میدان میں آکر للکارا فقائی پس کہالوگوں سے آفار بٹک کہ الا خلی میں تجھارا اعلی رب ہوں فاخذہ الله پس پکڑا اس کو اللہ تعالی نے فکال الا خلی میں ڈبویا اِنَ فِی الا خِرَةِ آخرت کی سزامیں والا کوئی اور دنیا کی سزامیں کہ بحرقلزم میں ڈبویا اِنَ فِی نظر کے خوارا۔ ڈرنے والوں کا کیا انجام ہے ذلک کوئی اس میں عبرت ہے کہ سرکش کرنے والوں کا کیا انجام ہے ذلک کوئی اس میں عبرت ہے کہ سرکش کرنے والوں کا کیا انجام ہے نئی اس کے لیے جوڈرا۔ ڈرنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔

rede man rede

عالثتم

اَشُكُ خَلُقًا اَمِ السَّكَاءُ بُدُهَا الْمُ الْكَادُونَ بَعْلَى الْكَادُ الْمَ الْمُ الْمَا وَاخْرَجَ صَعْلَمَ الْأَرْضَ بَعْلَى ذَالِوَ دَمْهَا الْمُوالِمُ الْمُلْكِةُ الْمُكَاءُ الْمُلْكِةُ الْمُكَاءُ الْمُلْكِةُ الْمُكَاءُ اللَّهُ الْمُكُادُ اللَّهُ الْمُكُادُ اللَّهُ الْمُكُادُ اللَّهُ الْمُكُادُ اللَّهُ الْمُكُادُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْمُل

م وَلِأَنْعَامِكُمُ اورتمهار مويشيول كي فَإِذَاجَآءَتِ الطَّآمَّةُ الْسُحُبُرِي لِي جب آئے گابرُ احادث يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ جس دن یادکرے گاانسان میاسلی جواس نے کوشش کی ہے وَبُرّذَتِ الْجَحِيْمُ اورظام كروى جائة كَ تعلم مارنے والى آگ لِمَون يَّلُو اس کے لیے جود کیھے فَامَّا طغی بہر حال وہ تخص جس نے سرکشی کی وَاثَرَ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا اورترجيح وي دنياكي زندگي كو فَإِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَأْوَى يس يے شك شعله مارنے والى آگ بى اس كا ٹھكانا ہے وَاَمَّا مَنْ خَافَ اور بہر حال جوڈرا مَقَامَ رَبِّه اِلْخِرب كے سامنے كھڑا ہونے سے وَنَهَى النَّفُسَ عَنِ الْهَوٰى اورروكا التِي نَفْس كُوخُوا مِشَات سے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَالُوى لِي بِشُك جنت بى اس كالمُكانا م يَسْلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ بیاوگ یو چھتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں اَیَّانَ مُرْسَمَا کب ہوگااں کا قائم کرنا فِیْمَ اَنْتَ مِنْ ذِکْرُمِهَا تَجْھے کیاضرورت ہے قیامت کے ذکر کے بارے میں الی رہنگ مُنتَهما آپ کے رب کی طرف ہاس کی انتهاء إِنَّمَا ٱنْتَ مُنْذِرٌ مَنْ يَخْشُهَا يَخْتُهُ إِنَّ مِ آپ دُرانے والے بين ال شخص كوجوقيامت سے خوف كھاتا ہے كَانَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا كُوياكه وه جس دن دیکھیں کے قیامت کو لَمْ یَلْبَثُوَّا کہوہ تہیں تھہرے دنیامیں إِلَّا عَشِيَّةً أَوْضُحْهَا مُردن كَا يَجِعِلَا يَهِمْ يَا يَهُلَا يَهِمْ -

### اشبات قسيامت:

اس سے پہلے رکوع میں بھی قیامت کا اثبات تھا۔ اس رکوع میں بھی قیامت کا اثبات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے قیامت کے منکرو! عَائْتُهُ اَشَدُ هُلُقًا کیا تم زیادہ بخت ہو خلقت اور بیدائش میں آجالتُ اَبْدَنْهَا یا آسان کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے؟ بنایا ہے۔ کیا تمحارا جھوٹا ساوجود بنانا مشکل ہے یا آسان کا اتنا بڑا وجود بنانا مشکل ہے؟ بھرایک آسان نہیں سات آسان ہیں جن کورب تعالیٰ نے بنایا ہے رَفَعَ سَمْتُهَا بند کی اللہ تعالیٰ نے آسان کی حجوت ہیں جن کورب تعالیٰ نے بنایا ہے رَفَعَ سَمْتُهَا بند کی اللہ تعالیٰ نے آسان کی حجوت ہیں جو نہوں کہ کہ اس کو ہموار کیا۔ ایسالیول ، برابر کہ اس لیے تحاری پیدائش کیا مشکل ہے فَسَوْنِهَا پس اس کو ہموار کیا۔ ایسالیول ، برابر کہ اس میں رتی برابر کوئی کی نہیں ہے۔ آج مستری اپنا پورا زور لگا کر مکان بناتے ہیں ، چھتیں میں رتی برابر کوئی کی نہیں ہے۔ آج مستری اپنا پورا زور لگا کر مکان بناتے ہوئے آسان میں کوئی فرق نہیں ہے۔

دوسری دلیل: وَاَغْطَشَ لَیْلُهَا اور تاریک کیااس کی رات کور رب تعالی نے رات کو پیدا کیا اور تاریک بنایااس کے لیے تھا رادوبارہ پیدا کرنامشکل ہے؟

تیسری دلیل: وَاَخْرَ بَعِضَهُ الله الرا الله الله کی روشی کورون پیدا کیا ، دن بانا مشکل ہے ، رات بنانا مشکل ہے ، آسان بنانا مشکل ہے ، رات بنانا مشکل ہے ، آسان بنانا مشکل ہے ؟

اوردلیل: وَالْاَرْضَ بَعُدَذٰلِكَ دَحٰهَا اورزمین كواس كے بعد پھیلادیا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین كا ماده بنا كر پیڑا بنا كرركه دیا پھرسات آسان بنائے اس كے بعد زمین كو چاروں طرف پھیلا دیا۔ جس طرح پہلے آئے كا پیڑا بنایا جاتا ہے پھڑاس كی پھیلا كر

رونی بنائی جاتی ہے۔تو رب تعالیٰ نے زمین کا پیڑا بنا کر مکہ مکرمہ کے مقام پرر کھ دیا پھر شرقاً غرباً، شالاً، جنوباً، اس كو بجيها دياتويه مشكل ہے ياتمهارا دوبارہ بنانامشكل ہے؟ الله تعالیٰ کے لیے کوئی شے مشکل نہیں ہے۔

اوردلیل سنو! اَخْرَجَمِنُهَامَآءَهَا الله تعالى نے زمین سے پانی نکالا -اس پانی مے مخلوق پیدافر مائی ،کیاحیوانات ،کیانباتات مالم اسباب میں ان کی بودوباش اس کے ساتھ ہے۔ توب یانی کس نے پیداکیا؟ وَمَرْعُهَا اور چاراز مین میں پیداکیا۔ ب جانوروں کے لیے چارا زمین ہے کس نے نکالا ،تمھارے لیے سبزیاں کس نے پیدا فرما نمين؟ وَالْجِبَالَ أَرْسُهُمَا اور بِهارُون كوز مين ميں گارُ ديا، جماديا۔ زمين كو پيدا کیا تو زمین حرکت کرنے گئی تو اس میں رب تعالیٰ نے پہاڑوں کی میخیں تھونک دیں تا کہ حرکت نہ کرے۔اگرز مین حرکت کرتی رہتی تولوگ نہ مکان بناسکتے اور نہ آ رام کے ساتھ رہ سکتے ۔ آج معمولی سازلزلہ آتا ہے تولوگ گھروں سے باہر بھاگ جاتے ہیں۔

توالله تعالیٰ نے رات کو پیدا کیا ، دن کو پیدا کیا ، آسان پیدا کیا ، زمین پیدا کی ، زمین سے یانی نکالا اور جارہ نکالا ، بہاڑوں کو زمین میں گاڑ دیا مَتَاعًا لَکُمْ وَ لِأَنْعَامِكُمُ يَتِمُهارِ عِنَا كَدِي كَ لِيمِ الْمُهارِ عِمُولِيثِيول كَ لِيم الرب ساری چیزینتم مانتے ہو۔اس کا مطلب سے ہوا کہتم رب تعالیٰ کی قدرت کا انکار نہیں کر كتة تو پيريبي رب سمين دوباره پيداكرے كا فَإِذَاجَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرِي لِيل جب آئے گابڑا حادثیہ۔

قیامت کوئی معمولی چیز نہیں ہے بڑی دہشت والی چیز ہے۔ پہلے نفخ اولی ہوگا حضرت اسرافیل علیائی اللہ تعالیٰ کے حکم ہے بگل پھوٹکیں گے توساری کا مُنات فنا ہوجائے گی یہاں تک کہ فرشتے بھی نہیں رہیں گے۔ جان نکالنے والوں کا انچارج فرشتہ بھی نہیں رہے گا کُلُ نَفُسِ ذَآبِقَةُ الْمَوْتِ ﴿ الْعَنكُوت: ۵۵﴾ کُلُ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ﴿ قَوْ يَبْقَى وَ جَهُو يَهِ الْمَانِ وَ اللّهِ مِن اللّهِ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَ اللّهِ وَ اللّهُ وَ اللّهِ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهِ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَا

حضرت عیسیٰ علاسلا کوتقریباً دو ہزارسال ہو گئے ہیں آسانوں پرزندہ ہیں قیامت سے پہلے زمین پرنازل ہوں گے، یہود ونصاریٰ کاصفایا کریں گے، د جال تعین کول کریں ك، عاليس سال حكم اني كري ك ثُمَّ يَمُوْتُ وَ يُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ " پھروہ فوت ہوں گے اورمسلمان ان کا جناز ہ پڑھیں گے۔" شیطان کی عمر بڑی کبی ہے۔ حضرت عبدالله بن عباس عني فرماتے ہیں جنات کو اللہ تعالی نے حضرت آ دم ماليا كى بيدائش سے دوہزار سال پہلے چيدا فرمايا۔ ان ميں سب سے پہلے ابليس لعین کو پیدا کیا اور ابھی تک وہ زندہ ہے۔اس نے رب تعالیٰ سے،اللہ تعالیٰ سےمہلت ما كَلَّى مَنْ كُوم كُون عِلْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ و یا کہ وہ موت سے بچنا جاہتا تھالیکن اللہ تعالیٰ نے فر مایا تجھے مہلت ہے الی یَوْج الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ الْالْحِرِ: ٣٨) جس وقت حضرت اسرافيل عَلِيْكِ فَا كَ لِي بكل پھونگیں گے اس وقت تک تجھے مہلت ہے توموت نے نہیں چے سکتا۔ تو ابلیس پر بھی موت آئے گی۔

يَوْعَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَاسَعِي جَس دن يادكركاانسان جواس نے كوشش كى

ب-اس دن الله تعالی حافظه اتنا تیز کردی گے کہ ہر چیزیاد آجائے گ فرانہ جدکاً نفس مقاعم لکنے من خفر الله جس دن پائے گا ہر نفس جواس نے ممل کیا یکی کا سامنے۔ " ﴿ آل عمران: • ٣﴾ نیکی ، بدی سب سامنے آجائے گی۔ توفر مایا اس دن یا د کرے گا انسان جواس نے کوشش کی ہے قبر دِر زَبِ الْجَدِیمُ لِمَن یَر ی اور ظاہر کردی جائے گی شعلہ مارنے والی آگ اس کے لیے جود کھے۔ جحسم کا معنی ہے کھڑ کنے والی آگ اس کے لیے جود کھے۔ جحسم کا معنی ہے کھڑ کنے والی آگ اس کے لیے جود کھے۔ جحسم کا معنی ہے کھڑ کنے والی آگ اس کے لیے جود کھے۔ جحسم کا معنی ہے کھڑ کنے والی آگ اس کے لیے جود کھے۔ جحسم کا معنی ہے کھڑ کنے والی آگ اس کے لیے جود کھے۔ جحسم کا معنی ہے کورکنے والی آگ ، شعلہ مارنے والی آگ ۔

الله تعالی این عدالت میں تشریف فرما ہوں گے جوان کی شان کے لائق ہے۔

نیک و بدساری مخلوق موجود ہوگی اور دوزخ ان کونظر آئے گی۔اور سورت تو یر میں ہے

وَإِذَاللّٰ جَنَّهُ أَوْ لِفَتَ ﴿ اور جب جنت کو قریب کردیا جائے گا۔ "ابھی جنت، دوز خیس

کوئی داخل نہیں ہوگا الله تعالی کی تچی عدالت میں کھڑے ہوں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ فَامَّا مَنْ طَغی ہمروال کی ماللہ تعالی کی منظی ہیں ماللہ تعالی کی منظی ہمروال کی ماللہ تعالی کی منظی ہمروال کی ماللہ تعالی کی الله تعالی کی دنیا کی دند مانا جق بیان کرنے والوں کی مخالفت کی وائر الْدَیْدَا اور ترجیح دی دنیا کی دندگی کو آخرت پر کہ دنیا ہی کوسب پچھ بچھ لیا اور آخرت کو بھلادیا۔

ایک ہے دنیا ہیں رہ کردنیاوی ضروریات پوری کرنے کے لیے جائز طریقے ہے دولت کمانا۔ اسلام اس ہے منع نہیں کرتا۔ ہاں! اس بات کی نفی کرتا ہے کہ دنیا ہی کوسب کچھ بچھ کے اور حلال وحرام کی تمیز نہ کرے، جائز ونا جائز کی پروانہ کرے، جن وباطل میں فرق نہ کرے۔ جیبا کہ آج کل اکثر یہی طریقہ چل رہا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آئے ضرت مان فالیک ہوگا اور آئے گا کہ حرام سے بچنا بڑا مشکل ہوگا اور پھنے ہواتو حرام کا دھواں ہی ناک میں بنجے گا۔

ویکھو! جولوگ اپنی رقم محض حفاظت کے لیے بینکوں میں رکھتے ہیں اور سوز نہیں لیتے مگر بنک والے تو اس مال کے ساتھ سودی کاروبار کرتے ہیں۔ان کی رقم کو بینک میں تو بند کر نے نہیں رکھ دیتے ( تو سودی کاروبار میں تعاون تو ہو گیا۔) لہذا مسکلہ جھالو۔اگر بینک سے سود ملے تو لے لوبینک میں نہ چھوڑ و ۔ ثواب کی نیت کے بغیر کسی غریب کو دے دوور نہ بینک والے بابو کھا جا ئیں گے،ان کاحی نہیں ہے۔

بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ سود کی رقم لے کرسڑک بنوادیے ہیں ، بعض گلی بنادیے ہیں ، بعض بیت الخلا بنا دیتے ہیں ۔ یہ ٹھیک نہیں ہے ۔ کیوں کہ ان چیز دل کو غریب بھی استعمال کرتے ہیں اور امیر بھی استعمال کرتے ہیں ۔ اس رقم کے امیر ستحق نہیں ہیں۔۔

توفر ما یا اور ترجیح دی دنیا وی زندگی کو فیان انجیجینی هی المالوی کیل بے شک شعلہ مار نے والی آگ بی اس کا ٹھکانا ہے وَاَمّامَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ اور بهر حال جو دُراا پندرب کے سامنے کھڑا ہونے ہے کہ رب تعالیٰ کی بچی عدالت میں مَیں کھڑا ہوں گا اور رب تعالیٰ کی بچی عدالت میں مَیں کھڑا ہوں گا اور رب تعالیٰ مجھ سے نیکی اور بدی کے بار سے میں پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا؟ بیہ خوف اس کے دل میں ہے وَنَهی النَّفُ سَعَنِ الْبَهُوٰی اور روکا اپنفس کوائن خواہشات ہیں ان پر شریعت نے کوئی خواہشات ہیں ان پر شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی ۔ کھانے پینے کی خواہش ہے ، سونے کی خواہش ہے، جنسی جائز پابندی نہیں لگائی ۔ کھانے پینے کی خواہش ہے ، سونے کی خواہش ہے، جنسی جائز خواہشات ہیں جو خلاف شرع خواہشات سے اپنے آپ کوروکا فیان الجہ نے اللہ کا ٹھکانا ہے۔ کوروکا فیان المُولی کی سے شک جنت ہی اس کا ٹھکانا ہے۔ کوروکا فیان المُولی کی سے ڈرایا جاتا تھا کہ قیامت بریا ہوگی، نیکی اور مشرکین مکہ کو جب بڑے انجام سے ڈرایا جاتا تھا کہ قیامت بریا ہوگی، نیکی اور مشرکین مکہ کو جب بڑے انجام سے ڈرایا جاتا تھا کہ قیامت بریا ہوگی، نیکی اور مشرکین مکہ کو جب بڑے انجام سے ڈرایا جاتا تھا کہ قیامت بریا ہوگی، نیکی اور

بن کا جماب ہوگاتو چھر پوچھے سے قیامت کب آئے گا؟ فرمایا یکناؤنگ عندالشاعة المان کا ہائم ایکان کو سامید کے اوگ بوچھے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں کب ہوگااس کا ہائم کرنا نہ کب لائی منے قیامت کے درب تعالی فرماتے ہیں، فیٹو اَئْتَ مِنْ وَکُولُوهَا آپ کو کیا ضرورت ہے قیامت کے ذکر کے بارے میں ۔ قیامت کا علم صرف رب تعالی جانا کیا ضرورت ہے ایل کہ نہ تھا گھا آپ کے دب کی طرف ہاں کی انتہاء۔ قیامت کا جوضح وت ہاں کو رب تعالی کی ذات کے سواکوئی نہیں جانا وہ رب تعالی کے پاس راز

احادیث میں اتنا آتا ہے کہ جمعہ کا دن ہوگا، دس محرم کی تاریخ ہوگی لیکن وہ جمعہ کا من ہوگا، کس سال کا ہوگا، کس مہینے کا ہوگا، کون کی صدی کا ہوگا؟ اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔اور جس دوایت میں دس محرم کا ذکر ہے وہ نہایت ہی کمزور روایت ہے۔ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ صحیح روایت اتن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم مالیا کے جمعہ کے دن پیدا کیا، جمعہ کے دن جمعہ والے دن جن سے نکالا اور جمعہ والے دن ہی قیامت قائم ہوگی۔

النّهٔ ایس گفت رہے ہیں دنیا میں ۔ کوئی ایک دن کے گا۔ مختلف تعبیری ہوں گی مگر
این بات قطعی اور یقین ہے کہ آخرت کی طویل زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کچھ ہیں
ہوگی تو بتیجہ سامنے
ہے۔ یہ سب تعبیریں قلت پر دال ہوں گی ۔ لیکن جب قیامت قائم ہوگی تو بتیجہ سامنے
آجائے گا۔



تفسير

سُولِ عَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(مکمل)



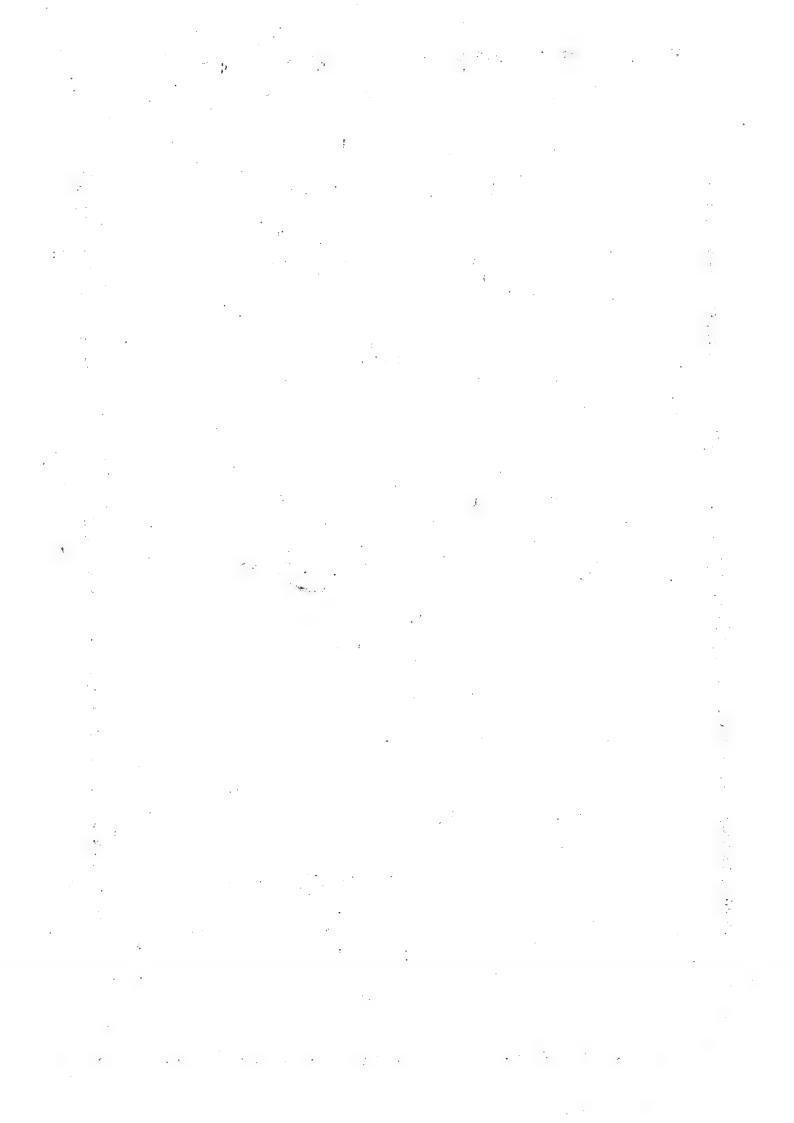

# وَ الْهِ اللهِ اللهِ

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وْمَنْ مِينَ مِهِ كَهُ وَهُ صَرُورِ تَرْكِيهِ حَاصَلَ كُرِ مِ وَأَمَّا مَنْ جَآءَكَ يَسْعَى اور بہر حال جودوڑ تا ہوا آیا آپ کے پاس وَهُوَیَخُشٰی اوروہ ڈرتا بھی ہے فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَقِّى لِي آبِ السَّغْفَلت برت بين كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةً خبردارية يات نفيحت بين فَمَنْ شَاءَذَكَرَهُ يس جوتخص عابان نفیحت کو قبول کرے فی صُحفِ صحفوں میں لکھی ہوئی ہے مُکرَّمَةِ جوعزت والعابي مَّرْفُوعَةِ بلندين مُّطَهَّرَةٍ بإكبي بأيْدِي سَفَرَةِ لَكُفِ وَالول كَ بِالْقُول مِين بِين كِرَاهِ جَو برا ع بزرگ بَرَدَةِ شُريف بين (نيك بين) قُتِلَ الْإِنْسَانُ ماراجائ انسان مَا اَ كُفَرَهُ مَن حِيز فِي ال كُوكُفرير آماده كيا ہے مِن أَيّ شَيْ خَلَقَهُ كس چيز سے اس كو پيداكيا الله تعالى نے مِنْ نُظفَةٍ نطف سے خَلَقَهُ بيداكياس كو فَقَدَّرَهُ فَهُراندازه ركاس كا شُمَّ السّبيلَ يَسَّرَهُ فَهُم راستة آسان كياس كے ليے ثُمَّامَاتَه كِراس كوموت دى فَاقْبَرَهُ يهراس كوقبريس وال ويا فُعَ إِذَاشَاءَ بهرجب عابكًا انشَرَهُ الها وےگااس کو۔

### نام اور كوا نفنه

اس سورۃ کا نام ہے سورت عبس ۔اس سورت کا پہلالفظ ہی عبس ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔اس سے پہلے نیئس ﴿ ۲۳ ﴾ سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ نزول کے اعتبار سے اس کا چوبیسوال نمبر ہے۔ اس کا ایک رکوع اور بیالیس ﴿۲۳ ﴾ آیتیں ہیں۔ یہ پہلی سورت ہے جس کا ایک رکوع ہے۔ اس کے بعد جتنی سورتیں ہیں ، ایک رکوع والی ہیں۔

ایک توعوی تبلیغ تھی جوآپ مان اللہ ایم رغریب، اعلی، ادنی، سب کوکرتے ہے۔

ایک خصوصی تبلیغ تھی کہ برداروں اور بڑے لوگوں کو جاکر سمجھاتے ہے، تو حیدورسالت کی دعوت دیتے ہے کہ یہ مسلمان ہوجا عیں، ان کی اولا دمسلمان ہوجائے، ان کے دوست احباب مسلمان ہوجا عیں ۔ ان کی وجہ سے اور بہت سے لوگوں کو بھی اسلام لانے کی توفیق ہوجائے گی۔ مگر وہ لوگ بات کو تبول نہ کرتے تھے۔ کوئی تو ایسے بے رُخی کرتا کہ جب ہوجائے گی۔ مگر وہ لوگ بات کو تبول نہ کرتے تھے۔ کوئی تو ایسے بے رُخی کرتا کہ جب آپ مان کیا لینے آئے ہو؟ بعضے بڑے تو اُٹھ کر چلا جاتا کہ مجھے کام ہے، کوئی منہ بھٹ ہوتا، کہتا یہاں کیا لینے آئے ہو؟ بعضے بڑے تر اُٹھ کر چلا جاتا کہ مجھے کام ہے، کوئی منہ بھٹ ہوتا، کہتا ایس کیا لینے آئے ہو؟ بعضے بڑے تر اُٹھ کر جاتا ہے۔ کا کلہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہارے پاس اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ الغرض جسے جسے جس کامزاح ہوتا تھا ای طرح کا برتاؤ کرتا تھا۔

### حثان نزول:

اتفاق کی بات ہے کہ ایک دان تقریباً سارے سردارا کھے ہوکرآ گئے۔ایسامعلوم ہوتا تھا کہ چھیڑ خانی کے داسط آئے ہیں۔آنحضرت مان ٹیالیٹی کی خدمت میں چند صحابی موجود ہے۔آپ مان ٹیالیٹی نے اس موقع کوغنیمت سمجھا کہ میں ان کے پیچھے پھرتا تھا کہ یہ ان کے پیچھے پھرتا تھا کہ یہ ان کے پیچھے پھرتا تھا کہ یہ ان کے بیٹے ہورتا تھا کہ یہ ان کے سامنے اسلام کی اور ان کے سامنے اسلام پیش کرتا ہوں ان کے سامنے وحید پیش کرتا ہوں۔ آپ مان تھا ایک ہوتا و جدادرا خلاص کے ساتھ ان کے سامنے وحید پیش کی ، رسالت پیش کی ، قیامت کا مسکلہ پیش کیا ،قرآن پاک کی حقانیت سمجھائی ۔ گفتگو کے ، رسالت پیش کی ، قیامت کا مسکلہ پیش کیا ،قرآن پاک کی حقانیت سمجھائی ۔ گفتگو کے

دوران میں ایک نابینا صحابی حفرت عبداللہ بن عمر و بن ام مکتوم من این آگئے۔ گفتگو ہور ہی تھی دہ سنتے رہے۔ درمیان میں دقفہ ہوا نہ آپ سائٹ آلیکی نے کوئی بات فر مائی نہ اُنھوں نے کوئی سوال کیا۔ اِنھوں نے سمجھا کہ بات ختم ہوگئ ہے ، نابینا شھا ندازہ نہ لگا سکے اور اپنا سوال شروع کر دیا جس پر آپ سائٹ آلیکی نے ناراضی کا اظہار فر مایا اور آپ سائٹ آلیکی کی سوال شروع کر دیا جس پر آپ سائٹ آلیکی نے میکن (بل) پڑگئے۔ عَبَسَ کامعنی ہے بیشانی پر بُل پر جانا اور چہرے کا کچھ اُدائ ہو جانا کہ ابھی میری گفتگو ان سے ہور ہی ہے اور اس نے جانا اور چہرے کا کچھ اُدائی ہو جانا کہ ابھی میری گفتگو ان سے ہور ہی ہے اور اس نے درمیان میں اپنی بات شروع کردی ہے۔ آپ مائٹ آلیکی نے ان کو پچھ کہانہیں لیکن ان کے درمیان میں اپنی بات شروع کردی ہے۔ آپ مائٹ آلیکی نے ان کو پچھ کہانہیں لیکن ان کے موال کو پہند نہ کیا ، ان کی طرف کوئی تو جہند دی۔

سرداروں کے ساتھ گفتگو دوبارہ شروع ہو گئے۔ اب عبد اللہ بن عمرو بن ام مکتوم بنی اللہ بن عمرو بن ام مکتوم بنی اللہ نے اندازہ لگایا کہ میری غلطی ہے میں درمیان میں بول پڑا۔ اپنی جگہ شرمندہ ہوکراُ ٹھ کر چلے گئے۔ بیجار ہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیسورت نازل ہوئی۔

فرمایا عَبَسَ ال کی ضمیر آنحضرت سائٹالیا کی طرف راجع ہے۔ معنی ہوگا پینمبر سائٹالیا کی طرف راجع ہے۔ معنی ہوگا پینمبر سائٹالیا کی تیوری چڑ معالی ، ترش روئی کا اظہار کیا وَتَوَلَی اور اعراض کیا اِن اس واسطے کہ جَآء اُلاَ عُلٰی آیاان کے پاس نابینا وَ مَایُدُرِیْكَ اور آپ کو اس نے بتلایا، آنحضرت سائٹالیا کی وخطاب ہے لَعَلَیٰ یَزَیِّی شاید کہ وہ نابینا پاک ہو جائے ، صفائی حاصل کرتا۔ سلمان تو وہ پہلے ہی تھا آپ اس کے سوال کا جواب دیے اس کو پاکیزگی حاصل ہوتی اَو وہ بیلے ہی تھا آپ اس کے سوال کا جواب دیے اس کے سوال کا جواب دیے اس کو پاکیزگی حاصل ہوتی اَو وہ بیلے ہی قائن کا کو باکن نفع دین اس کو جواب دے دیے اس کو نفع دین اس کو جواب دے دیے اس کی سوال کا جواب دیت اس کی سوال کا جواب دیے اس کی سوال کا جواب دیے دین اس کو با کیزگی حاصل ہوتی فَتَنْفَعَهُ الذِیْحُرِی پی نفع دین اس کو جواب دے دیے اس کو بیلے کو باکن نفع دین اس کو باکن نفع دین اس کو باکن نفع دین اس کو باک

نصیحت ۔ خود بھی عمل کرتے دوسرے لوگوں کو بھی بتلاتے آپ مان اللہ نے اس کی طرف
توجہ بیں کی اُمّا مَنِ اسْتَغ نی بہر حال جس شخص نے بے پر واکی اختیار کی اسلام سے
فَانْتَ لَا اَصَّالُہ اَسْتَغ نی بہر حال جس شخص نے بے پر واکی اختیار کی اسلام سے
فَانْتَ لَا اَصَّالُہ اَ اَسْتَ بِعَیْمِ اِسْتَ بِعِیْمِ بِرِ ہے ہوئے ہیں ۔ بیا اسلام قبول کرنے کے
لیے بیں آئے چھیر خانی اور شرارت کے لیے آئے ہیں ،ان کی نیت بھیک نہیں ہے وَمَا
عَلَیْنَ اَلَا یَزْ کی حالانکہ آپ کے ذمہ بیں ہے کہ وہ ضرور تزکیہ حاصل کرے۔ان کا
ایمان لانا آپ کے ذمہ بیں ہے۔

### ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے:

ہدایت دینارب تعالی کا کام ہے۔ سورۃ القصص آیت نمبر ۵۹ میں ہے اِنگاناکا کام ہے۔ سورۃ القصص آیت نمبر ۵۹ میں ہے اِنگاناکا کام ہے۔ سورۃ القصص آیت نمبر ۵۹ میں ہے کئے تھا نے بندی مَن یَشَاءِ " بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے اس کوجس سے آپ کومجت ہولیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ "

اگر ہدایت پغیروں کے اختیار میں ہوتی تو حضرت آدم علیا اپنے بیٹے قابیل کو ہدایت دے دیے جس نافر مان نہ ہونے دیے ،حضرت نوح علیا اپنے بیٹے کنعان کو ہدایت دے دیے جس نے ساری زندگی اپنے باپ حضرت نوح علیا کے ساتھ متاکا لگا کے رکھا ا آخر دم تک ایمان نہیں لا یا حضرت نوح علیا اپنی بیوی واعلہ کو ہدایت دے دیے ،حضرت لوط ملیان نہیں کا یا یہ بیوی کو ہدایت دے دیے ،حضرت لوط ملیان اپنی بیوی کو ہدایت دے دیے جو آخر تک مخالف ہی رہی ہے۔ بیٹیاں تھیں بیٹا کوئی نہیں تھا بیٹیوں کو گھورتی تھی کہ میرے نہیں تھا بیٹیوں نے بھی کہا اماں جی اابا جی کا کلمہ پڑھلو۔ بیٹیوں کو گھورتی تھی کہ میرے سامنے کلے کا نام نہ لو ۔ ہدایت اگر پنجیبر کے اختیار میں ہوتی تو جد الانبیاء حضرت سامنے کلے کا نام نہ لو ۔ ہدایت اگر پنجیبر کے اختیار میں ہوتی تو جد الانبیاء حضرت ابرائیم علیات اپنے والد آزر کو ہدایت دے دیے ۔ اگر بس میں ہوتا تو آنحضرت سائی تھا ہیں دیادی کی کا ظ سے اپنے مہر بان چیا عبد مناف ابوطالب کو ہدایت دے دیے۔

ایک روایت کے مطابق آمٹھ سال کی عمر خبارک میں ان کی تو یل میں گئے۔ ایک تاریخی روایت کے مطابق آپ سال تاریخی روایت کے مطابق آپ سال تاریخی روایت کے مطابق آپ سال تاریخ کی عمر مبارک اس وقت بارہ سال تھی ۔ تو بارہ سال کے عمر مبارک تک اس چی نے آپ سال تاریخ کی خدمت کی ، لوگوں کا مقابلہ کیا ، لوگوں سے ناراض ہوئے اور بہت کچھ ہوا مگر کلمہ نیس پڑھا۔ اقر ارکرنے کے باوجود کہ آپ جو کہتے ہیں تیجے ہے۔ ایک موقع پر کہا:

وَلَقَلُ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِیْنَ معهد مِنْ خَیْرِ اَدْیَانِ الْبَرِیَّةِ دِیْنًا "تحقیق میں جانتا ہوں محمد (سَلَیْ اَلِیَمْ) کا دین دنیا کے تمام ادیان سے اچھاہے۔" مگر میں نے دھر انہیں چھوڑنا ، توہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔

فرمایا کہ آپ کے ذمہ نہیں ہے کہ دہ ضرور تزکیہ حاصل کرے۔ بیمردارلوگ نہیں سنور تے تو نہ سنور یں ان کا سنورنا آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ آپ کے ذمہ بین ہے اپنچا دینا کی انڈول برائے ما آئول اِلیک مِن دُ ہِن اللہ کہ ہے کہ اللہ انکہ ہے اسول سائٹ ایک ہے! ایک سول سائٹ ایک ہے! آپ پہنچا دیں وہ چیز جونازل کی گئ آپ کی طرف آپ کے پروردگار کی طرف ہے۔ "جو احکام رب تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں وہ پہنچا دیں چیچے پڑنے کی ضرورت نہیں احکام رب تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں وہ پہنچا دیں چیچے پڑنے کی ضرورت نہیں

وَاَ مَّامَنُ مَا اللهِ عَلَىٰ الربهِ عال جوددر تا الله الله الله وهو والله الله وهو والله وهو والله وهو والله وهو والله وهو والله وهو والله والله وهو والله والل

اسلام قبول کرنا ہے آپ اُن کے بیچھے پڑے ہوئے ہیں۔

ان آیات کے نازل ہونے کے بعد آپ ملی فالیا ہے وہ صحابہ جو مجلس میں تھے ان بسے فرمایا کہ فوراً نا بینے کو تلاش کر کے لاؤ۔ جب آپ میں فالی فالیہ ہے قاصدان کے پاس پہنچ تو وہ پریشان ہو گئے کہ میں نے ملطی کی تھی کہ تفتگو کے دوران میں خواہ مخواہ اپنی بات شروع کردی شاید آپ مجھے سزادیں۔

بہرحال بے جارہ کا نیتا ہوا آنحضرت ملائٹلا کیا گئے یاس پہنچا۔ آپ ملائٹلا کیا کے یاس ایک جادر ہوتی تھی جوآپ مل فالیا ایم کندھے پر رکھتے سے۔آپ مل فالیا ایم ا جادر بچھائی اور فرمایا کہ اس پر بیٹھو۔ کہنے لگا حضرت! میں آپ سائنٹ آییلم کی چادر پرکس طرح بینه سکتا ہوں؟ آب سال اللہ نے فر ما یا نہیں تو نے میری جادر پر بیشنا ہے۔ حکم تھا، بیٹے گئے۔ سردار اس وقت علے گئے تھے ان بی سے کوئی بھی مسلمان نہ ہوا۔ آپ مان این این کی بیسورت کریمه حضرت عبدالله بن عمر و بن ام مکتوم کوسنائی اور فر ما یا که تیری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈاٹٹا ہے گومیری نیت غلط نہ تھی۔میرا خیال تھا کہ بیلوگ میرے قابونہیں آتے تھے آج خود آ گئے ہیں تو میں ان کو دین اچھی طرح سمجھا دوں۔ تیری بے قدری مقصود نہیں تھی آپ تو پھر بھی یو چھولیں گے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو پہند نہیں کیا۔آنحضرت مانٹھالیہ نے دو دفعہ اپنی عدم موجودگی میں ان کومدینہ طیبہ کا گور نرمقرر فرمایا۔جب آپ مل فلایل جہاد کے لیے تشریف لے گئے۔

حضرت عسبد الله بن عمسرو بن ام مکتوم منی الله کی د بانت بهسری حیال:

قادسیه کی از ائی جو بردی سخت اور مشہور جنگ ہے حضرت عمر منی میزر کے دور میں ہوئی

ہے۔ یہ کہنے گلے کہ میں نے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے۔ لوگوں نے کہا حضرت! آپ حافظ قر آن ہیں اور قر آن میں موجود ہے کئیس علی الاَ عَلٰی حَرَجَ نابینااگر جہاذبیں کرتا تو اس پرکوئی گناہ نہیں ہے، وہ معذور ہے۔ کہنے گلے ٹھیک ہے میں جانتا ہوں کہ رب تعالی نے چھوٹ دی ہے مگر میر ہے جانے میں گناہ بھی تو نہیں ہے۔ ساتھیوں نے کہا حضرت! آپ کریں گے کیا؟ فر مایا اور کچھ نہیں تو میں اذا نیس دوں گا تنہمیں نمازیں بر حادی گا۔

ایک دن مجسویرے نمازے فارغ ہوئے جنگ کی تیاری ہورہی تھی۔ کہنے لگے دشمن ہم سے کتنا دور ہے؟ ساتھیوں نے بتلا یا کہ ایک فرلانگ یا دوفر لانگ کے فاصلے پر ہے، مثال کے طور پر۔ کہنے لگے درمیان میں زمین ہموار ہے یا او نچے نیج ہے؟ ساتھیوں نے بتلایا کہ ہموار ہے۔ کہنے لگے جھنڈا مجھے دو۔اس وقت حھنڈ اامبرلشکر کے پاس ہوتا تھا۔ ساتھیوں نے یو چھا حضرت! آپ جھنڈے کا کیا کریں گے؟ کہنے لگے جھنڈے کو ہاتھ لگانا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ حجنڈاان کے ہاتھ میں پکڑا دیا گیا۔ حجنڈا لے کردشمن کی طرف دوڑ لگا دی۔ ساتھی پریشان ہوئے کہ بزرگ صحابی ہیں، نابینا ہیں، وہ اِن کوشہیر كرديں گے۔ ان كى جان بحانے كے ليے ساتھى ان كے پیچھے دوڑے۔ رحمن كھانے پینے میں مصروف تنے اُنھوں نے سمجھا کہ حملہ ہو گیا ہے، وہ اسلحہ چھوڑ کر بھا گ گئے۔ان کا علاقہ بھی صحابہ کے قبضے میں آگیا اور اسلح بھی ۔ بعد میں ساتھیوں نے کہا حضرت! آپ نے پیعجیب کام کیا ہے۔ کہنے لگے میرابھی یہی مقصدتھا کدان کے ناشتے کا وقت ہے بے خبرہیں جب ان کی طرف دوڑوں گا چونکہ میں نابینا ہوں میرے ساتھی میری مدد کے لیے آئیں گے اور ایہاہی ہوا۔ان کاعلاقہ بھی تمھارے قبضے میں آگیا اور اسلح بھی۔

یے حضرت عبداللہ بن عمرو بن ام مکتوم نی استاد جن کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا بہر حال جودوڑ تا ہوا آیا آپ کے پاس اور وہ ڈر تا ہا اللہ تعالی ہے آپ اس سے خفلت برتے ہیں گلا فہردار! اِنّهَا تَذٰكِرَةٌ فَرداریةِ آن پاک کی آیات نصیحت بیں گلا فہن شَاءَ ذُكِرَهُ پس جو خص چاہا سے تعدی کو قبول کر ہے۔ ہم جرنہیں کرتے رب تعالی ہدایت اسے دیتا ہے جو ہدایت کو قبول کر ہے۔ اس نے اختیار دیا ہے فَمَنْ شَاءَ فَلْیُو فِینَ قَ مَنْ شَاءَ فَلْیَکُفُرُ ﴿ اللّٰهِ فَا اللّٰهِ اللّٰ ہم اللّٰ ہ

فِی صُحُفِ مُکَرِّمَةِ عِنت والے صحفوں میں لکھی ہوئی ہے۔ صحف صحیفة کی جمع ہے، اس کا معنی ہے کا پی ۔ لوح محفوظ میں قر آن کریم کی سورتوں کی الگ الگ کا پیاں ہیں مَّر فُوْعَةِ جو بلند ہیں۔ یعنی بلند مقام میں ہیں مُّقَطَّهُرَةٍ پاک ہیں۔ وہ صحیفے بڑے پاکیزہ ہیں جن میں قر آن کریم ہے بائیدی سَفَرَةٍ ۔ سَفَرَة سَفَرَةً سَفَرَةً سَفَرَةً ۔ سَفَرَة سَفَرَةً کی جمع ہے۔ اس کا معنی ہے لکھنے والا۔ لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں۔ وہ کون ہیں جرائے ہوں کی جمع ہے۔ اس کا معنی ہے نیک صالح۔ اس کے لکھنے والے بڑے بررگ۔ اور بَرَرَدَة بَارُّ کی جمع ہے۔ اس کا معنی ہے نیک صالح۔ اس کے لکھنے والے بڑے بررگ، نیک اور کی جمع ہے۔ اس کا معنی ہے نیک صالح۔ اس کے لکھنے والے بڑے بررگ، نیک اور کی جمع ہے۔ اس کا معنی ہے نیک صالح۔ اس کے لکھنے والے بڑے بررگ، نیک اور صالح ہیں فَیْسَلَ الْوِنْسَانُ مَا آئُونَدُونُ مَا راجائے انسان کس چیز نے اس کو کفر پر آمادہ کیا

کافرانسان کی بات ہور ہی ہے کہ کافرانسان غارت ہوجائے اس کوعلم نہیں ہے مِنُ آئِ شَی اِخْلَقَهُ مُن کس چیز سے اس کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے ۔ مجھے اگر شرم آئے تو ہم بتا

دیتے ہیں مِن نظفَةِ نظفے سے پیدا کیا ہے۔اےانان! تورب تعالی کے ساتھ متکا (ضد) لگا تا ہے اورا پن اصل کونہیں دیکھا کہ اللہ تعالی نے تجھے حقیر نطفے سے پیدا کیا ہوگا، کتنا موٹا ہوگا، گلا ہوگا، گورا ہوگا، ذہین ہوگا۔ ساری تقدیریں رب تعالی نے فرمائی موٹا ہوگا، کالا ہوگا، گورا ہوگا، ذہین ہوگا۔ ساری تقدیریں رب تعالی نے فرمائی ہیں شُمَّ السَّبِیٰلَ یَسَّرَهُ پھر راستہ آسان کر دیا اللہ تعالی نے اس کے لیے۔ مال کے پیٹ سے اچھا خاصا تومند بچ کس طرح باہر نکلتا ہے؟ یہ رب تعالی کی قدرت ہے۔ پھر بود وباش کے راستے کس نے آسان کیے؟ رب تعالی نے کیے شُمَّ آمَانَهُ پھراس کو قبر میں ڈال دیا۔ یعنی تھم دیا کہ اس کو قبر میں ڈال دیا۔ یعنی تھم دیا کہ اس کوقبر میں ڈال دیا۔ یعنی تھم دیا کہ اس کوقبر میں ڈال دیا۔ یعنی تھم دیا کہ اس کوقبر میں ڈال دیا۔ یعنی تھم دیا کہ اس کوقبر میں ڈال دیا۔ یعنی تھم دیا کہ اس کوقبر میں ڈال دیا۔ یعنی تھم دیا کہ اس کوقبر میں ڈال دو۔

جس سرز مین پر قرآن نازل ہوا ہے ان علاقوں میں مردوں کو دنن کرتے ہتھے۔ مشرکین بھی اور یہودی اور عیسائی بھی ، جلاتے نہیں تھے۔ تو ان کوسامنے رکھ کرفر مایا ہے ثُمَّةً اِذَاشَاءَ اَنْشَرَهُ پھر جب چاہے گااس کو اٹھادے گااور وہ رب تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہوگا۔

#### JOHOS MINING JOHOS

### حکلالگا

يَقْضِ مَا آمَرَة فَّ فَلْيَنْظُرِ الْرِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ فَ آكَاصَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا فَ ثُمَّ شَعَقَتْنَا الْكَرْضَ شَعَّا فَ فَابَنْتُنَا فِيهَا حَبًّا فَ الْمَاءَ صَبًّا فَ فَكْبًا فَوْفَا الْكَرْضَ شَعَّا فَانْبُتُنَا فِيهَا حَبًّا فَ وَعَبًّا فَ وَخَبًّا فَ وَخَبًّا وَ قَضْبًا فَ وَنَنْ يَوْفَا كُونَا وَكُلُّ فَوْ فَاكُمْ وَلِأَنْفَا مِكُمْ فَوْلَا الْمَاءَ فَ فَلَا الْمَاءَ فَى الْمَا فَى الْمُولِقَ الْمَاكِفُونَ وَلَا مَا مَا مَا مِنْ الْمَاكِفُونَ وَالْمَاكُونَ الْمَاكِفُونَ الْمَاكِفُ وَلَا مَا مَا مِنْ الْمَاكُونُ وَالْمَاكُونُ وَالْمَاكُونُ اللَّهُ وَالْمَاكُونُ اللَّهُ وَلَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا مِنْ الْمُولِقَ الْمَاكِفُونُ وَالْمَاكُونُ اللَّهُ وَالْمَاكُونُ اللَّهُ وَالْمَاكُونُ الْمُولِقُ الْمَاكُونُ وَالْمَاكُونُ الْمُولِقُ الْمَاكُونُ وَالْمَاكُونُ اللَّهُ وَالْمُولُونُ الْمُولِقُ الْمُولِقُ الْمُولِقُ الْمُولِقُ الْمُولِقُ الْمُولِقُ الْمُولُونُ الْمُولِقُ الْمُولُونُ الْمُولِقُ ا

كُلّا خبردار لَمَّا يَقْضِ الْمِي تَك پُورانهِ مِي كَال انسان نِي مَا اَمْرَهُ وه جس كاس كُوهُم ديا فَلْيَنْظُو الْإِنْسَانُ لِيس چاہيے كه ديكھے انسان الله مَا عَامِهِ الله عَلَيْ الله مَا الله مَا عَلَيْ الله مَا الله مَا عَلَيْ الله مَا الله مَا الله مَا الله وَعَلَيْ الله وَالله والله وَالله والله وَالله والله والله

فَكُلُ وَّابًا اور جارا مِّتَاعًالُكُ وَ مُعارِبُ فَالدَ عَلَيْ وَ لأَنْعَامِكُمُ اورتمهارے مویشیوں کے لیے فَاذَاجَاءَتِ الصَّاخَةُ پس جب آئے گی چیخ (کانوں کو پھوڑنے والی) یَوْمَ یَفِدُ الْمَرْءِ جس دن بھا گے گا آدمی مِنْ اَخِيْدِ اينے بھائی سے وَ اُمِّنِهِ اورا پن مال سے وَابِيْهِ اوراپِ باپ ت وصَاحِبَتِه اورا پن بول ت وَيَنْيه اورا بنی اولادے لِکُلِّ امْرِی مِنْهُمْ برآدی کے لیے ان میں سے يَوْمَهِذِ أُسُ دَن شَأْنُ اللهُ عال موكا يُغْنِيْهِ جوب يرواكرد عاس كو(دوسرول سے) وُجُوْهُ يَّوْمَهِذِ كَهُ چِرے ال دن مُسْفِرةً روش بول ك ضَاحِكَة بنن والے مُستَنشرة خوشيال منان والے وَوُجُوهُ اور يَحُم جِر بِ يَوْمَهِذٍ الله ول عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ال يركروو غبارہوگا تری هَ فَهَاقَتَرَةً چھاجائے گیان کے چہروں پرتارکول (سابی) أُولَلِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ يَهِ لُوكَ بِينَ كَفَرَكِ فَ وَالْحُفْقُ وَفُور كرنے والے۔

### ربطآیات :

ان آیات سے پہلے اللہ تعالی نے یہ ارشاد فر مایا فیتل الاِنسان مارا جائے انسان مَا اَکْفَرَهٔ کس چیز نے اس کو کفر پر آمادہ کیا ہے۔ کس چیز سے اللہ تعالی نے اس کو پیدا کیا ، چفر اللہ کا اندازہ مشہرایا ، پھر مال کے پیٹ سے باہر اس کو پیدا کیا ، پھر اس کا اندازہ مشہرایا ، پھر مال کے پیٹ سے باہر آنے کے لیے راستہ آسان فر مایا ، پھر اس کوموت دی اور تھم دیا اس کو قبر میں ڈالنے کا ، پھر

قبرے اُٹھائے گا اور اس سے دنیا وی زندگی کا حساب کتاب لیا جائے گا۔

مراس کی حالت یہ ہے کہ اس کے ذمے جو کام لگا یا تھاوہ اس نے ابھی تک نہیں کیا۔ گلا ۔ یہ لفظ قر آن کریم میں تین معانی میں استعال ہوا ہے۔

- ایک حقًا کے معلیٰ میں، یعنی کی بات ہے۔
- **۔۔۔۔ دوسر اہر گرنہیں کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔** 
  - تیسراخردارے معنیٰ میں استعال ہواہے۔

تینوں معنی صحیح ہیں۔ گلاکہ ای اُلگا اِلگا اِلگا

اللہ تعالی فرماتے ہیں اے انسان! میری نعمتوں کود مکھ ادران سے میری قدرت کو سمجھ کہ جونعمتیں رب تعالی نے پیدا کی ہیں اور کوئی بیدا کرسکتا ہے؟ جس ذات نے بیسب کچھ کیا ہے وہی قیامت قائم کر کے حساب کتاب بھی لے گا۔

فرمایا فَلْیَنْظُوِ الْاِنْسَانُ اِلْی طَعَامِم یس چاہیے کہ ویکھے انسان اپنے کھانے کی طرف کہ کتنی تو تیں اس کے تیار کرنے میں گلی ہوئی ہیں۔ وہ تو تیں کس نے پیدا کی ہیں۔ کھانے کے تیار کرنے میں رب تعالی کی قدرت و کھے۔ فرمایا اَنَّاصَبَبْنَاالْمَاءَ صَبًّا ہے شک برسایا ہم نے پانی آ سان کی طرف سے برسانا مُحَمَّ شَقَفْنَاالْاَرْضَ صَبًّا ہے جہ ہم نے پھاڑ از مین کو پھاڑ نا۔ ہم اگرنہ پھاڑ تے تو اتنا نرم ونا ذک پودا زمین کو پھاڑ آرفصلیں سے باہر کس طرح آ سکتا تھا۔ یہ بارش برسانے والاکون ہے؟ زمین کو پھاڑ کرفصلیں سے باہر کس طرح آ سکتا تھا۔ یہ بارش برسانے والاکون ہے؟ زمین کو پھاڑ کرفصلیں

اُ گانے والاکون ہے؟ انگوری سے لے کر پھل تک پہنچانے والاکون ہے؟ آب زمین سے نکات ہے تو اکیلا ہوتا ہے اور اللہ تعالی کے وحدہ لاشریک ہونے کی گوائی دے رہا ہوتا ہے۔ ط

ہر گیا ہے کہ از زمیں روید وصدہ لا شریک لیہ گوید

وہ زبان حال سے کہ رہا ہے کہ میرا پیدا کرنے والا ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔
فرمایا ہم نے پانی برسایا پھرز مین کو بھاڑا فَا تُبَتُنَا فِیْ اَحَبُّا پھرا گایا ہم نے
اس میں اناج ، دانے اُگائے ، فصلیں اُگائیں قَ عِنْبًا اور انگورا گائے قَ قَضْبًا
اور ترکاریاں اُگائیں ۔ساگ، پالک، مولی ،گاجر، آلو، گوبھی وغیرہ رب تعالیٰ کے سواکون
اور ترکاریاں اُگائیں ۔ساگ، پالک، مولی ،گاجر، آلو، گوبھی وغیرہ رب تعالیٰ کے سواکون
اُگانے والا ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمھارے لیے پیدا کی ہیں
اُلی جہ میں اللہ علیہ اللہ بہ مالی بین اللہ تعالیٰ نے تمھارے کے بیدا کی ہیں

زيتون کی خوبسيال :

قَرَیْتُونَا اورزیون اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا جے ہم خوراک کے طور پر بھی استعال کرتے ہیں۔ وہ گھی جو استعال کرتے ہیں۔ وہ گھی جو جانوروں سے حاصل ہوتا ہے طبی اعتبار سے زیتون اس سے زیاوہ فاکدے مند ہے۔ کانے بھینس کا گھی ان لوگوں کے لیے تو مفید ہے جو بدن سے مشقت کا کام لیتے ہیں۔ اور جولوگ بدنی مشقت کا کام نہیں کرتے ان کے اعصاب کو آہتہ آہتہ کمزور کر دیتا ہو جولوگ بدنی مشقت کا کام نہیں کرتے ان کے اعصاب کو آہتہ آہتہ کمزور کر دیتا ہے۔ اور جولوگ بدنی مشقت کا کام نہیں کرتے ان کے اعصاب کو آہتہ آہتہ کمزور کر دیتا ہے۔ اور زیون کے تیل میں اللہ تعالیٰ نے یہ خولی رکھی ہے کہ اس کی وجہ سے ان پر ضعف آجا تا ہے۔ اور زیون کے تیل میں اللہ تعالیٰ نے یہ خولی رکھی ہے کہ اعصاب کے اندر جو نالیاں ہیں اور دماغ کے ساتھ ان کوصاف رکھتا ہے۔ جیسے اصل سرمہ آنکھوں کے پیچھے جو نالیاں ہیں اور دماغ کے ساتھ

ملتی ہیں ان کوصاف رکھتا ہے۔خصوصاً اثد سرمہ۔ورنہ نالیوں میں سوداوی بلغمی ،موادجمع ہوجا تا ہے جو بینائی لیرا ٹر انداز ہوتا ہے اورروشنی کی ٹیوبیں ختم ہوجاتی ہیں۔

آنحضرت النايم نفرايا عَلَيْكُمْ بِالْإِثْمُ لَا فَإِنَّهُ يَجِلُوا الْبَصَرَ "اثْر سرمے کا استعال کرووہ آنکھوں کی بینائی کو بڑھا تا ہے۔"اثد سرمہ سرخ رنگ کا ہوتا ہے مدینه منوره ، مکه مکرمه اور جده سے ملتا ہے۔ (بیدلی کی شکل میں لینا چاہیے اور خود پینا چاہیے وہاں سے جو پسا ہواملتا ہے اس میں اکثر ملاوٹ ہوتی ہے۔مرتب) ہرمقام میں آج کل دھوکا بازی ہے اور یہ سلمانوں کاشیوہ بن گیاہے۔اللہ تعالیٰ بحائے۔

وہ مذہب جس میں نری صدافت اور دیانت تھی آج اس مذہب کے مانے والے برائیوں کے ٹھیکے دار بن گئے ہیں۔ یہ جن چیزوں کومٹانے کے لیے آئے تھے آج ان چیزوں کی آبیاری کررہے ہیں۔اللہ تعالیٰ ہدایت دے!

سرب حیادل اوراخسروئ سے آسٹنانہ تھے:

فرمایا وَنَخُلًا اور تھجوریں پیدائیں۔ تھجوری عرب کی خوراک تھیں۔ آج تو ذرائع پیدا ہو گئے ہیں اور ہر چیز وہاں پہنچنے لگ گئی ہے در نہ ایک وقت تھا کہ جاول وغیرہ جو چیزیں ہم استعال کرتے ہیں اِن کووہ بہچانتے بھی نہیں تھے۔حضرت عمر دبن العاص مٹائٹنہ فاتح مصرنے جب مصرفتح کیاتو وہاں سے چاولوں کی بوریاں ملیس تو اُنھوں نے ان کواستعال نہ کیا کہ نہ معلوم یہ کیا چیز ہے۔ جانوروں کی خوراک ہے یا دشمنوں نے امارے لیےز ہر ڈال رکھاہے۔

پھر کہنے لگے ایسا کروکہ ان کو گھوڑوں کے آگے ڈااود بچھو! کیا اثر کرتے ہیں؟ کوئی مرتا ہے یانہیں۔ایک دن چاول ڈالے، دوسم ہے دن چاول ڈالے، گھوڑے پہلے سے زیادہ موٹے تازے ہو گئے۔ پھروہاں کے مقامی لوگوں سے پوچھا تو انھوں نے بتایا کہ یہ ہاری خوراکوں میں سے بہترین خوراک ہے اور یکانے کا طریقہ بتایا۔

ترکی کے علاقے میں دواخروٹ ملے، گول مول - بالکل علم ندتھا کہ یہ کیا چیز ہے؟
وہاں کے چرواہوں نے ایک دانہ تو ڈکر دکھا یا ، اس میں سے گری نکال کر دکھائی - جب
عرب مجاہدوں نے اخروٹ تو ڈکر مغز نکال کر کھایا تو کہنے لگے سُبُنتیانَ الَّذِی خَلَقَ الْاَد ذِاق بِالْاَحْجَارُ " پاک ہے وہ ذات جس نے پھروں میں روزی پیدا کی ہے۔ "
توان کو چاولوں کاعلم نہ تھا، اخروٹ کاعلم نہ تھا، کھجورستو وغیرہ ان کی خوراک تھی۔

فرمایا قَحدَآبِقَ - یہ حدیقة کی جمع ہاور حدیقة کامعنی ہے باغ۔
مگرایباباغ کہ جس کے ارداگرددیوارہو۔ پھرول کی ہوچا ہے اینوں کی ہوہٹی کی ہویا
درخوں کی ہو معنیٰ ہوگا اور باغات پیدا کیے غلب گئے۔ غلبا گئے۔ غلبا عُلی کی جمع ہے۔
اس کامعنی ہے دہ ورت جس کی گردن موٹی ہو۔ اور ظاہر بات ہے کہ جس کی گردن موٹی ہو
گی اس کی رگیس نظر نہیں آئیں گی۔ تو مراد ہے ایے باغ جن کی شہنیاں شہنیوں میں گھی
ہوئی ہول کوئی تمیز نہ ہو کہ یہ کس درخت کی شہنی ہواور یہ کس درخت کی شہنیاں شہنیوں میں گھی
گفتے باغ قَفا کِھَة اور پھل۔ رب تعالی نے پیدا کیے قَابُنا اور چارا پیدا
گیا ہے مُنَاعًا لُکُو فائدہ ہے تھارے لیے و لِاَنْعَامِکُو اور ہوں کو بداکیا ہے وہی
جانوروں کے لیے فائدہ ہے۔ یا در کھو! جس رب نے ان سب چیزوں کو بداکیا ہے وہی

فرمایا فَاِذَاجِآءَتِالصَّاخَّةُ پسجس وقت آئے گی جی جوکانوں کے پردے پھاڑ دے گی ۔حضرت اسرافیل ملایتا جس وقت صور پھوکلیں گے اس کودوروالے بھی ایسے پھاڑ دے گی۔حضرت اسرافیل ملایتا جس وقت صور پھوکلیں گے اس کودوروالے بھی ایسے

ہی سیں گے جیسے قریب والے سیں گے۔الی سخت آ واز ہوگی کہ کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ آج بھی تیز آ واز سے کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں۔بعض دفعہ بحلی کی کڑک کی وجہ سے کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں۔اطباء کھتے ہیں کہ جس وقت بجلی کڑک کی وجہ سے کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں۔اطباء کھتے ہیں کہ جس وقت بجلی چکے اس کی طرف نہیں ویکھنا چاہیے۔ہوسکتا ہے بجلی کی طرف ویکھنے کی وجہ سے تھاری آئھوں کی بینائی فتم ہوجائے۔

### ميدان محشر مسين لوگون كاحت د :

وه ايسادن موكا يَوْمَ يَفِرُ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيْدِ جَس دن بِها كَ كَا آدمى اين بِها كَى ے وَأَيْهِ اورا پِي مال سے بھا گے گا وَ آبِيْدِ اورا بِيْ باپ سے بھا گے گا وَصَاحِيته اورا بِي بيوى سے بھا گے گا وَ يَنيه اورا بِي اولا دے دوڑے گا۔ روایت تم پہلے من چکے ہو کہا ہے لوگ بھی ہوں گے جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی نیکیوں کا بلہ بھاری ہوتو جنت میں جلے جائیں اور بدیوں کا بلیہ بھاری ہوتو دوزخ میں۔اب ایک آ دمی کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہیں ۔مثلاً: نیکیاں بھی پچاس ہیں اور بدیاں بھی بچاس ہیں۔رب تعالیٰ اس آ دمی سے فرمائیں گے کہ ایک نیکی تلاش کر کے لا تا کہ تیرانیکیوں والا پلہ بھاری ہوجائے ۔وہ بڑاخوش ہوگا کہ ایک نیکی میں آ سانی کے ساتھ تلاش کرلوں گا۔اینے بھائی کے پاس جائے گا۔جود نیامیں اس کا دست و باز وتھا۔ کہے گا بھائی جان!میرے پاس ایک نیکی کی ہے مجھے ایک نیکی دے دو۔ وہ کہے گایہ بات نہ كرنا\_ پريشان ہوكردوست كے ياس جائے گاجس كےساتھ المحتا بيھتا تھا، كھا تا بيتا تھا۔ کے گایار! ایک نیکی کی کی ہے مجھے دے دوتا کہ میری نیکیوں کا پلہ بھاری ہوجائے۔وہ بھی انکارکردے گا۔ پھرخاوندے توبیوی کے یاس جائے گا، بیوی ہے تو خاوند کے یاس جائے

گ۔ وہ بھی انکار کرد ہے گا۔ پھر والد کے پاس جائے گا وہ بھی کہے گا جا اپنا کام کر میں تجھے نیکی دے کر خود کہاں جاؤں گا۔ آخر میں مال نے پاس جائے گا۔ کہے گا آت تحرِ فُنِی "کیا جھے پہچانتی ہوں تو میر ابیٹا ہے۔ میں نے تجھے تکا یہ کیا جھے پہچانتی ہوں تو میر ابیٹا ہے۔ میں نے تجھے تکا یہ کے ساتھ بیٹ میں اُٹھا یا، پھر تجھے جنا، پھر تجھے دودھ پلا یا، پھر تجھے پالا کہ تو چلئے پھر نے کے قابل ہوگیا۔ کہ گا ای اجھے ایک نیکی دے دوتا کہ میر انکیوں والا پلہ بھاری ہوجائے۔ مال کہ گی چھے ہے جا تجھے نیکی دے دوتا کہ میر انکیوں والا پلہ بھاری ہوجائے۔ مال کہ گی چھے ہے جا تجھے نیکی دے کرمیں کہاں جاؤں گی۔

میدان محشر میں ہرایک کواپن اپن فکر ہوگی۔ آج دنیا میں بے شار مثالیں ہیں کہ بھائی بھائی کے لیے جان دے دیتا ہے، بوک کی عزت بھائی بھائی کے لیے جان دے دیتا ہے، باروں دوستوں کے لیے جان دے دیتا ہے لیکن بھیانے کے لیے جان دے دیتا ہے لیکن وہاں ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ بڑا مشکل دن ہوگا لیگی المری بھیلہ ہوگا۔ بڑا مشکل دن ہوگا لیگی المری بھیلہ ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا کی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ بڑا مشکل دن ہوگا لیگی المری بھیلہ ہوتا ہوتا کی دینے ہو بے پروا ہم آدمی کے لیے ان میں سے یو مینے شائی اس دن حال ہوگا گوئی کی کی کی کی کی دینے کے اس کو دوسروں سے۔ ہرایک کواپنی جان کی مصیبت پڑی ہوگی کوئی کی کی کی طرف تو جنہیں کر سے گا۔ نہ مال ، نہ باپ ، نہ بیوی ، نہ اولاد ، نہ کوئی دوست عزیج ، کوئی کی کا ہو جھ کے کا منہیں آئے گا اَلَا تَزِرُ وَازِرَهُ وِّرْ ذَرَا خُریٰی ﴿ الْجُم : ۲۸ اُلُّ کوئی کی کا ہو جھ نہیں اُٹھائے گا۔

آج دنیا میں یاری دوی نبھانے کے لیے آل تک کے بوجھ اُٹھا لیتے ہیں یاری جان بیان بیان بیان کوئی کسی کانہیں ہوگا و جُوٰہ یَوْمَپِذِ مُنْفِرَ ﷺ بی یاری جھ چہرے جان بیانے کے لیے۔ وہال کوئی کسی کانہیں ہوگا و جُوٰہ یَوْمَپِذِ مُنْفِرَ ﷺ کی حیدوسنت اس دن روشن ہوں گے۔ یہ مومن ہوں گے بیک عمل کرنے والے جھوب نے تو حیدوسنت پرچل کررب تعالی کوراضی کیا اور بدعات اور خرافات سے بیچ ضاحِکہ مُنْسَتُنْشِرَ ﷺ پرچل کررب تعالی کوراضی کیا اور بدعات اور خرافات سے بیچ ضاحِکہ مُنْسَتُنْشِرَ ﷺ

ہننے والے خوشیال منانے والے ہول کے وَوُجُوٰہ یَّوْمَ بِدِ اور کھے چہرے ال دن عَلَيْهَا غَبَرَةً ان پر گردوغبار ہوگا تَرْهَ هُمَا قَتَرَةً چِها جائے گی ان کے چہرول پر تاکول۔ یہ جوسر کول پر لگ ڈالی جاتی ہے وہ ان کے چہروں پر ملی جائے گی۔ یہ علامت تارکول۔ یہ جوسر کول پر لگ ڈالی جاتی ہے وہ ان کے چہروں پر ملی جائے گی۔ یہ علامت ہوگی مشرکول اور برعتیوں کی۔ یَوْمَ تَبْیَضُ وَجُوٰہ وَ تَسُودُ وَ وَجُوٰهُ قَتَنُودُ وَجُوٰهُ قَالَ دن کئی جہرے ہوں سفید ہوں گے۔ ﴿ ﴿ آلَ عَمْرَانَ : ٢٠١١﴾

اہل سنت والجماعت کے چہرے سفید ہوں گے اور اہل بدعت کے سیاہ ہوں گے۔ یہ معنیٰ حضرت عبداللہ بن عباس رہ اللہ کرتے ہیں اور آباک ہے۔ الکھنر ۃ الْفَحَرۃ ہُوں کفوۃ کافر کی جمع ہے اور فجرۃ فاجر کی جمع ہے۔ بہی لوگ ہیں کفر کرنے والے بنسی و فجور کرنے والے عقیدے کے لحاظ سے کافر ہوں گے جمل کے لحاظ سے کافر ہوں گے جمل کے لحاظ سے کافر ہوں گے جمل کے لحاظ سے فاجر ہوں گے جمل کے لحاظ سے فاجر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ کرے۔ پہلوں میں سے کرے۔

#### JOHN MAN JOHN

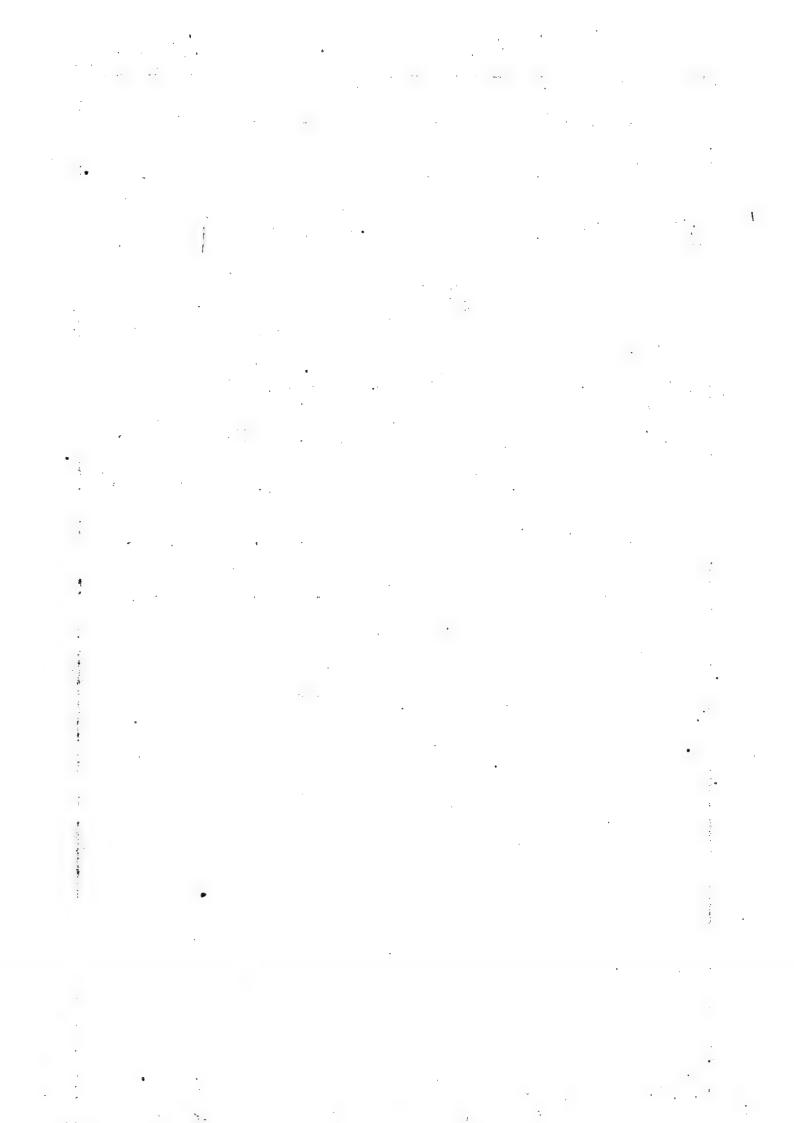



تفسير

سورة التابعين

(مکمل)





# ﴿ الْعِلْمُ ٢٩ الْحِيْمُ إِنَّ الشَّكُونِرِ مَكِنَةً > ﴿ إِنَّ لَا اللَّهُ السَّالِمُ اللَّهُ السَّالِ اللَّهُ

بِسْمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ فَ إِذَا النَّهُ وَمُ الْكَكُرُونُ فَى إِذَا الْجُبَالُ الْجُاوَمُ الْكَكُرُونُ فَى إِذَا الْجُبَالُ الْجُهُومُ الْكَكُرُونُ فَى إِذَا الْجُبَالُ الْمُعْرَفَ فَى وَإِذَا الْجُبَرِثَ فَى وَإِذَا الْجُبُونُ فَى إِذَا الْجُبُونُ فَى إِذَا الْجُبُونُ فَى وَإِذَا الْجُبُونُ فَى وَاذَا الْجُبُونُ فَى وَإِذَا الْجُبُونُ فَى وَاذَا الْجُبُونُ فَى وَإِذَا الْجُبُونُ فَى وَإِذَا الْجُبُونُ فَى وَاذَا الْجُبُونُ فَى وَإِذَا الْجُبُونُ فَى وَاذَا الْجُبُونُ فَى وَإِذَا الْجُبُونُ فَى وَاذَا الْجُبُونُ وَالْفَاحُونُ فَى وَاذَا الْجُبُونُ فَى وَاذَا الْجُبُونُ فَى وَاذَا الْجُبُونُ وَالْمُؤْلُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاذَا الْجُبُونُ وَاذَا الْجُبُونُ وَالْوَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الْجُنْدُ وَالْمُؤْلُ اللَّهُ مِنْ وَالْمُؤْلُونُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ مُنْ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَاللَّهُ وَلِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الْجُولُونُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُونُ وَاللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الْمُؤْلِقُونُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِقُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

اِذَاالشَّمُسُ عَيْرِتُ جَس وقت سورج كولپيك دياجائكا وَإِذَا النَّجُوْمُ انْكَدَرَتُ اورجس وقت سارے گرپڑیں گے وَإِذَا الْجِبَالُ اللَّهُ عُومُ انْكَدَرَتُ اورجس وقت بہاڑ چلائے جائیں گے وَإِذَا الْجِمَالُ عُظِلَتُ اورجس وقت بہاڑ چلائے جائیں گے وَإِذَا الْجِمَالُ عُظِلَتُ اورجس وقت وحثی جائوں چھوڑ دی جائیں گی وَإِذَا الْهُ حُوشُ حُشِرَتُ اورجس وقت وحثی جائورا کھے کردیے جائیں گے وَإِذَا الْهُ حُوشُ سُجِرَتُ اورجس وقت سمندرول کوآگ لگادی جائے گی وَإِذَا النَّهُ وُسُ لُحَرِيَتُ اورجس وقت جائوں کوجوڑ دیا جائے گا وَإِذَا الْمُوادَةُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالَالَالَةُ وَاللَّهُ وَالْهُ وَاللَّهُ وَالْمُولَالِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

س گناہ کے بدلے وہ قل کی گئ وَإِذَا الصَّحَفُ نَشِرَتُ اور جس وقت آسان کا سحفے کھول ویئے جاس کی وَإِذَا السَّمَاءِ کُشِطَت اور جس وقت آسان کا چھلکا اتارہ یا جائے گا وَإِذَا الْجَدِیْمُ سُغِرَتْ اور جس وقت دوزخ کو محرکا دیا جائے گا وَإِذَا الْجَدَّنُهُ أَزُلِفَتْ اور جس وقت جنت کو قریب کردیا جائے گا وَإِذَا الْجَدَّهُ أَزُلِفَتْ اور جس وقت جنت کو قریب کردیا جائے گا علمت نَفْسُ مَّا اَحْضَرَتْ جان لے گا برنس جو اس نے گا مرکبیا ہے۔

نام وكوائف\_\_:

اس سورت کا نام تکویر ہے۔ اس کی پہلی آیت کریمہ میں گور ت کا لفظ موجود ہے۔ جس سے سورت کا نام تکویر ہے۔ یہ سورت مکہ مکر مہ میں نازل ہوئی۔ اس کا ایک رکوع اور انتیس \* ۲۹ \* آیتیں ہیں۔ تکویر کا لفظی معنیٰ ہے کسی چیز کوغلاف میں لیبیٹ دینا۔ ایک وقت آئے گا اللہ جارک و تعالیٰ سورج کی روشنی کوسلب کرلیں گے۔ جیسے کسی چیز کو سال کو اللہ تا ہے کا اللہ تا ہے ای طرح سورج کو تہہ کر کے رکھ دیا جائے گا۔ علاف میں لیبیٹ کررکھ دیا جاتا ہے ای طرح سورج کو تہہ کر کے رکھ دیا جائے گا۔

آج سورج ہم ہے کروڑوں میل دور ہے۔ سائنس دان کہتے ہیں چو تھے آسان پر ہے۔ اور اس کی روشن اور تپش بالکل ظاہر ہے۔ ظاہر چیز کے لیے سی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ریسورج کی روشن لپیٹ دی جائے گی۔

موضوع سورت:

اں سورت میں قیامت کی نشانیوں کا ذکر ہے۔ کچھ نفخہ اولی سے پہلے کی ہیں اور سیجھ نفخہ اولی سے پہلے کی ہیں اور سیجھ نفخہ ثانیہ کے بعد کی ہیں۔حضرت اسرافیل ملایٹلا جب بگل بھونکیں گے دنیا کی تباہی و

بربادی کے لیے ،اس کو نفخ اولی کہتے ہیں۔ یعنی پہلی دفعہ کی پھونک ہے پھر چالیس سال کے بعددوبارہ التدتعالی کے عظم سے بگل پھونکیں گے ،اس کو نفخ ثانیہ کہتے ہیں۔

## نفخه او کی کی نشانسیال:

یہ پہلے نفخے کی نشانی ہے اِذَالشَّمْسُ کُوِرَتْ جس وقت سورج کو لپیٹ دیا جائے گا،سورج کی روشی ختم کردی جائے گی۔

دوسری علامت: وَاذَاللَّهُ جُوْمُ انْکَدَرَتْ اورجس وقت ستارے گر پڑی گے توکیا حال ہوگا کہ ایک ایک ستارہ زمین سے بڑا ہے۔

آج ہے دو تین سال پہلے کی بات ہے کہ سائنس دانوں نے شوشہ چھوڑا تھا ممکن ہے جے ہوکہ ایک ستار ہے کا تھوڑا سا حصہ الگ ہوکر گرنے والا ہے۔ اس کی وجہ سے سار ہے لوگوں کی نیندیں اُڑ گئی تھیں۔ امریکہ والے کہہ رہے سے کہ ہم پر گرا تو ہم مر جا نیس گے، برطانیہ والوں نے کہا کہ ہم پر گرا تو ہم تباہ ہوجا نیس گے، فرانس، چین والے بسب پریشان سے۔ پھر سارے سائنس دانوں نے اتفاق کیا کہ وہ ان کی طرف نہیں آئے گا دوسری طرف جائے گا۔ (پاکستانیوں کوکوئی فکر نہیں تھی۔ کیوں کہ بیصالات کے پہلے ہی مارے ہوئے ہیں۔ مرتب)

تو ایک ہتارہ بھی زمین پرگر جائے تو زمین میں کچھ بھی ندر ہے۔ تو فر مایا جب ستارے گر پڑیں گے آسان سے نیچ زمین پر۔ نمجو هر نمجم کی جمع ہے اور جم کامعنی ہے۔ ستارہ۔

تیسری علامت: وَإِذَالْجِبَالُسُتِرَتْ-جِبَالْجَبَلُ كَجْمَعْ ہے۔اس كا معلیٰ ہے بہاڑ۔ اورجس وقت يہ بہاڑ چلائے جائیں گے۔ يہ بہاڑ ريزہ ريزہ ہوكر ر وغبار ہوجائیں گے۔ یہ بڑے بڑے مضبوط پہاڑکوہ ہمالیہ جیسے جو دنیا کا سب سے

ہند پہار ہے رہے ہو گرگر دوغبار کی طرح اٹریں گے وَ إِذَا الْحِشَارُ عُظِلَتْ ۔

عشار عُشْی اعمی کی جع ہے۔ عُشی اءاس اونٹی کو کہتے ہیں جو دس ماہ کی گا بھن (حاملہ)

ہو۔ جب اونٹی کو گا بھن ہوئے دس ماہ ہوجا نمیں تو اس کی بڑی دیکھ بھال کی جاتی ہے۔

کیوں کہ اب بچ کی پیدائش کا وقت ہوتا ہے۔ اونٹی اگر کھڑے کھڑے بچ دے دیتو اس کے کوکوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اور اگر بیٹھ کر دے تو بچ کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے اونٹی پر نگاہ رکھتے ہیں۔ لیکن جب قیامت بر پاہوگی تو ایسی افر اتفری ہوگی کہ اس کوکوئی نہیں ہو چھے گا۔ معنی ہوگا اور جس وقت گا بھن اُونٹنیاں چھوڑ دی جا نمیں گی۔ ہر ایک کواپئی پڑی ہوگ ۔ ہر

دیکھو! من اور ای اور ای این اور ای این کا دولا ایک ای کا دولا ایک آس مار سے سامنے ہیں کہ جب انڈیا نے حملہ کیا تو بارڈ رک لوگوں نے دوڑ کر اپنی جانیں بچائیں۔ مال ، ڈنگر کی سی کو گرنہیں تھی کہ ان کا کیا کرنا ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بے شار جانو وجہندو ، کھی ، ڈوگر ، مرجے لے گئے۔ آدی خودامن میں ہوتو جانوروں کی جسی حفاظت کرتا ہے۔ اگر اپنی جان مصیبت میں ہوتو جانوروں کوکون پوچھتا ہے؟ وَإِذَا الْوَ حُوشَی حُشِرَتُ اورجس وقت وحشی جانور ایک کوکن میں ڈر کے اکسے کردیئے جائیں گے۔ بھیڑ ہے ، ہمران وغیرہ اس افر اتفری میں ڈر کے مارے دوڑ کرشمروں کی طرف جمع ہوجائیں گے اور ایسا ہولنا کے منظر ہوگا کہ کوئی کسی کوئیس فی مارے دوڑ کرشمروں کی طرف جمع ہوجائیں گے اور ایسا ہولنا کے منظر ہوگا کہ کوئی کسی کوئیس فی جسیرے گا و اِذَا الْبِ حَالَ سُنِیْ نَ اورجس وقت سمندروں کوآگ لگا دی جائے گی اور وہ جن جس طرح آج پیٹرول کوآگ لگا تی ہاس طرح سمندروں کوآگ لگ جائے گی اور وہ جن طرح آج پیٹرول کوآگ گئی ہے اس طرح سمندروں کوآگ لگ جائے گی اور وہ جن طرح آج پیٹرول کوآگ گئی ہے اس طرح سمندروں کوآگ لگ جائے گی اور وہ جن سرح اسی گئی گئی ہے اس طرح سمندروں کوآگ لگ جائے گی اور وہ جن سرح اسی گئی گئی گئی ہے۔ اس طرح آج پیٹرول کوآگ گئی ہے اس طرح سمندروں کوآگ لگ جائے گی اور وہ جن سرح اسی گی گئی ہیں گئی۔

جغرافیدان کہتے ہیں کہ دنیا کے سوحصوں میں سے اکہتر (انے) حصوں پر پانی ہے۔
اور انتیں (۲۹) حصوں پر دنیا کی بادشاہی ہے۔ یہ جو انتیں جصے خشک ہیں اس میں امریکہ، برطانیہ، افریقہ، چین ، جاپان ، انڈیا ، پاکستان وغیرہ دنیا کے سارے ممالک ہیں۔ باتی حصوں پر پانی ہے۔ تو بحرمحط کوآگ لگ جائے گی پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں دہے گا۔ یہ نشانیاں نفی اولی کی ہیں۔ اس کے بعد سات نشانیاں نفی ثانیہ کی ہیں۔

نفخه ثانب كى سات نشانسال:

دوسری دفعہ حضرت اسرافیل علیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے بگل پھو تکیں ہے تو وَاذَا اللّٰفُوسُ ذُوِجَتُ اورجس وقت جانوں کو جوڑ دیا جائے گا۔ یہودیوں کو بہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کو عیسائیوں کے ساتھ، سلموں کو مندووں کے ساتھ، سلموں کو صحول کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، مانوں کو مانوں کے ساتھ اور فرماں برداروں کو مسلمانوں کے ساتھ۔ یان کی اُصولی تسمیں ہوں گی۔اصحاب الیمین وہ برداروں کو فرماں برداروں کے ساتھ۔ یان کی اُصولی تسمیں ہوں گی۔اصحاب الیمین وہ خوش نصیب جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور اصحاب الشمال وہ برقسمت جن کو نامہ اعمال وہ برقسمت بین کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔اور ایک طبقہ بوگا السابقون السابقون کا جو شیکوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جائے گا۔اور ایک طبقہ بوگا السابقون السابقون کا جو شیکوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جائے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے شیکوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جائے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے شیکوں میں ایک دوسرے سے سبقت کے جنت میں جائیں ہے۔

اور یہ تفسیر بھی کرتے ہیں کہ روحوں کوجسموں کے ساتھ جوڑا جائے گا۔ جس طرح
اس وقت ہماری روح کاجسم کے ساتھ علق ہے اور ہم نقل وحر کت کرتے ہیں اور ہماری
نقل وحر کت کو ووسر ہے بھی و یکھتے ہیں۔ مرنے کے بعد روح کوجسم سے الگ کر دیا جاتا
ہے لیکن الگ کرنے کے باوجو دروح اور جسم کا آپس میں تعلق ہوتا ہے۔ وہ تعلق دوسروں کو

محسوں نہیں ہوتا۔ قبر میں روح کا جسم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے جس سے مرنے والے و ادراک وشعور حاصل ہوتا ہے۔ اورای ادراک وشعور کی وجہ سے فرشتوں کے سوالوں کو سمجھتا اور جواب دیتا ہے مین دیائی میں گئی ہے میں اور این اسلام ہے۔" رب اللہ ہے ، میرانبی محمد میں تفایل ہے ، میراوین اسلام ہے۔"

سوالات میں کامیابی کے بعد جنت کی خوشبو و کا احساس ہوگا اور بُرے کوعذاب محسوس ہوگا۔ لیکن بیزندگی دوسروں کومسوس نہیں ہوتی علم کلام والے کہتے ہیں کہ ایسے ہمجھوجیسے سکتے کا مریض نہ سانس لیتا ہے اور نہ ہی اس کی نبض چھوجیسے سکتے کا مریض نہ سانس لیتا ہے اور نہ ہی اس کی نبض چلتی ہے۔ حالا نکہ روح جسم کے اندر ہوتی ہے۔ ایسے ہی قبر میں ، برزخ میں ، روح کا جسم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اور اس تعلق کی بنا پر مرنے والا راحت و آرام محسوس کرتا ہے لیکن ہمارے شعور میں نہیں آسکا۔ عالم برزخ کی زندگی غیر شعوری ہے۔ اگر کسی کی قبر کو اکھیڑا جائے اور اس کی باڈی صحیح سالم پڑئی ہوتو اس کی نقل وحرکت ہمیں نظر نہیں آئے گی ۔ لیکن جائے اور اس کی باڈی صحیح سالم پڑئی ہوتو اس کی نقل وحرکت ہمیں نظر نہیں آئے گی ۔ لیکن قیامت والے دن روح کوجسم کے ساتھ اس طرح جوڑا جائے گا کہ اس کی نقل وحرکت کو دوسر ہے ہی ہمیں گئی ۔

توفر مایا جس وقت جانوں کو جوڑا جائے گا نیکوں کو نیکوں کے ساتھ اور بدوں کو بدوں کے ساتھ اور بدوں کو بدوں کے ساتھ ۔ ہرایک طبقے کے لوگوں کو علیحدہ کیا جائے گا وَ إِذَا الْمَوْ اِدَةُ سُبِلَتْ اور جس وقت زندہ در گور کی ہوئی بچی سے سوال کیا جائے گا۔ عرب کے بچھ خاندانوں میں بیرسم برتھی کہ لڑی بیدا ہوتی تواس کو زندہ وفن کر دیتے تھے، مارتے نہیں تھے۔ کہتے تھے مارنے نہیں جو کہ تازہ ہوانہ مارنے سے گناہ ہوتا ہے۔ بھائی! سوال بیہ کے تقبر میں کتنی ویرزندہ رہے گی؟ تازہ ہوانہ طے تو پانچ ، دس منٹ کے بعد مرجائے گی۔ ایساوہ اس واسطے کرتے تھے کہ اس کی شادی

کاانظام کرنا پڑے گا، اس کافر چہ میں اٹھانا پڑے گا۔ اس کیے بیر کت کتے۔
توفر مایا جس وقت زندہ درگور کی ہوئی بی سے پوچھاجائے گا ہائی ذئب قتلت کس گناہ کے بدلے وہ لکی گئی۔ تیراکیا گناہ تھا ؛ مسئلہ یہ کہ کنابالغ بی ہی ہے اگر کوئی گناہ ہوجائے توشر یعت ان کوسر انہیں دیتی، گناہ گارتصور نہیں کرتی کہ معصوم ہیں، غیر مکلف ہیں۔ بدالگ بات ہے کہ صحت اور آب وہوا کے ماحول کی بنا پرکوئی جلدی بائی ہو جاتا ہے اور کوئی دیر سے ہوتا ہے۔ جلدی بلوغت کے لیے کوئی حدمقرر نہیں ہے۔ فلمیس میاتا ہے وہ اس میں اور پہاڑی لوگ ہوسکتا ہے پندرہ و کیے وہ اس میں بالغ نہوں۔

فقد کی کتابوں میں لکھ ہے کہ پندرہ سال کالاکالاکی ہرصورت بالغ ہوتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کی کوئی حدمقرر نہیں ہے۔ چودہ (۱۲)سال کی عمر میں بالغ ہوجائے، تیرہ (۱۲)سال کی عمر میں بالغ ہوجائے، ہوسکتا تیرہ (۱۲)سال کی عمر میں بالغ ہوجائے، ہوسکتا

حسن بن صالح بن حی مصر بڑے چونی کے محدث ہیں۔ وہ فر ماتے ہیں کہ ہمارے پڑوی سے محدث ہیں۔ وہ فر ماتے ہیں کہ ہمارے پڑوی میں دادی بن گئے۔ دس سال کی عمر میں دادی بن گئے۔ دس سال کی عمر میں دادی بن گئے۔ دس سال کی عمر میں بالغ ہوئی ، نکاح ہو گیا ، بچہ پیدا ہوا ، بالغ ہوتے ہی نکاح کردیا۔ اکیس (۲۱) سال کی عمر میں دادی بن گئی۔

فقہائے کرام میں فرماتے ہیں کہ چوہیں (۲۳) سال کا آدمی دادا ہوسکتا ہے۔ اس زمانے میں لوگ بالغ ہوتے ہی بچی ، بیچے کی شادی کردیتے تھے۔ آج کل دیر کرتے ہیں ای لیے بیاریاں پھیلی ہوئی ہیں۔رب تعالیٰ نے انسان کا ایک مزاج اور طبیعت بنائی ہے۔ بچیوں کی شاری ویر سے ہوتو طبی نقط نظر سے عورت کے رحم میں جو خاص قسم کی شیوبیں : وتی ہیں وہ سڑ جاتی ہیں اور اولا و پیدا نہیں ہوتی ۔ پھر بھا گئے پھرتے ہیں۔ برونت شادی ہوجائے تو پھر نظام قدرت ہے بچھ بیل ہوتا۔ اللہ تعالی نے ہر چیز کا خاص انظام رکھا ہے۔

فرمایا وَإِذَ الصَّحَفُ نُشِرَتُ - صحیف صحیفة کی جمع ہے۔ صحیفه کا معنی ہوتا ہے کا پی، کتاب، نامیکل معنی ہوگا اور جس وقت صحیفے کھول دیے جائیں گے۔ میرا میر سے سامنے آ جائے گا، آپ کا آپ کے سامنے آ جائے گا۔ ہرایک کا نامہ اعمال اس کے سامنے ہوگا۔ وَإِذَ السَّمَا يَهُ کَشِطَتْ اور جس وقت آسان کا چھلکا اتار دیا جائے گا، کھال اتار دی جائے گا۔ آج جو آسان ہمیں نیکگوں نظر آتا ہے، سر سر نظر آتا جائے گا، کھال اتار دی جائے گا۔ آج جو آسان ہمیں نیکگوں نظر آتا ہے، سر سر خ چڑے گالیہ تھان اللہ میں ہوجائے گا ہے گائے وَ ذَدَةً گالیہ تھان اللہ میں موجائے گا۔

وَإِذَا الْحَدِيْمُ سَعِرَتْ اورجِس وقت دوزخ کی آگ بھڑکا دی جائے گ۔

میدان محشر میں دوزخ کی آگ کے شعلے نظر آرہے ہوں گے۔ دیھ کر بندے تو بہ تو بہ کریں گے مگر اس وقت تو بہ تو بہ کریں گے مگراس وقت تو بہ تو بہ کریا فائدہ؟ وَإِذَا الْجَدَّةُ أُزُلِفَتْ اور جس وقت جنت کو قریب کردیا جائے گا۔ میدان محشر ہی میں جنت کی خوشبووں کو، راحتوں کو، جنت کے باغوں کو آئھوں سے دیکھیں گے۔ ہرایک کی قبلی خواہش ہوگی کہ میں جلدی جنت کے باغوں کو آئھوں سے دیکھیں گے۔ ہرایک کی قبلی خواہش ہوگی کہ میں جلدی سے اس میں داخل ہوجاؤں۔ جس وقت بینشانیاں واضح ہوجائیں گی عیلمت نفش می آخضہ رُتُ جان کے گا ہر نفس جو اس نے حاضر کیا ہے۔ جس نے جو نیکی بدی کی ہے مسلمن آجائے گی۔ رقی برابر بھی کسی چرکا خوانہیں رہے گا۔

قُلْ الْقُسِمُ وَالْنُكُسُ الْجَوَارِ الْكُنْسَ الْكُنْسَ الْكُنْسَ الْكُلْسَ الْمُالِكِ إِذَا عَسْعَسَ الْوَالطُّبْدِ إِذَا تَنَعَسَ الْوَالطُّبْدِ إِذَا تَنَعَسَ الْوَالطُّبْدِ إِذَا تَنَعَسَ الْوَالطُّبْدِ الْكُنْسَ مَكِيْنِ الْعَرْشِ مَكِيْنِ الْعَرْشِ مَكِيْنِ الْعَرْشِ مَكِيْنِ الْعَرْشِ مَكِيْنِ الْعَرْشِ مَكِيْنِ الْوَكُو الْعَرَاثِ مَلْكُونِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤمِنَ الْمُؤمِنِ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ

بِلاَ فَقَالُنِينِ رَوْنَ كَارِ عِنَا هُوَ عَلَىٰ الْغَيْبِ بِضَيْبُ نِ اورنبيل عِوهِ فَيبِ كَى بات پر بخل كرنے والا وَمَاهُو بِقَوْلِ شَيْطُونِ وَجِيْبِ اور ببو نبيل ہے يقول شيطان رجم كا فَايْنَ تَذْهَبُونَ پَرُمْ كَرَهُم جانوں اِنْ هُو إِلَّا نبيل ہے يقول شيطان رجم كا فَايْنَ تَذْهَبُونَ پَرُمْ كَرَهُم جانوں اِنْ هُو إِلَّا نبيل ہے يقرآن مَر فَائِلُ لِلْعُلَمِينَ اللّهِ عَلَىٰ اَنْ مُجَانوں كے ليے جو چاہم میں کہ وہ قائم رہے وَمَاتَشَا بُونَ اورتم نبيل چاہتے اِلَا اَنْ يَشَا عَاللَهُ مُر يَ کُو چاہے اللّهُ عَالَىٰ رَبُ الْعَلَمِينَ جو تمام جبانوں كارب ہے۔ مثابِ ہے اللّه عالى رَبُ الْعَلَمِينَ جو تمام جبانوں كارب ہے۔ منابطہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدی کی شے متعلق دوری کرنا ہے تو ایخ دو کے پر طابعہ یہ کہ اگر کوئی آدی کی شے کے متعلق دوری کرنا ہے تو ایخ دو کے پر گواہ نہیں کرنا ہے تو ایخ دوری ثابت ہوگا۔ اگر مذی گواہ نہیں کر سکے تو پھر معاعلیہ ہی کواہ نہیں کر سکے تو پھر معاعلیہ ہی کہ می شکر سکے تو پھر می خواہ کر سے تو پھر کی گواہ نہیں کر سکے تو پھر معاعلیہ ہی کو سکھر کو پھر معاعلیہ ہی کو بھر کر سکے تو پھر کہ کو بھر کی کو بھر کی کو بھر کر سکو تو پھر کو کر سکو تو پھر کر سکو ت

گواہ بیش کرے گاتو دعوی ثابت ہوگا۔ اگر مدعی گواہ نہیش کر سکے تو پھر مدعا علیہ جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے اور معاملہ خلاف دعویٰ کیا گیا ہے تشم دے گا کہ مدعی نے میرے خلاف جھوٹا دعوی کیا ہے اور معاملہ رفع دفع ہوجائے گا۔ تو گویا تشم گواہی کا بدلہ ہے ، اس کے قائم مقام ہے۔

اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بہت ی چیزوں کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ یعنی
ان چیزوں کو بطور گواہ کے پیش کیا ہے۔ اللہ تعالی مکلف نہیں ہے، کسی چیز کا پابند ہیں ہے۔
وہ جس چیز کی چاہے قسم اٹھا سکتا ہے۔ ہم مکلف ہیں، پابند ہیں۔ ہم اللہ تعالی کی ذات اور
صفات کے بغیر کسی چیز کی قسم نہیں اُٹھا سکتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے منی حکف
صفات کے بغیر کسی خیز کی قسم نہیں اُٹھا سکتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے منی حکف
یہ نیزو اللہ وقد قد اُٹھ کے باللہ قد جس نے غیر اللہ کی قسم اُٹھائی اس نے شرک کیا۔ "کعب
کی قسم اُٹھانا، بی کی قسم اُٹھانا، پیغیبر کی قسم، پتر کی قسم، مال کی قسم، باپ کی قسم، بیٹے کی قسم
کی سم اُٹھانا، بی کی قسم اُٹھانا، بیسس شرک کی قسمیں ہیں۔ ہمیں علم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالی کے
سواکسی چیز کی قسم نہ ٹھاؤ۔ ہم قانون کے یابند ہیں۔ اللہ تعالی قانون بنانے والا ہے اور

### ستارول كي قصيل:

سارے دوسم کے ہیں۔ ثوابت: جواپی جگہ قائم رہتے ہیں اور سیارات: حرکت والے، چلنے والے کوئی مغرب کی طرف چلنا ہے، کوئی مشرق کی طرف چلنا ہے، کوئی شال کی طرف چلنا ہے، کوئی مشرت کی طرف چلنا ہے، کوئی شال کی طرف چلنا ہے، کوئی جنوب کی طرف چلنا ہے۔ جو ستارے اپنی جگہ قائم رہتے ہیں انہی سے متعلق ہے و بِالنّہ جو ہمنہ یَھُتَدُونَ ﴿ النّحل: ١١ ﴾ " اور ستاروں کے ذریعے یہ لوگ راہ نمائی حاصل کرتے ہیں۔ سمندری اور صحرائی سفر ستاروں کو دکھ کر کرتے ہیں کے ذریعے لوگ راہ نمائی حاصل کرتے ہیں اور اس طرف کو جانا ہے۔ اس جگہ چلنے والے ستاروں کا ذکر ہے۔ اگر چہ القد تعالی نے نام تو نہیں لیا مگر صفت ہے۔ اس جگہ چلنے والے ستاروں کا ذکر ہے۔ اگر چہ القد تعالی نے نام تو نہیں لیا مگر صفت ان کی بیان فر مائی ہے۔ یہ یا نجے سیارے ہیں۔

المره، عطارد عطارد عطارد

ان كورياضي والسلط مخمسه مُتَحَيِّره كت بين يعني يا يح جيران كن سيار بيدي بڑی تیزی کے ساتھ خلتے ہیں۔ چلتے چلتے رب تعالی کے حکم سے واپس ہو جاتے ہیں پھر حصی جاتے ہیں ،نظر نہیں آتے۔ان آیتوں میں ان یا بچے ستاروں کا ذکر ہے۔ رب تعالی فرماتے ہیں میں قسم أنها تا ہول بالخنس بیجھے بث جانے والے ساروں کی الْجَوَارِ سیزی سے چلنے والے ہیں الْکُنّیں جھپ جانے والوں کی۔ بڑی رفتار کے ساتھ چلتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں پھر حصب جاتے ہیں، غائب ہوجاتے ہیں۔ یہ بڑا عجیب نظام ہے جو عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا۔ ان ستاروں کی قشم اُٹھا کر اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ جیسے ان ستاروں کی حقیقت تم بورى طرح تبين سمجھ سكتے اس طرح يقرآن باك حق اور سي بيكن تم اس كو يورى طرح نہیں سمجھ سکتے۔ ستار دل کونہ سمجھنے کے باوجود مانتے ہوای طرح قرآن کریم کوبھی مانو۔ وَالَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ اورتهم برات كي جب وه آنے لگے۔ عَسْعَسَ اضداد میں سے ہے۔ اس کامعنیٰ آنے کا بھی ہے اور جانے کا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے رات بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے والصّبع إذَاتَنَفَسَ اور قسم ہے میج کی جب وہ سائس لے یعنی روشن ہوجائے۔ بیرات اور دن رب تعالیٰ کی قدرت کی ایسی نشانیاں ہیں کہ جن کو ہر آ دمی سمجھتا اور دیکھتا ہے۔ان کو سمجھانے کے لیے ولیل کی ضرورت نہیں ہے کہ رات اس کو کہتے ہیں اور دن اس کو کہتے ہیں۔ان کی قسم اُٹھا

حضر ست جب رسيل عليهم كي صف است:

اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُوْلِ كَرِينِهِ بِشَكْ يَقِر آن بولا مواج برى عربت والے

قاصد کا\_رسول کریم سے مراد حضرت جبر کیل ملیقا ہیں۔کدان کے ذریعے بیقر آن اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ملیفالیلم کے پاس پہنچایا ہے۔

يهل بره چكه و وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعُلْمِينَ ﴿ الشَّعْرَاء: ١٩٢ ﴾ " اور ب شك يةرآن اتارا ہوا ہے رب العالمين كى طرف ہے۔ "جبرئيل اليه تمام فرشتول كے سردار ہیں،معززہیں،وہ لے کرآئے ہیں ذِی قُوَّةِ بڑی طاقت والا ہے۔اس کی طاقت کا اندازهاس سے لگاؤ کہ جب اللہ تعالی نے لوط کی بستیوں کو اُٹھا کر پھینکنے کا حکم دیا تو پورے كا يوراعلاقه الي مجھوجيے لاہور سے وزير آبادتك كاعلاقه ب- اتنابر اعلاقه - ير مارا جسے کسی یا بیلچہ ماروتو زمین میں چلا جاتا ہے۔اس طرح پُر مارا اور زمین کو پُر پراُٹھا کر بندی پر لے جاکراُلٹا کر کے بھینک دیا۔ تورب تعالیٰ نے جبرئیل ملالٹا کو بڑی قوت دی ے عِنْدَذِی الْعَرْشِ مَكِيْنِ عُرْشِ والے كے بال برى عزت والے ہیں۔ تمام فرشتوں کے سردار اور امام ہیں اور آنحضرت سائن تنالیا کے فادم ہیں منظاع اس کی اطاعت کی جاتی ہے۔تمام فرشتے اس کے مطبع ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم دیتے ہیں تمام فرشتے بلاقیل وقال اس کو بجالاتے ہیں شَمَّاَ مِیْنِ وہاں بڑاامین ہے۔روح الامین ،روح القدس ، پیجبرئیل ملابط کے لقب ہیں۔

مشرک، کافر آنحضرت ملی این کودیوانه کہتے تھے۔ آپ ملی این کی کے ساتھ چند آدمی تھے باتی ساری قوم ایک طرف تھی۔ پھر بید لفظ اتنامشہور کیا ہوا تھا کہ بچے نیچے کی زبان پر تھا کہ بید یوانہ ہے۔اوردوردراز تک پھیلا یا ہوا تھا۔

حضسرت ضمب در بن الله تعالى عند كے اسسلام لانے كاواقعب : الله تعالى فرماتے ہیں وَ مَاصَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونِ اور تمعاراساتھی دیوانہیں ہے۔ یہ بات پہلے بیان ہو چکی ہے کہ از دشنو ہو تبلیلے کا ایک آ دمی تھا جس کا نام ضادتھا۔ یہ پاگلوں کا دم کے ذریعے علاج کرتا تھا اللہ تعالی شفاد ہے دیتا تھا۔ یہ از دشنو ہوستی سے چل کر مکہ مکر مہ پہنچا۔ پتا پوچھتے پوچھتے آنحضرت سائٹ الیہ کے پاس پہنچ گیا۔ کہنے لگا حضرت! آپ نے سنا ہوگا کہ از دشنو ہو تبلیلے کا ایک آ دمی دیوانوں کو دم کرتا ہے اور اللہ تعالی شفاد ہو بتا ہے۔ آپ سائٹ ایک نے فر مایا ہاں! سنا ہے۔ کہنے لگا وہ عاجز میں ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ کعبة اللہ کے متولیوں کا بیٹا پاگل ہوگیا ہے۔ میں انسانی ہمدردی کے تحت آیا ہوں میں نے سنا ہے کہ کعبة اللہ کے متولیوں کا بیٹا پاگل ہوگیا ہے۔ میں انسانی ہمدردی کے تحت آیا ہوں میں نے آپ سے کہنے ہوئیوں کی بیٹا پاگل ہوگیا ہے۔ میں انسانی ہمدردی کے تحت آیا ہوں میں نے آپ سے کہنے ہوئیوں کی بیٹا پاگل ہوگیا ہے۔ میں انسانی ہمدردی کے تحت آیا ہوں میں نے آپ سے کہنے ہوئیوں کی بیٹا پاگل ہوگیا ہے۔ میں انسانی ہمدردی کے تحت آیا ہوں میں نے آپ سے کہنے ہوئیوں کی بیٹا پاگل ہوگیا ہے۔ میں انسانی ہمدردی کے تحت آیا ہوں میں نے آپ سے کہنے ہوئیوں کی بیٹا پاگل ہوگیا ہوگ

مشرکوں نے آپ میں الیے کی مخالفت میں کوئی کسر نہیں جھوڑی ۔ ابولہب

آ ب ماہ اللہ کا رکا جیا تھا۔ ابوجہل اور ابولہب نے باری مقرر کی ہوئی تھی کہ ایک دن

تردید کے لیے میں نے اس کے ساتھ رہنا ہے اور ایک دن تو نے ساتھ رہنا ہے۔ اسلام میں جج وہ میں فرض ہوا ہے۔ لیکن لوگ اس سے پہلے حضرت ابراہیم میلینا کے طریقے کے مطابق جج کرتے تھے۔ عرفات ، منی میں بڑا اجتماع ہوتا تھا۔ ابوجہل نے کہا کہ یہ جب عرفات میں تقریر کرے گا تو میں تردید کروں گا اور جب منی میں کرے گا تو تو نے تردید کروں گا اور جب منی میں کرے گا تو تو نے تردید کروں گا اور جب منی میں کرے گا تو تو نے تردید کروں گا در جب منی میں کرے گا تو تو نے تردید کروں گا در جب منی میں کرے گا تو تو نے تردید کرنی ہے۔

آتحضرت سالاتفالية السموقع كوغنيمت تبجهته موئے كەلوگ انتھے ہیں اورلوگول كو تو حیدورسالت کامسکلہ، قیامت کامسکلہ مجھاتے ۔لوگ بڑے اطمینان سے سنتے ۔ابوجہل بھی بڑے اطمینان کے ساتھ بیٹھ کرسنتا۔ جب آپ سائٹ الیلم کا بیان ختم ہوتا تو ہے کھڑا ہو جا تااور کہتالوگو!میرانام عمر دین ہشام ہے۔ بڑامشہورآ دمی تھا کیوں کہ مکہ مکر مہ کا ابوالحکم تھا ، چیئر مین \_ نیجس کی تقریرتم نے سی ہے بیر میر اسجیتجا ہے ۔ بید یا گل ہے اس کی بات نہ ماننا۔ آنحضرت سائٹلیالی جتن تقریر کرتے تھے بیدو جملوں میں اس پریائی پھیر دیتا تھا۔ اور جب آب سالتھاتیہ من میں تقریر کرتے مسجد خیف کے پاس۔ جب بیان حتم ہوتا تو ابولهب أخط كر بعزا موجاتا اوركبتا أيُّها النّاس لوكوميري بات سنو! اس كانام محمد ہے(مان علیہ اس مے والد کا نام عبداللہ ہے۔عبداللہ میراحچوٹا بھائی تھا۔ میں اس کا تایا ہوں۔ پیصابی ہے، کاذب ہے، یا گل ہے، اس کے پھندے میں نہ آنا (معاذ اللہ تعالیٰ) آپ سائنطآیینی گھنشہ دو گھنشہ بیان فر ماتے بیا تھ کراس پر یانی بھیر دیتا۔اللہ تعالی فرمات بي وَمَاصَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونِ اوربيس بِتَمَاراساتَ ويوانه وَلَقَدْرَاهُ اور البته تحقیق اس نے لیعنی استحضرت مان الیا ہے دیکھا ہے اس رسول کریم کو یعنی جريل مايسًا كو بالأفق المبين روش كنارے بر-آنحضرت مان اليا كم في جريك مايسًا

كواصل شكل مين دود فعدد يكها \_\_ ايك دفعه زمين ير لَه سِيتُها ئه أَجْنِحَةٍ "ال كے چھسو پر تھے۔ جب آب صلى اللہ پر نبوت كى ذمددارى ڈالى كئى جبل نور يرمكه مكرمه میں۔اوردوسری مرتبہ معراج کی رات عِنْدَ سِیدَدَ قِالْمُنْتَهٰی -اس کےعلاوہ جنتی دفعہ بھی جبرئیل ملالا آئے ہیں بھی دحیہ بن خلیفہ کلبی والتھ کی شکل میں اور بھی کسی دیہاتی کی شکل میں بھی کسی کی شکل میں ۔اس کا حوالہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ تمھارے ساتھی نے اس رسول كريم كود يكها إلى قماهُ و اورنبيل بوة تمهارا ساهى عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْن غیب کی بات پر بخل کرنے والا ۔ آنحضرت سائٹھ آئے ہم کو جب کوئی غیب کی خبر معلوم ہوتی تھی تو آپ سائٹھالیے ہم اس کو ظاہر کرنے میں کوئی بخل نہیں کرتے تھے بلکہ ٹھیک ٹھیک ورسروں تك پہنچاد ہے تھے۔ دوزخ كيا ہے؟ ميدان محشر كيا ہے؟ فرشتے كيا ہيں؟ بل صراط كيا ہے؟ سارا قرآن کریم غیب ہے آیا ہے۔ بیتمام غیب کی خبریں ہیں جوآ پ سائٹالا کیا ہے بتلائی ہیں۔آپ ایسائیل نے اس پر بخل نہیں کیا۔

اہل بدعت اس آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہیں کہ آنحضرت سائٹاآلیا ہم سارا غیب جانے تھے آپ سائٹاآلیا ہم اس بل بخل نہیں کرتے تھے۔ یہ ان کی نادانی ہے۔ اس لیے کہ یہ سورت ساتویں نمبر پر نازل ہوئی ہے اس کے بعد ایک سوسات سورتیں نازل ہوئی ہیں۔ اگر آپ کوساراغیب معلوم ہوگیا تھا تو ایک سوسات سورتوں کے بعد میں نازل ہوئی ہیں۔ اگر آس غیب سے ساراغیب مراد ہے تو پھر یہ آیت کریمہ قر آن کی آخری آیت ہونی چاہیے تھی۔ اس کے بعد قر آن کا کوئی حصہ نازل نہ ہوتا۔ حالانکہ اس کے بعد بڑی بڑی سورتیں نازل ہوئی ہیں۔ تو یہاں غیب کی خبر یں مراد ہیں۔

فرمايا وَمَاهُوَ بِقَوْلِ شَيْطُنِ رَجِيْمٍ اور نهيل م يكها مواشيطان مردودكا

چنددن وی نه آئی تو آپ سال این کی چی ابولهب کی بیوی جس کا نام عوراءاورکشیت اُم جمیل تھی اور ابوسفیان کی سگی بہن تھی۔ یہ خاندان طبعی طور پر سخت ، کرخت مزاج والا تھا۔ آگر كَيْخِكُى قَدْ تَرْ كُكَ شَيْطَانُكَ "تيرے شيطان نے تجھے جھوڑ دياہے جو وحی لے كرتيرے ياس آتاتھا۔" يعنى جركيل مليسة (العياذ باللہ تعالی)

الله تعالی فرماتے ہیں پیشیطان مردود کا قول نہیں ہے فَایْنِ َ تَذْهَبُونَ لَجُمِمُ كدهرجارب، و إنْهُوَ نهين بيرآن إلَاذِكُرُ لِلْعُلَمِيْنَ مَكُرْتُصِحت تمام جہانوں کے لیے یمن شآء مِنگُمُ آن بُسْتَقِیْمَ اللے کے کہ جو جاہے کہ وہ قائم رے۔جو مانے نصیحت اس کے لیے ہے۔جوہیں مانتااس کے لیے کیا ہے۔ دیکھو! کھانا الله تعالی نے بھوک حتم کرنے کے لیے بنایا ہے، یانی پیاس بجھانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ گر بھوک پیاس ای کی بچھے گی جو کھائے گا، بیٹے گا۔ ویسے اگر زبانی طور پرسارادن كبتار بكھانے سے بيت بھر جاتا ہے، يانى سے بياس بجھ جاتى ہے، تو بجھ فائدہ نہ ہوگا۔استعمال کرے گاتو فائدہ ہوگا۔ بیرکتاب نصیحت ہے مگراس کے لیے جو جاہے گا وَ مَاتَثَا مُونَ إِلَّا أَنْ يَتَنَاءَ اللَّهُ اورتم نهيل عائد مُريدك عاب الله تعالى رَبُّ الْعُلَمِينَ جورب ہے تمام جہانوں کا ہتم اسکیے بچھنہیں کر کتے جب تک رب تعالیٰ نہ کرے۔ بند ئے کوامیان لانے کا ، کفراختیار کرنے کا ، نیکی بدی کرنے کا اختیارا در قدرت ہے۔ مگر بدقدرت تورب نے دی ہاس کے استعال کرنے میں تم مختار ہو۔

مثال کے طور پر دیکھو! یہ نیوبیں ہیں، بلب ہیں، پنکھے ہیں، ہم بثن د باکر چلا کتے ہیں مگرکب؟ جب کہ بحل ہو۔اگر بحلی پیچھے سے بند ہوجائے تو ہم پچھنیں کر کتے۔ بندے کوا تناہی اختیار ہے۔اگر پیچھے ہےرب تعالی کی طرف ہے بجلی بند ہوجائے تو پھرکوئی پچھ

بھی نہیں کرسکتا تم نہیں چاہ سکتے مگر جورب چاہے جوتمام جہانوں کا پروردگارہے۔

TROOP WANT TOOP



تفسير

سُولا الانفطار

(مکمل)



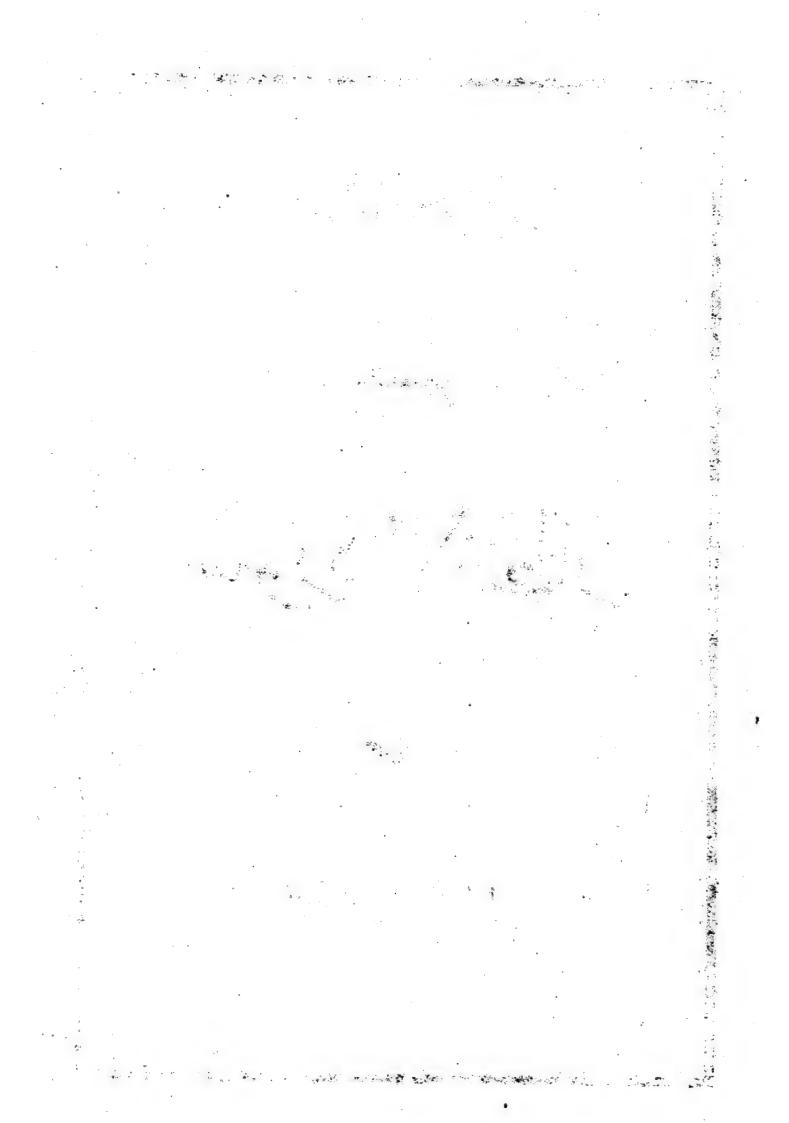

# 

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ إِذَا التَّمَاءُ انْفَطَرَتْ فُولِذَا الْكُوَاكِبُ انْتَثَرَتْ فُولِذَا الْبِحَارُ فِحُرِينَ ﴿ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعُثِرُتُ فَعَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قُلَّامَتُ وَ اَخَرَتُ فَيَأَيُّهُا الْإِنْسَانُ مَاغَرُكَ بِرَبِكَ الْكُرِيْمِ فِالَّذِي خَلَقَكَ فَسَوْلَكَ فَعُدَلَكَ فَإِنَّ أَيِّ صُوْرَةٍ مَّا شَأَءُ رَكَّبَكَ ٥ كَلَّا بَلْ ثُكُلِّ بُوْنَ بِالدِّيْنِ ﴿ إِنَّ عَلَيْكُمْ لَحْفِظِيْنَ ﴿ كِرَامًا كَاتِيِيْنَ فَيَعَلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ الْأَبْرَادَ لَفِي نَعِيْمِ فَ وَ إِنَّ الْفُجَّارُ لَفِي جَعِيْمِ فِي يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّيْنِ ﴿ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِعَ إِبِينَ ٥ وَمَا ادُريكَ مَا يَوْمُ الرِّينِ ٥ ثُمَّ مَا ادُريكَ مَا يَوْمُ رَّيُ الرِّيْنِ ﴿ يَوْمُ لَا تَمُنِيكُ نَفْسُ لِنَفْسِ شَبْعًا وَالْأَمُونِ وَمَهِ إِلِيَّاهِ ﴿ إِلَّا اللَّهِ اللَّهِ فَا لَا مُؤْلِوْ مَهِ إِلَا لَهِ فَا لَا مُؤْلِوْ مَهِ إِلَا لَهِ فَاللَّهِ فَا لَا مُؤْلِوْ مَهِ إِلَا لَهُ فَا لَا مُؤْلِوْ مَهِ إِلَّهُ وَفَا لَا مُؤْلِوْ مَهِ إِلَا لَهُ فَا لَا مُؤْلِوْ مَهِ إِلَا لَا مُؤْلِوْ مَا اللَّهُ فَاللَّهِ فَا لَا مُؤْلِوْ مَهِ إِلَّهُ فَاللَّهُ فَا لَا مُؤْلِوْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ فَا لَا مُؤْلِوْ مَا اللَّهُ فَا لَا مُؤْلِوْ مَا إِلَا مُؤْلِوْ مَا اللَّهُ فَا لَا مُؤْلِوْ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَا اللَّهُ مِنْ إِلَيْ اللَّهِ فَا لَا مُؤْلِكُ فَا لَا مُؤْلِكُ فَا مِنْ اللَّهِ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ فَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ فَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَا لَا مُؤْلِكُ فَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ إِلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ إِلَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللّ

اِذَا السَّمَآعِ الْفَطَرَتُ جَس وقت آسان بِهِث جائے گا وَ إِذَا الْكَوَاكِ بُهُ اورجس وقت سارے الْتَثَرَتُ بَهُمُ جائيں گُو اِذَا الْكَوَاكِ بُهُ اورجس وقت سارے الْتَثَرَتُ بَهُمُ جائيں گے وَإِذَا الْفَبُورُ وَإِذَا الْفَبُورُ وَاللَّهِ عَالَ فَجَرَتُ اورجس وقت سمندر چلائے جائیں گے وَإِذَا الْفَبُورُ بُعِیرَتُ اورجس وقت تبریں اَلهِ رُدی جائیں گی عَلِمَتْ نَفْسُ جان بُعْثِرَتُ اورجس وقت تبریں اَله مِردی جائیں گی عَلِمَتْ نَفْسُ جان لِحَامِ اُلْسَی مَافَدَ مَتْ وَا خَرَتُ جواس نِ آگے بھیجا ہے اور جو پیجھے لے اور جو پیجھے اللہ علی مُنافِد مَتْ وَا اَلْسَالُ مَا اَلْسَالُ مَا مَالُولُ مِنْ اللّٰ مَالَا مُنْ اللّٰ مَا اَلْسَالُ مَا اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ ال

چھوڑا ہے اَایّھاالاِنسان اےانسان ماغرّک کس چیزنے تَجْهِ وهو كا ديا بِرَبِكَ الْكَرِيْمِ رب كريم ك بارے ميں الَّذِي خَلَقَكَ وه جس نے تھے پیداکیا فَتُولِكَ پھر تھے درست كيا فَعَدَلَكَ پھر تجهر برابركيا فِنَ أَي صُورَةٍ مَّاشَاءً جس صورت مين چاہا رَكَّبَكَ تَجْهِ جُورُ وِيا كَلَّا خَبردار بَلْ تُكَدِّبُونَ بِالدِّيْنِ بَلَهُمْ جَمثلاتِ ہوبدلے کے دن کو وَإِنَّ عَلَيْ صُوْلَحْفِظِيْنَ اور بِ شَكَّمُهارے او پر البته نگران ہیں کر امّا گاتیبین وہ بڑے شریف لکھنے والے ہیں يَعْلَمُونَ مَاتَفْعَلُونَ جَائِةٍ إِلَى جَوْمَ كُرتِي بُو النَّالْاَبْرَارَ بِ شك نيك لوگ لَغِي نَعِيْهِ البت نعتول مِن بول كَ وَإِنَّ الْفُجَّارَ اور بے شک نافر مان کفی جَمِینید شعلے مارنے والی آگ میں ہوں گے يَّصْلُونَهَايَوْمَ الدِّيْن واحل مول كاس ميس بدلوالدن وَمَاهُمُ عَنْهَابِغَآبِينَ اوربيس مول كوهاس عنير حاضر وَمَا آدُرُيكَ اور آپ كوس نے بتلايا مَايَوْمُ الدّيْنِ كيا م بدلے كادن ثُمَّ مَا أَذُرْ مِكَ يُمِرْآبُ وَكُلُ فِي مِلْايا مَايَوْمُ الدِّيْنِ كياب بدلے كادن يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسُ يَ جَس دن ما لكنهين موكًا كوئي نفس يّنفيس شَناً كسى نفس كے ليكسى شكا وَالْأَمْرُ يَوْمَهِذِيِّتُهِ اور حَكُم اور معامله الله تعالى کے لیے ہوگا۔

### نام اور کوا نفس

اس سورت کا نام سورۃ الانفطار ہے۔ پہلی ہی آیت کر بمہ میں انفطرت کالفظ موجود ہے، اس سے لیا گیا ہے۔ اکیاس سورتیں \* ۸۱ \* اس سے پہلے نازل ہو چکی تھیں۔ نزول کے اعتبار سے اس کا بیاسیوال نمبر \* ۸۲ \* ہے۔ اس کا ایک رکوع اور انیس \* ۹۹ \* آیتیں ہیں۔

قرآن کریم میں جن مسائل پر زیادہ زور دیا گیا ہے ان میں تو حید کا مسئلہ ہے،
رسالت کا مسئلہ ہے اور قیامت کا مسئلہ ہے۔ اور تو حید کا مسئلہ اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتا
جب تک شرک کاعلم نہ ہو۔ اس لیے شرک کی بھی بڑی تختی کے ساتھ تر دید کی ہے۔ مشرکین
کہ قیامت کی بڑے زور دار الفاظ میں تر دید کرتے تھے۔ اس لیے زور دار الفاظ میں
قیامت کا اثبات کیا گیا ہے کئی سور توں میں کسی کا نام الحاقہ ہے، کسی کا نام القارعہ ہے۔
یہ سب قیامت کے متعلق ہیں۔ مکہ مرمہ میں جتی سور تیں نازل ہوئی ہیں ان میں آنھی
مسائل پر زور دیا گیا ہے۔

اللہ تعالی فرماتے ہیں اِذَالسَّماء انفَظر ت جس وقت آسان پھٹ جائے گا۔ جس طرح سائبان کو اکھا کیا جا تا ہے۔ اس کے بعد آسان کو اس طرح لیے ہیں کتابوں کو لیسٹ دیا جا تا ہے۔ آسان کو اس طرح لیے ہیں کتابوں کو لیسٹ دیا جا تا ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں یوم منظوی السَّماء کھے السِّجِلِ لِلْکُتُبِ ﴿ الانبیاء: ١٠٥٤ ﴾ اللہ تعالی فرماتے ہیں یوم منظوی السَّماء کھے السِّجِلِ لِلْکُتُبِ ﴿ الانبیاء: ١٠٥٤ ﴾ "جس دن جم لیپ دیں گے آسانوں کو مثل لیپ دین طومار کے کتابوں کو ۔ " ساتوں آسانوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے گا قراد النگوا کِب انتیکن شراف اور جس وقت ساتوں آسانوں میں ہے۔ کواکب کو کھی کی جمع ہے اور کو کب کا معنی ہے ساتارے بھر جائیں گے۔ کواکب کو کھی کی جمع ہے اور کو کب کا معنی ہے ساتارے بھر جائیں گے۔ کواکب کو کھی کی جمع ہے اور کو کب کا معنی ہے ساتارے بھر جائیں گے۔ کواکب کو کھی کی جمع ہے اور کو کب کا معنی ہے

سارہ جس وقت یہ تارے بھر کر زمین پر گرجائیں گے۔ آسان کو جب حرکت دی جائے گاتو سارے اپنی جگہ چیوڑ کر بھر جائیں گے۔ انگذر ت زمین پر گرجائیں گے۔ وَإِذَالْمِحَارُ فُحِرِتُ بِعَارِ بحر کی جمع ہے۔ اس کامعنی ہے۔ مندر۔ اور جس وقت سمندر جلاے جائیں گے۔ سات سمندر (بحوًا واجدًا) ایک سمندر ہوجائیں گے۔ یہ نیز اولیٰ کے وقت ہوگا۔ پھر نیز ثانیہ کے بعد کیا ہوگا کو اِذَا الْقُبُورُ بُغیْرَتُ اور جس وقت قبریں اکھاڑ دی جائیں گے۔

حضرت اسرافیل اینا جب دوبارہ بگل پھوکلیں گے توسب قبرول سے نکل آئیں گے۔ جن وجلایا گیا یا پرندے ، درندے کھا گئے ، سب آجا ئیں گے۔ یقبر کالفظائل لیے استعمال کیا ہے کہ عرب کے باشند ۔ بشر نہین ، یبودی ، عیسائی ، مردول کوقبرول میں وفن کرتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہ بچھنا کہ قبرول والے تو آجا نیں گے اور باقیول کوچھٹی ل جائے گی۔ بلکہ سب آئیں گے عیلے تُنفش مّاقدَّمَتُ وَاَ خَوْرَتُ جان کے گا برنفس جوائی ۔ فراس نے آگے سے مرادوہ نیکیاں جوائی نے ڈندگ میں کی ہیں وہ آخرت میں جع ہوگئیں۔ اور پیچھے چھوڑ نے کا مطلب سے ہے کہ صدقہ جارہ یک میں کی ہیں وہ آخرت میں جع ہوگئیں۔ اور پیچھے چھوڑ نے کا مطلب سے ہے کہ صدقہ جارہ یک کوئی عمل کوئی امراز کی کام کر گیا۔ مسجد بنوانی ، دین مدرسہ بنوایا ، پیٹیم خانہ کھول گیا ، نلکالگا گیا ، رفاو عام کا کوئی صدقہ جارہے کے حد تک یہ چیزیں رہیں گی بدستور اجراس کو پہنچتار ہے گا۔ نیک اولا دبھی صدقہ جارہے ۔

ای طرح جس نے بُرے کام کیے وہ بھی آ گے پہنچ چیکے ہیں اور جو پیچھے چھوڑے ہیں مثانی :سینما گھر بنایا ہے،شراب خانہ کھولا ہے، بُری اولا دچھوڑی ہے،سب جان لے گا اور اس کا دیال بھگتے گا۔

يَانَيْهَا الْإِنْسَانَ اسان! مَاغَرَّكَ - غَزَ يَغُرُّ كَامِعْن بِوهوكا وينا-اس چیز نے تھے دھوکا دیا ہے ہر بتا انگریم اپندب کے بارے میں جوکریم ہے، مہربان ہے۔ کیوں دھو کے میں پڑا ہوا ہے ،اس کا حق کیوں ادامبیں کرتا، کیوں عفلت میں پڑا ہوا ہے؟ الَّذِی خَلَقَكَ جس نے تجھے پیدا كياوہ تيرا خالق ب فَوَالَ يس اس في تجهدرست كيارسارى مخلوق سے تيرى شكل وصورت الحجى بنائى أَحْسَنِ تَقُونِهِ مِن تَجْمِي بِيداكيا فَعَدَلَكَ كَيْرَالَ فَ تَجْمِي بِرابركيا فاص اعتدال کے ساتھ ۔ایک ٹانگ آئی ہی رہتی اور دوسری نصف میل جتنی کمبی ہوتی تو بندہ سے چلتا؟ ایک باز واتنا ہی ہوتا اور دوسرا دس فٹ لمبا ہوتا توکیسی شکل بنتی؟ (ایک کان ہمارا آتنا ہی ہوتا اور دوسرا ہاتھی کے کان جتنا ہوتا، ایک ہاتھ اتنا ہی ہوتا اور دوسرا ہاتھی کی ٹا نگ جتنا ہوتا ،ایک لات اتنی ہی ہوتی اور دوسری گدھے کی ٹانگ کی طرح کر دیتا ،ایک آئکھاتی ہی ہوتی اور دوسری اتن بڑی ہوتی جیسے سر ہے۔لیکن اس نے اعتدال کے ساتھ سب کھ بنایا ہے۔اب اگر ہماری آئکھیں رب تعالی تخوں میں لگا دیتاتو پھر جو ہوتا ہارے ساتھ وہ عیال ہے۔عیال را چہ بیال۔ ہر چیز کورب نے اپنے اپنے مقام پر

وہ ایما کرسکتا تھا مگراس نے ہر چیز برابرلگائی ہے، اعتدال کے ساتھ رکھی ہے۔
جس طرح اس نے بنادیا ہے اس ہے بہترصورت نہیں ہوسکتی تھی فی آئے صور ق مقاش آء رکب کے جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ مردول کی شکلیں جدا، عورتول کی شکلیں جدا۔ کروزوں انسان دیکھیں ایک کی شکل کا دوسرا ہے، کنہیں۔ جس ذات کی ہے کاری آئے ہیں۔ جیں اس کی نافر مانی کرتے ہو گلا خبردار بن نے گئے بُون بالقِدین بلکت ایک اس ہوبد الے ایک دن تو ہوا ہے دن کو جھٹاتے ہو۔ زور دار الفاظ میں کہتے ہو قیامت نہیں آئے گی دی نہیں کے اور بے شک اور بے شک تمار کے اوپر البتہ نگر ان ہیں ، حفاظت کرنے والے ہیں کر امّا ۔ کریحہ کی جمع میں بڑے مربیف ہیں کاتیبین کھنے والے بیل کی امّا ۔ کریحہ کی جمع ہیں جو ہوئے تا ہوئے کرتے ہو۔

ہیں جو تم کرتے ہو۔

### دائيں اور بائين كسندھوں پرسستھے والے فسنسرسنے:

سورت ق میں تفصیلاً تم پڑھ چکے ہو عَنِ الْیَهُنِ وَ عَنِ الشِّمَالِ قَعِیْدُ ﴿ ایک فرشتہ داکیں کندھے پر بیٹھا ہے گرجمیں ان کا احساس فرشتہ داکیں کندھے پر بیٹھا ہے گرجمیں ان کا احساس نہیں ہوتا مَایَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ إِلَّا لَدَیْدِ رَقِیْتُ عَتِیْدُ ﴿ نَہْمِیں بُولْنَا انسان کُولَی لفظ مُراک کے پاس ایک گران ہوتا ہے وہ فور الکھ لیتا ہے۔"

لیکن اس میں تفصیل ہے ... دائیں کند ہے والا فرشتہ نیکیاں لکھنے والا ہے اور بائیں کند ہے والا فرشتہ دائیں کند ہے والا برائیاں لکھنے والا ہے۔ اور بائیں کند ہے والا فرشتہ دائیں کند ہے والے فرشتے کا ماتحت ہے۔ احادیث میں تفصیل اس طرح آتی ہے کہ آدمی جب زبان ہے کوئی اچھی بات نکالتا ہے تو دائیں کند ہے والا فرشتہ فوراً لکھ لیتا ہے۔ اگر زبان ہے بری بات نکلے تو بائیں کند ہے والالکھنا چاہتا ہے گردائیں والا اس کوروک دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے تو بہ کر ہے۔ چھدیر تک انظار کرتا ہے۔ جب تو بہیں کرتا تو پھروہ تھم دیتا ہے کہ والی گھانو۔ "کہ کھوٹے "کہ کھوٹے"

مجلسوں میں واہی تباہی باتیں ہوجاتی ہیں ،لوگوں کی عیبتیں آ دمی سنتار ہتا ہے۔ ای لیے آنحضرت ملی الیا ہے فرمایا کہ آ دمی جس وقت مجلس سے کھڑا ہوتو بید عا پڑھے سُبُعَانَكَ اللَّهُمَّ وَ بِحَهُ بِ كَ لَا اللهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْتَ اَسْتَغُفِرُكَ وَ اَتُوْبُ النَّكَ الله جو گناه مجلس میں ہوئے ہیں وہ معاف ہوجا کیں گے۔اگر مجلس میں صرف نیکیاں ہوئی ہیں توان پر مہرلگ جائے گی۔ آنحضرت مالتا تاہیم کا یہ معمول تھا امت کی تعلیم کے لیے۔ توان پر مہرلگ جائے گی۔ آنحضرت مالتا تاہیم کا یہ معمول تھا امت کی تعلیم کے لیے۔ تاب میں میں میں تاب میں تاب میں تاب میں تاب میں تاب میں تاب میں میں تاب میں میں تاب میں

توفر مایا جانے ہیں جو پھیم کرتے ہو۔ سوال یہ ہے کہ انسان جوارادہ کرتا ہے نکی، بدی کا، وہ لکھا جاتا ہے یانہیں؟ تواس کے متعلق کافی تقصیل ہے۔ عبائے کرام کا ایک گروہ کہتا ہے کہ نکی کاراوہ بھی لکھتے ہیں۔ اس پر پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ فیم بذی مدور تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے دلوں کے راز تو رب تعالیٰ جانتا ہے فرشتوں کودل ی ب ن م کیسے پتا چلتا ہے۔ انسان جو کرتا ہے وہ فعل ہے۔ فعل کو فرشتہ سنتا ہے۔ اور جو بات زبان سے نگلی ہے وہ قول ہے اس کوفرشتہ سنتا ہے۔ لیکن دل کے راز دی کے ارادے کااس کو کیسے علم ہوتا ہے؟

ال بات كاعلائے كرام جواب ديتے ہيں كہ بندہ جب نيكى كا ارادہ كرتا ہے تو رائحة طيبة التجھى خوشبودل ہے باہرنگلی ہے اور بُراارادہ كرتا ہے تو رائحة كو يہة بد بودل ہے باہرنگلی ہے اور بُراارادہ كرتا ہے تو رائحة كو يہة بد بودل ہے باہرنگلی ہے جس ہے بیفر شتے سمجھ جاتے ہیں اورلكھ ليتے ہیں ۔ تفصیلی علم تو فرشتوں كونبيں ہوتا كہ اچھا بُراكيا ارادہ كيا؟ بس اجمالی طور پروہ لکھتے ہیں كہ اس نے بُرا ارادہ كيا يا اچھا ارادہ كيا ہے۔ قول ، فعل كالكھنا قرآن ہے ثابت ہے اور اراد دے كالكھنا ورواتوں ہے تابت ہے اور اراد دے كالكھنا ورواتوں ہے تابت ہے۔

تویہ لکھنے والے فرشتے دودن کے لیے مقرر ہیں اور دورات کے لیے۔ دن والوں کی ڈیوٹی صبح کی نماز کے وقت شروع ہوتی ہے۔ جب فجر کی نماز شروع ہوئی جس دقت میں نے کہا اللہ اکبر! تورات والے فرشتوں کی ڈیوٹی ختم ہوگئ اور دن والے آگئے۔اس

مجد کے ساتھ جن لوگوں کا تعلق ہے سارے محلے والوں کی ڈیوٹی بدل گئی۔ پھر جب عصر کا وقت ہوگا امام اللہ اکبر! کے گاتو دن والے فرشتوں کی ڈیوٹی بدل جائے گی اور رات والے فرشتوں کی ڈیوٹی بدل جائے گی اور رات والے فرشتے چارج سنجال لیس گے۔ اس محکے کا نام ہے کراماً کا تبین۔ یہ کسی وقت بھی آدمی کا پیچھانہیں جھوڑ تے سوائے دو وقتوں کے۔ ایک قضائے جا جبت کے وقت اور دوسرا جس وقت فاوند بیوی آپس میں ملتے ہیں۔ لیکن نگرانی کرتے رہتے ہیں۔ ایسے مقام پر کھڑے ہوجاتے ہیں جہاں سے بندے کے قول وفعل کو دیکھتے رہتے ہیں کہ باتھ روم میں بیٹھا کیا کر رہا ہے؟ گار ہا ہے یا کچھاور کر رہا ہے۔

یہ تمام زندگی کاریکار ڈمخفوظ ہے اور قیامت والے دن گلے میں لاکادیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ می طرف ہے تھم ہوگا اِقْدَ اَکِنْبُکَ "یہ ابنا اعمال نامہ پڑھ۔" ایک دو صفح پڑھے گا اللہ تعالیٰ فرما عیں گے ذرائھہر جایہ جو تیرا اعمال نامہ لکھا ہے ۔ ھُلُ ظَلَمَکَ کُتَبَیّتی " کیا میرے لکھنے والوں نے تیرے ساتھ زیادتی کی ہے۔" کوئی بات اپنی طرف سے تیرے ذمہ لگا دی ہو؟ بندہ کے گانہیں پروردگار! جو میں نے کیا ہے وہی درج ہے۔ چند صفح اور پڑھے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما عیں گے بتا بندے فرشتوں نے تیرے ساتھ زیادتی تونییں کی ہے؟ کے گانہیں پروردگار! کوئی زیادتی نہیں کی میں نے جو کہا اور ساتھ زیادتی تونییں کی ہے۔ ؟ کے گانہیں پروردگار! کوئی زیادتی نہیں کی میں نے جو کہا اور کیا ہے وہی درج ہے۔

تو آدی ا بنانامہ اعمال خود پڑھے گا ہر آدمی کی فائل جدا جدا ہوگی۔ پھر کیا ہوگا؟ اِنَّ الْاَ بُرَارَ لَفِیْ نَعِیْمِ ہے۔ ابزار کا مفرد بُرُ بھی آتا ہے اور بَارُ بھی آتا ہے۔ آج ہم جنت کی نعمتوں اور خوشیوں کا نصور بھی نہیں کرسکتے وَ اِنَّ الْفُجَّارَ۔ یہ فاجر کی جمع ہے، نافر مان۔ اور بے شک رب تعالیٰ فرمایا وَمَآ اَدُرْ بِلْ مَایَوْمُ الدِیْنِ اوراے مخاطب! تجھے کس نے بتاایا کہ بدلے والا دن کیا ہے؟ ثَدَ مَآ اَدُرْ بِلْ مَایَوْمُ الدِیْنِ پھر تجھے کس نے بتاایا کہ بدلے والا دن کیا ہے؟ سنوا یوم آدر بات مَاییوْمُ الدِیْنِ پھر تجھے کس نے بتاایا کہ بدلے والا دن کیا ہے؟ سنوا یوم آدر بات نفس کی نفس کے لیے کسی شے کا۔ پہلے پڑھ چکے ہو کہ آدمی اپنے مہا کہ بوگا کوئی نفس کی نفس کے لیے کسی شے کا۔ پہلے پڑھ چکے ہو کہ آدمی اپنے باپ سے بھا کے گا، اپنی مال سے بھا کے گا، اپنی بوی سے بھا کے گا، اپنی باپ سے بھا کے گا، اپنی اولا دسے بھا گے گا، اپنی مال سے بھا گے گا، اپنی اولا دسے بھا گے گا، اپنی اولا دسے بھا گے گا وَالْاَ مُورِیَوْمَ بِدِیْتِلْهِ اور مَعاملہ سارااس دن اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا۔ آج کہتے ہیں میری حکومت، میری شاہی ۔ یہ میری تیری کہنے والوں نے قوم کا ستیاناس کر دیا ہے۔ وہال کوئی ہو لے گا بھی نہیں سب تھم اللہ تعالیٰ کا ہوگا وروہ نافذ کر سے گا ورکوئی ٹال نہیں سے گا۔

#### DEFEC MAIN DEFEC

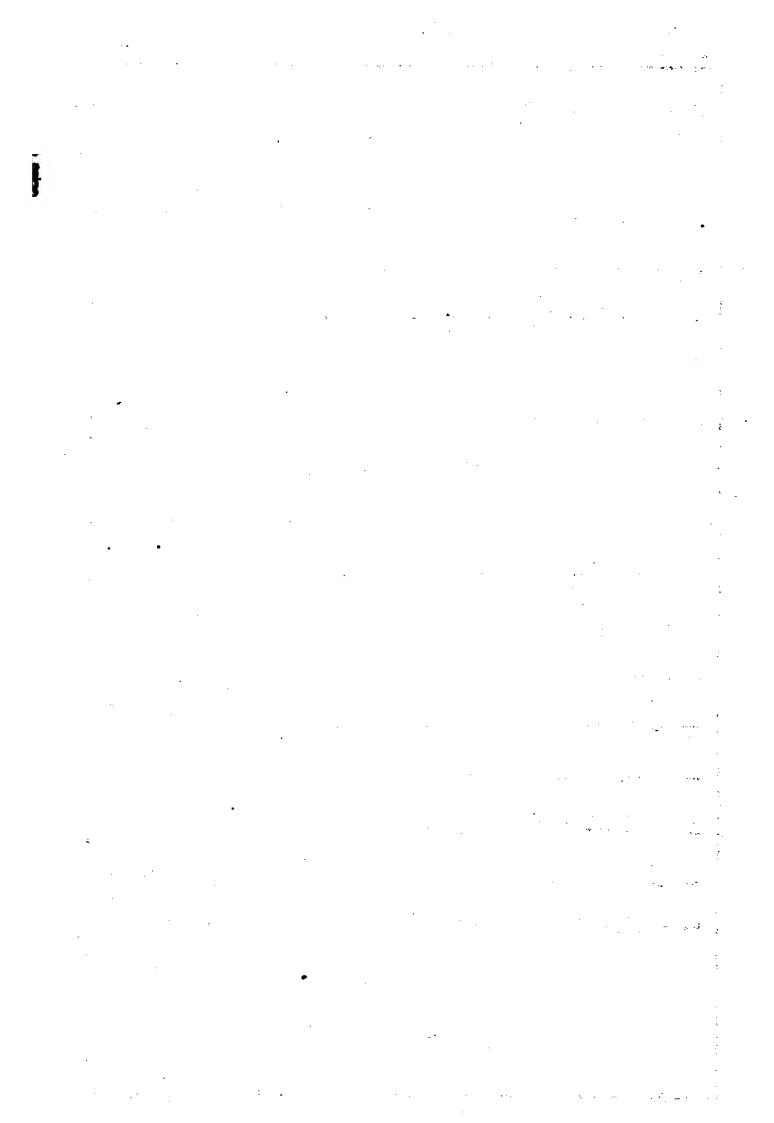

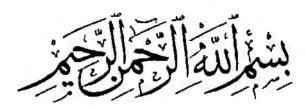

تفسير

سُورُة المُضَانِي

(مکمل)



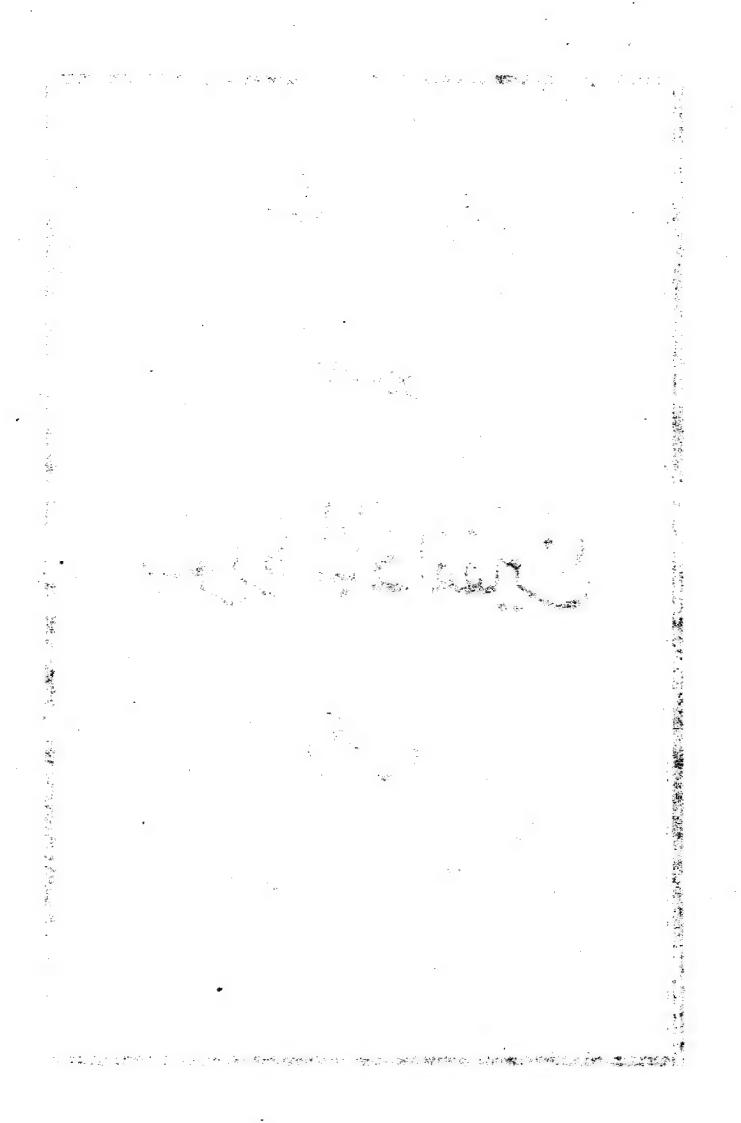

# وَهِمْ الْيَاتِهَا ٢٦ ﴾ ﴿ مُنْوَرَةُ الْبُطَافِفِينَ مَكِنَيَّةٌ ٨٦ ﴾ ﴿ وَعَهَا ا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

## بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

وَيُكَ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ الْكَالُوْا عَلَى الكَاسِ يَسَوْفُونَ أَوْ الْكَالُوا عَلَى الكَاسِ يَسَوْفُونَ أَوْ الْكَالُوهُ مُوا وَوْ زَنُوهُ مُو يُغْسِرُ وْنَ أَلَا يَخْلُقُ الْوَلِيكَ الْهُمُ مُا وَوَكَالُوهُ مُوا لَكَالُ الْكَالِيَ الْعَلَمُ الْكَالُ الْكَالُ الْكَالُ الْكَالُ الْكَالُ الْكَالُ اللّهُ الْمَاكُونِ الْعَلَمُ الْكَالُ اللّهُ الْمَاكُونِ الْعَلَمُ اللّهُ الللّ

وَیْلُ بربادی ہے لِلْمُطَفِّفِیٰن کی کرنے والوں کے لیے النّہ وہ لوگ اِذَا کُتَالُوْا جب ماپ کر لیتے ہیں عَلَی النّاسِ لوگوں ہے یُنتَوْفُوْنَ پوراپورالیتے ہیں وَإِذَا کَالُوْهُمُ اور جب ماپ کر دیتے ہیں ان کو آؤوَزُنُوهُمُ یا ان کوتول کردیتے ہیں اُن کُسِرُوْنَ دیتے ہیں ان کو آؤوَزَنُوهُمُ یا ان کوتول کردیتے ہیں ایکنسِرُوْنَ

كى كرتے ہيں الكيظن أولبك كيابي يقين نہيں كرتے اللَّهُ مُ مَّبْعُوْقُونَ كَهِ بِشُكُ وه كَمْرِ عَ كِي جَاكِينَ يَّ لِيَوْمِرِ عَظِيْمٍ بڑے دن میں یَوْمَ یَقُومُ النَّاسَ جس دن کھڑے ہول گےلوگ لِرَبِ الْعُلَمِينَ رب العالمين كَمَا مِنْ كَالَّا كِي بات ٢ إِنَّ كِتْبَ الْفُجَّارِ بِشُكُ نَافَر مَانُول كَارِفْتُر لَفِيْ سِجِيْنِ سَجِين مِيلَ جَوَمَا اَدُرْمِكَ مَا سِجِيْرِ اورآپ كوس نے بتايا كہ جين كيا ہے كِتْبُ مَّرْ قُوْمٌ بِيايك دفتر بَكُها موا وَيُلَّ يَّوْمُ بِذِيلُمُكَذِّبِيْنَ بربادى ب اس دن جھٹلانے والوں کے لیے الّذِینَ وہ لوگ یُکذّبُونَ جو جمالت بين بيو الدِّين برلے كون وَمَايُكَذِّبُهِ الرِّين حجمثلاتااس کو إلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ ممر برزيادتي كرنے والا أينيم كناه گار إِذَا تُبَلِي عَلَيْهِ إِلِيُّنَا جب يرهى جاتى بين الى كسامن مارى آيتين قَالَ كَهَا ﴾ أَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ يَهِلُولُولَ كَ قَصَ كَهَانيال بِينَ كَلَّا كِي بات ، بَلُ عَرَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ بَلَدِنَكَ يَرُهُ صَلَيا ال کےدلوں پر مّا گانوایکسبون اس کمائی کی وجہ سے جووہ کرتے ہیں گلّا خبردار إِنَّهُمْ بِ شُكُ وه عَنْ رَّبِّهِمُ الْخِيرَبِ سِي يَوْمَهِدٍ اللَّهِ دن تَمَخْبُوبُونَ پردے میں رکھے جائیں گے ثُمَّ اِنَّهُمْ پھر بِشک ياوك نصالواالجيني البندواخل مول كي شعلي مارنے والي آك ميں

ثُمَّيُقَالُ كَلِمُهُمُ اللَّهِ عُلَى اللَّذِي يَهِ وَهُ كُنْتُمُ بِهِ تُكَذِّبُونَ جَمِلًا تِي عَصِد

نام اور گوا ئفـــــ :

ال سورت كا نام سورت المطففين ہے۔ پہلی آیت كريمہ بی میں مطففین كا لفظ موجود ہے جس ہے اس كا نام ركھا گیا ہے۔ مطففین كامعنی ہے ناپ تول میں كی كرنے والے۔ بيسورت بكه كرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے بچاس الام محمد مورتیں نازل ہو كہ تحقیل۔ اس سے پہلے بچاس الام محمد میں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے بچاس الیک ركوع اور الا اللہ محمد میں تازل ہوئی )۔ اس كا ایک ركوع اور الا اللہ محمد میں آیتیں ہیں۔

وَيْلُ - وِيلُ كَالْفَظَى مَعَيٰ ہے ہلاكت، بربادى، تبابى - اور ويل جبنم مِن ايک طِقے كانام بھى ہے - تو ویل كولوں كے ليے ہے؟ لِلْمُطَلِقِفِينَ كَى كرنے والوں كے ليے ہے تول ميں اور ناپ مِن الله تعالى نے خود وضاحت فرمادى الله ين والوں كے ليے ہتول ميں اور ناپ مِن الله تعالى نے خود وضاحت فرمادى الله ين والوگ بيں إِذَا كُمّا لُولُ عَلَى التّاسِ جب ماپ كر ليتے بيں لوگوں سے يَسْتَوْفُونَ پورا پورا پورا پورا وصول كرنا اچى بات ہاس مِن كوئى حرج نہيں ہے - پورا پورا وصول كرنا اچى بات ہاس مِن كوئى حرج نہيں ہے خرابی اگلی بات میں ہے وَإِذَا كَالُولُهُ مُن اور جب ماپ كرديتے بيں ان كو اَو وَرَنُوهُ مُن اِن كورا لِي يَنْسِرُونَ كَى كرتے بيں اِن كورا ليتے بيں در مروں كو يورا حق نہيں ديتے ۔

خریدوفروخت کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ مثلاً: ایک آدمی دکان دارے کہتا ہے۔ کہ مثلاً: ایک آدمی دکان دارے کہتا ہے۔ کہ مثلاً ایک کلو تھی دے دے یا دال دے دے ، کوئی چیز بھی ہے۔ دکان دار کہتا ہے کہ میں سورو پے کی دول گا ، مثال کے طور پر اور خریدنے والا کہتا ہے تھیک

ہے تول دے۔ یہ سودا ہو گیا۔ اگر دکان دار اس میں سے ایک دانے کی بھی کمی کرے گاتو قیامت والے دن اس کو دینا پڑے گا۔ کیوں کہ قیمت اس نے ایک کلوکی لی ہے۔ اس میں جواس نے کمی کی ہے بیاس کاحق ماراہے۔

### حقوق العباد اورغنية الطالبين كے دوواقعهات:

یادر کھنا! حقوق العباد کا مسئلہ بڑا سخت ہے۔ کئی دفعہ سن چکے ہو کہ شنخ عبدالقادر جیلانی چلانے چلانے اپنی کتاب "غنیۃ الطالبین" میں ایک بزرگ کا واقعہ نقل کیا ہے۔ ایک بڑے نیک آدمی تھے بنوت ہو گئے۔ اپنے ساتھی کوخواب میں ملے ۔ افھوں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا گزری؟ کہنے گئے امتحان میں تو کامیاب ہو گیا ہوں لیکن جنت کے درواز ہے ہے جھے اندرداخل نہیں ہونے وے رہے ۔ فرشتہ کہتے ہیں الست تعوّرت الجارِّ قَامِی وہ تو نے اپنے پڑوی سے سوئی مانگ کر لی تھی وہ تو نے اپنے پڑوی سے سوئی مانگ کر لی تھی وہ تو نے والی نہیں کی ، آپ کے وارث وہ سوئی ؛ اپن کر میں گے تو داخل ہونے کی اجازت ہوگ۔" مرف ایک سوئی کی وجہ سے جنت میں داخلے سے محروم ہیں ۔ یہاں تو لوگ کارخانے غائب کرجاتے ہیں ، مشینیں کھا جاتے ہیں۔

ایک دوسراوا قعہ بھی بیان کیا ہے کہ ایک آ دمی دعوت کھا کر باہر نکلا تو کسی کے گھیت ہو اتو ٹر کر اس سے خلال کیا ، دانتوں سے بوٹی نکالی ۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیہ جنت میں نہیں داخل ہوسکتا کہ اس نے بغیر اجازت کے ٹکا تو ٹر کر خلال کیا تھا۔ جب تک اس کے وارث اس کا نقصان نہیں بھریں گے ۔ معاف رکھنا! یہاں تو قربانی کے جب تک اس کے وارث اس کا نقصان نہیں بھریں گے ۔ معاف رکھنا! یہاں تو قربانی کے کر مے چھتر ہے لوگوں کی فصلیں چرتے ہیں ۔ ہم نے حقوق العباد کو پچھنہیں سمجھا حالانکہ حقوق العباد کو پچھنہیں سمجھا حالانکہ حقوق العباد کو پچھنہیں جم ہے۔

ابوداؤدشریف میں روایت ہے کہ آنحضرت سالی الیام مدینہ طیب کی غلہ منڈی میں تشریف لے گئے۔آپ ماہ اللہ نے ویکھا کرمختلف اجناس کے بڑے بڑے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ گندم، جو، باجرہ وغیرہ۔ آپ سالٹھالیک بڑے خوش ہوئے کہ ہر چیز وافر مقدار میں موجود ہے۔ایک بڑا ڈھیرد یکھا کہ ماشاء الله بڑا ڈھیر ہے۔ جبرئیل تشریف لائے اور کہنے لگے حضرت! اس ڈھیر کو اوپر سے نہ دیکھیں ہاتھ ڈال کر اندر سے دیکھو۔ جب آب سال المالية إليانم نے ہاتھ مبارک اندر ڈالاتو دانے بھیگے ہوئے تھے۔ آب سال علیہ اللہ نے فرمایا الله تعالى كے بندے! بيكيابات ہے؟ اس نے كہا حضرت! أصَابَتُهُ السَّمَاء "بارش كى وجه ہے بھيگ كتے ہيں۔" آنحضرت ملا اللہ اللہ اللہ اللہ بارش ہوگئ تھی تو تيرا فرض تھا اس کو خشک کرنا۔ بیتو دھوکا ہے۔اس موقع پر آپ سال اللہ اللہ اللہ من غشی فَلَيْسَ مِنَّا "جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں ہے ہیں ہے۔" بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج تو کوئی چیز بھی خالص نہیں ملتی۔ چینی ،نمک تک جیسی سستی چیز بھی اگر د یانت دار پیس کرندد ہے تو اس میں بھی ملاوٹ ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ! ہم مسلمان کہلانے والے ہیں۔

یادرکھنا! گا کہ کے ساتھ جو طے کیا ہے وہی اس کودو۔ صدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی چیز میں کوئی عیب ہتو وہ عیب بتلانا ضروری ہے۔ اگر بغیر عیب بتلائے نے دی تواس کی کمائی طلال نہیں ہوگی۔ اور جمارا حال ہے ہے کہ ہم عیب چھپاتے ہیں۔ امام اعظم الموحنیف ہے گئے کا کارو باری معاملات میں احت طاکا ایک واقعہ:

امام اعظم امام ابو صنیفہ علا کپڑے کا کاروبار کرتے تھے اور اس کی کمائی

محدثین، فقہائے کرام، بیوہ مورتوں، پتیم بچوں اور غریبوں، مسکینوں پر خرج کرتے ہے۔

بہت بڑی دکان تھی۔ کسی کام جانا تھا تو شاگر دکو کہا بیٹا! مجھے کام پیش آگیا ہے تھا نوں کی
قیمت ہے اس کی اتنی قیمت ہے، اس کی اتنی قیمت ہے اور اس کی اتنی قیمت ہے۔ گر

اس میں عیب ہے جب بیچنا ہے تو عیب بتلا کر بیچنا ہے۔ جب والیس تشریف لائے تو شاگر د

سے پوچھا کہ کون کون ساتھان بکا ہے، کتنی رقم ملی ہے۔ شاگر د نے بتلایا کہ فلال فلال

تھان بک گئے ہیں اور وہ گرم تھان جس میں عیب تھا وہ بھی پک گیا ہے۔ فرمایا گا بک کو
عیب بتلایا تھا؟ شاگر د نے کہا کہ مجھے بتلانا یا دئیس رہا۔ امام صاحب نے فرمایا اِقال فله وانا المید واجعون میری کمائی میں خرابی پیدا ہوگئی ہے۔ فرمایا جضوں نے خریدا ہے وانا المید واجعون میری کمائی میں خرابی پیدا ہوگئی ہے۔ فرمایا جضوں نے خریدا ہے وہ قافلہ کس طرف گیا ہے؟ شاگر د نے بتلایا۔

اصطبل خانے پہنچ جس طرح آج کل یہاں ٹیکسیوں کے اڈے ہیں، بوں کے اڈے ہیں، اس زمانے میں شہر سے باہر اصطبل ہوتے ہتے ۔گھوڑے، گدھے، اونٹ کرایہ پر ملتے ہتے ۔اصطبل والے سے کہا بھائی! جو تیرے پاس تیز رفتار گھوڑا ہے وہ مجھے دے ۔گھوڑ الیااور قافلے والوں کے پاس پہنچ گئے ۔خرید دار کا حلیہ بوچھ کرگئے ہتے اس کو بہان لیا۔ اس سے فرمایا کہ آپ نے کو فے کی فلاں دکان سے ایک گرم تھان خریدا ہے؟ بہان لیا۔ اس سے فرمایا کہ آپ نے ہوئے کی فلاں دکان سے ایک گرم تھان خریدا ہے؟ اس نے کہا ہاں! خریدا ہے، پسید دے کرآیا ہوں ۔آپ نے فرمایا ای طرح ہی ہے۔ مگر بات یہ ہے کہا ہاں! خریدا ہے، پسید دے کرآیا ہوں ۔آپ نے فرمایا ای خرید ہیں وہ عیب بتلانے بات یہ ہے کہاں تھان میں عیب ہے میرے شاگر دکو بتلانا یا ذہیں رہا میں وہ عیب بتلانے بات یہ ہے کہاں تھان ہے ہی پسیوں کا۔

آج ایسے آدمی کہاں ملیں گے؟ آج کل توعیب چھپاتے ہیں۔یقین جانو!ان چیزوں نے جمیں اسلام کی خوبیوں سے محروم کردیا ہے۔کئی دفعہ من چکے ہو کہ حرام کا ایک لقمہ کھانے سے چالیس دن تک دعا قبول نہیں ہوتی ۔ اور ہمارے تو پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔

قَوْمَ يَقُومُ النّاسُ جَل وَن كَفَر عِهِ وَل كُول لِرَبِ الْعَلَمِينَ رَب العالمين كَسامِ وررب العالمين ايك ايك رتى كاحباب ليس كَ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَة وَخَيْرًا يَرَو العالمين ايك ايك رتى كاكام كيا موگاد كيه لے گا وَمَن مِثْقَالَ ذَرَة وَخَيْرًا يَرَهُ اورجس نے ذرہ برابر بھی بُرائی كاكام كيا موگاد كيه لے گا۔" يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَة وَشَرُّ ايّرَهُ اورجس نے ذرہ برابر بھی بُرائی كاكام كيا موگاد كيه لے گا۔" فرمايا كلّا كامعنى حَقَّا ہے، كي بات ہے اِنَّ كِشْبَ الْفُجَّالِ لَفِي فَر مايا كلّا كامعنى حَقَّا ہے، كي بات ہے اِنَّ كِشْبَ الْفُجَّالِ لَفِي سِجِيْنِ ہِ بِحَيْنَ مات زمينوں كے ينج ايك جگه سِجِيْنِ بِ بِحَيْنَ مات زمينوں كے ينج ايك جگه سِجِيْن عات زمينوں كے ينج ايك جگه كانا ہے جوكافروں اور نافر مانوں كی ارواح كا مُحكانا ہے نَا گُلُ آيات مِی عَلَيْمِین كا لفظ كانا ہے نَا گُلُ آيات مِی عَلَيْمِین كا لفظ

آتہ ہا ہے وہ سات آسانوں کے او پر آیک مقام کا نام ہے جو نیک لوگوں کی ارواح کا مقام ہے۔ لیکن جین اور علیین میں روحوں کے ہونے کے باوجود قبروں میں جسموں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایک قتم کی حیات مرنے والے کو حاصل ہوتی ہے۔ اس حیات کی وجہ سے فرشتوں کے سوالوں کو من دبک من نیبک ما دینک سمجھتا حیات کی وجہ سے فرشتوں کے سوالوں کو من دبک من نیبک ما دینک سمجھتا ہے اور جواب و بتا ہے۔ پھر راحت و آرام نصیب ہوتو اس کو موں کرتا ہے سر ااور تکلیف ہوتو اس کو بھی مطور پر حاصل ہے۔ اس کا ہوتو اس کو بھی محسوس کرتا ہے۔ اس کا انگار ہے دینی اور الحاد ہے۔

وَمَا اَدْرَيْكَ مَاسِجِينَ اورا آپ کوکس نے بتایا کہ جین کیا ہے کہ گئر قوم و وہ ایک دفتر ہے جس میں مجرموں کے نام کھے ہوئے ہیں۔جس دفت کوئی مرتا ہے تو با قاعدہ وہاں اس کا نام درج ہے کہ آج بیہ مارے پاس پہنچا ہے۔ وَیُل یَّوْمَ مَنْ لِلْمُکَنَّدِینَ اَر بادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے الَّذِینَ یُکَذِّبُوْنَ بِیوْعِ اللّذِینَ اللّٰ اللّٰهِ عَالَدِیْنِ وَمُولِ اللّٰهِ عَالَدِیْنِ وَمُولِ کے وَیُل یَوْعِ اللّٰذِینِ اللّٰهِ عَالَدِیْنِ وَمُولِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللللّٰ اللّٰ الللللّٰ اللّٰ اللّٰ اللللّٰ الللّٰ ال

توفر ما يا وه لوگ جوجهلات بين بدلے كون كو وَمَا يُكَذِّبُ بِهَ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ

آینے اور مبیں جھٹلاتا اس کومگر ہرزیادتی کرنے والا ، تجاوز کرنے والا گناہ گارے جوایے رب کی صدود سے تجاوز کرتے ہیں وہی قیامت کا افکار کرتے ہیں۔ اِذَاتُتُلی عَلَيْهِ الْمِنْدَا جب يرهى جاتى بين ال ير مارى آيتين قال كبتائ أشاط يُوالْا وَلِينَا اساطیر سُطُورَةٌ کی جمع ہے۔ اس کامعنی قصہ کہانی۔ کہتا ہے یہ پہلے لوگوں کیا كهانيال بين ان كى كوئى حيثيت نبيس ب- حضرت آدم مايس كا قصد، حضرت نوح اليسة كا قصه، حضرت ابراجيم مايين كا قصه، حضرت مود مايس كا قصه، قارون ، فرعول اور بامان كا قصد حالانکه میمض قصیبیں ہیں بلکه ان میں عبرت اور سبق ہیں ۔ نیک لوگوں کے قصے اس کیے بیان کیے ہیں کہ ان کواپناؤ ،ان کے نقش قدم پر چلو۔اور برے لوگوں کے قضے اس کیے بیان کیے ہیں کہان کاحشر دیکھ کر،ان کاانجام دیکھ کر بُرنے کا مول سے بچو۔اور كافريه كهدكر بات كوثال دية تنص كه يهلي لوگوں كى كہانياں ہيں، قصے ہيں + فرمایا گلا کی بات ب بل علم دان علی فلویهم زنگ پڑھ گیا ہان کےدلوں پر ماکانوایکینون اس کمائی کی وجہ سے جودہ کرتے ہیں۔ لوہ پرجبزنگ چره جاتا ہے تواس کی پہلے والی ویلیو (حیثیت) نہیں رہتی ، بے کارساموجاتا ے۔ ای طرح مدیث یاک میں آتا ہے اِذَا اَذْنَبَ الْعَبْدُ نُكِتَتُ عَلَىٰ قِلْبِهِ نُكْتَةُ سَوْدًاء "جس وقت كوئى بنده كناه كرتا ہاں كے دل يرايك دهتاير جاتا ہے، كالاسانقط لگ جاتا ہے۔" دوسرا گناه كيا دوسرا دھتا پڙ گيا، تيسرا گناه كيا تيسرا نقط لگ گيا، چوتھا گناہ کیا چوتھادھتا لگ گیا (مرد کادل تقریبا ایک یاؤ ہوتا ہے عورت کادل بلکا ہوتا ہے تقریباتین چھٹا نک ہوتا ہے۔) کا لے نقاط سے دل پرغلاف چڑھجا تا ہے اس کورین کہتے ہیں۔ بیرگنا ہوں کا زنگ ہوتا ہے۔

اس کی علامت ہے کہ جب دل پر زنگ چڑھ جائے تو نیکی کی رغبت ختم ہوجاتی ہر ہوجاتی ہر اللہ تعالی ہر ہے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان گناہ کرنے سے جھجکتا نہیں ہے۔ یہ حالت انتہائی بُری ہے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کواس حالت سے بچائے۔ پھر دیکھوبعض و ھے کچے ہوتے ہیں پانی سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور بعض کے لیے رنگ کاٹ جاتے ہیں۔ اور بعض کے لیے رنگ کاٹ استعال کرنا پڑتا ہے۔

توفر مایا گلّا خبردار! اِنَّهُمْ عَنْ تَبِهِمْ یَوْمَهِدِلَّمَحُهُوْ بُوُنَ بِحْسُلُ بِهِ مَرِمُ لُوگ این کردے میں رکھے جائیں گے۔ (اب اس سے تومعلوم ہوتا ہے کہ رب سے رو کے جائیں گے جب کہ دوسریٰ آیات بیہ بتلاتی ہیں کہ رب کے میں سامنے ہوں گے رب ان کو دیکھے گا وہ رب کو دیکھیں گے۔ تو مجوب کا بیمعنی ہے کہ جس سامنے ہوں گے رب ان کو دیکھے گا وہ رب کو دیکھیں گے۔ تو مجوب کا بیمعنی ہے کہ جس

پیار، شفقت ، محبت اور رحمت سے مومن و کھے گے اس شفقت سے بیم وم ہول گے۔ )

رب تعالیٰ کی رحمت سے دوری کا حجاب ہوگا ثُمَّة اِنَّهُ مُ لَصَالُو الْجَدِیْمِ پھر بِ شک وہ دوز خ میں داخل ہول گے۔ جیم کا معنی ہے شعلے مار نے والی آگ ثُمَّة یُقَالُ پھر کہا جائے گا ھٰذَا الَّذِی کُنْتُمْ ہِ اِنْکَدِّبُونَ یہ وہ جس کوتم جھٹلاتے تھے۔ کہتے تھے جائے گا ھٰذَا الَّذِی کُنْتُمْ ہِ اِنْکَدِّبُونَ یہ وہ جس کوتم جھٹلاتے تھے۔ کہتے تھے تیامت کوئی نہیں ہے ، میدان محشر کوئی نہیں ہے۔ آج دیکھ لیا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا ہی میں ان چیزوں سے آگاہ کردیا ہے کہ بروقت تیاری کرلو۔

#### Detect Many Detect

# كَلَّ إِنَّ كِتْبَ الْأَبْرَادِ لَفِيْ عِلِّيِّينَ ٥٠

مَا اَدُرْبِكَ مَاعِلِيُّونَ ﴿ كِتَبُ مُرْقُومٌ ﴿ يَتَنْهَالُهُ اللَّفَتُرْبُونَ ﴿ إِنَّ الْأَبْرُارَ لَفِيْ نَعِيْمِ ﴿ عَلَى الْأَرَّ إِيكِ يَنْظُرُ وْنَ ﴿ تَعْرِفُ فِي وُجُوْهِمَ نَضْرَةَ النَّعِيْمِ أَيْسَقُونَ مِنْ رُحِيْقِ لَعَنَّوْمِ فَإِنَّا لَهُ مِسْكُ وَفَي ذَلِكَ فَلْيَتُنَا فَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ﴿ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيْمِ ﴿ عَيْنًا لِيُشْرَبُ بِهَا الْمُقَرِّبُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ آجُرَمُوْا كَانُوْ امِنَ الَّذِينَ إِمَنُوا يَضِكُونَ ﴿ وَإِذَا مَرُوا مِنْ الَّذِينَ إِمَا يَتَعَامَرُونَ ﴾ وَإِذَا انْقَلَبُوْ آ إِلَّ اهْلِهِمُ انْقَلَّبُوْ افْكِهِيْنَ ﴿ وَإِذَا رَاوُهُمْ قَالُوْآ النَّ هَوُ لَآءِ لَضَا لُونَ ﴿ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِ مُرِحْفِظِينَ ۗ فَالْيُومُ الَّذِيْنَ أَمُنُوا مِنَ الكُفَّارِيَضِكُونَ فَعَلَى الْكِرُ ٱلْكِينَظُرُونَ فَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّادُمَا كَانُوْا يَفْعَلُونَ ﴿ يَا

119

تو پہچانے گا فِي وَجُوهِمِ فُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ نَعْمُول بِ نَضْرَةَ النَّحِيْمِ نَعْمُول كى تروتازگى يُسْقَوْنَ بلائے جائيں گے مِنْ دَحِيْقِ خالص شراب مَّخْتُور مِركَى مِولَى خِتْمُهُ مِسْكَ ال كى مركتورى كى موكى وفي ذٰلِكَ اوراس مِن فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونِ عَامِيكُ لِمُعْتَكُرِينَ رغبت كرنے والے وَمِزَاجُهُ اور ملاوث ال شراب كى مِنْ تَسْنِيمِ تسنيم سے ہوگى عَيْنًا وہ ايک چشمہ يَشْرَبُ بِهَاالْمُقَرَّبُوْنَ پَيُن مَّے اس سے مقرب بندے إِنَّ الَّذِينَ بِ شُک وہ لوگ اَجْرَمُوْا جفول نے جرم کیا گانوا تصوه مِنَ الَّذِينَ امْنُوايَضْ حَكُونَ اللَّولال سے جوایمان لائے ہنتے تھے وَإِذَامَرُّ وَابِهِمْ اور جب وہ گزرتے تھے ان کے پاس سے یَتَعَامَرُ وَنَ آپس میں اشارے کرتے تھے وَإِذَا انْقَلَبُوا اورجب وه لو مُخ تص إلى أَهْلِهِمُ الْخِ مُعروالول كَاطرف انْقَلَبُوافَكِمِينَ لومْ عَصِ ولَكُل كرت موع وَإِذَارَا وَهُمْ اور جس وقت وه و يكم تصال كو قَالُوَ المَهِ تص وقت وه و يكم تص الله المؤلَّاء لَضَالُوٰنَ ب شك يالبته مراه بي وَمَا أَرْسِلُوْ اعْلَيْهِمْ اور حالانكه بين بصح كن ال ير خفظِيْنَ كَرَال فَانْيَوْمَ الَّذِيْنَ بِي آجْ كِون وه لوك المَنُوا جوایمان لائے مِنَ الْکُفَّادِ يَضْحَكُونَ كَافْرُول يُرْسِيل كے عَلَى، الْأَرَآبِلْثِ كُرسيول يربينه كر يَنْظُرُونَ وكيهرب بول ك هَلْ

ثُوِبَالْكُفَّارُ صَحْقِيقَ بدله الماجاع كاكافرول كو مَا الى كَانُوْايَفْعَلُوْنَ جُوه مَر تَ عَصِد

اس سے پہلے بدول کے انجام کا ذکر تھا۔ اب نیکول کے انجام کا ذکر ہے۔ جان نکالنے والے فرشتے الگ ہیں جن کی تعداد اٹھارہ آتی ہے۔ ان سے وصول کر کے آسانوں کی طرف لے جانے والے فرشتے اور ہیں۔ بدآ دمی کی روح کو زکال کر جب پہلے آسان تک لے جاتے ہیں تو لا تفقیع کھٹھ آبوات السّمة اَء "نہیں کھولے جاتے ان کے لیے آسان کے درواز ہے۔ پھر فرشتے اس کوساتو ٹی زمین کے نیے جبین جاتے ان کے لیے آسان کے درواز ہے۔ پھر فرشتے اس کوساتو ٹی زمین کے نیے جبین کے مقام پر جو دفتر ہے وہال پہنچاتے ہیں۔ اب اس کے مقام پر جو دفتر ہے وہال پہنچاتے ہیں۔ اب اس کے مقالے میں نیک لوگوں کا ذکر

فرمایا گلّا یہ حَقَّا کَ مِعَیٰ مِن ہِ، پَل بات ہِ اِنْ کِسْ اَلْاَہْرَادِ ۔
اَبْراد کامفرد بَالْہُ ہِ اور بَوْ بھی آتا ہے۔ ہے شک نیک لوگوں کا دفتر نفی عِلْنِینَ عَلَی عِلْنِینَ مِن ہِ وَمَا اَذَرْ لَاَ مَاعِلِیْوْنَ اور (اے خاطب) تجھے کس نے بتلایا کہ علنیین میں ہے وَمَا اَذَرْ لَاَ مَاعِلِیْوْنَ اور (اے خاطب) تجھے کس نے بتلایا کہ علنیین کیا ہے؟ کِشِہُ وَفَرِّ مَا مَامُوا اَنْ مِی نیک لوگوں کے نام کھے جاتے ہیں یَشْهَدُهُ الْمُقَرِّبُونَ حاضر ہوتے ہیں اس میں مقرب بندے۔ ان میں میں مقرب بندے۔ ان مقرب بندے۔ ان میں مقرب بندی م

میں نے عرض کیا تھا کہ اگر چہ نیک لوگوں کی ارواح کا مقام علیمیون ہے اور بد لوگوں کی ارواح کا مقام ہجین ہے لیکن اس کے باوجود قبر ہیں مردے کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے۔اس کی حقیقت مرنے کے بعد کھلے گی۔اس وقت ہم اس کی حقیقت اور کیفیت نہیں سمجھ کتے مگرا جادیث متواترہ ہے ثابت ہے اور امت مسلمہ کا اس پر اجماع وا تفاق ے کہ قبر میں جو بدن ہے اس کے ساتھ روح کا اتناتعلق ہے کہ جس ہے جسم میں ایک قسم
کی حیات ہوتی ہے جس ہے دہ فرشتوں کے سوالوں کے جواب دیتا ہے۔ نیک آ دمی ہوتو
اس کے لیے قبر میں راحتیں اور خوشیاں ہوتی ہیں اور بدہے تواس کو سزا ہوتی ہے۔
حدیث پاک میں آتا ہے آل قد بُور دُوخ ہُ ہِن دُیاطِیں الْجِنّہ ہُ اَوْ حُوفَ وَقُین مِن لِیاطِیں الْجِنّہ ہُ اَوْ حُوفَ وَقُین مِن ہے جو اللہ بِنہ م کے گڑھوں میں ہے جو الین بُروں میں ہے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں ہے گڑھا اور جرا اس الجبی روح گڑھوں میں ہے اور جرا اس الجبی روح اور جسم دونوں ہے ہوتا ہے۔ اور جزا اس ایک میں کی قسم کی آئی دونوں کو جو تی ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا اتفاقی مسئلہ ہے اس میں کی قسم کی آئیل دقال کی گنجائش نہیں ہے۔ اور جولوگ سے کہتے ہیں کہ سوال عرف روح ہے ہوتا ہے وہ

سارہ ہاں ب س ساں بار ہو کہتے ہیں کہ جسم سے ہوتا ہے وہ بھی غلط کہتے ہیں۔ اور جو کہتے ہیں کہ خلط کہتے ہیں۔ اور جو کہتے ہیں کہ جسم سے ہوتا ہے وہ بھی غلط کہتے ہیں۔ ای و نیاوالے بدن کے ساتھ روح کا تعلق جسد مثالی سے ہوتا ہے وہ بھی غلط کہتے ہیں۔ ای و نیاوالے بدن کے ساتھ روح کا تعلق

قائم ہوتا ہے اور اس بدن کوروح کے ساتھ تعلق کی وجہ سے حیات اور زندگی حاصل ہوتی

فرمایا اِنَّ الْاَبْرَادَ نَفِی نَجِیْجِ بِ شَک نیک لوگ البت نعتوں میں ہوں گے۔
ان کے جسم بھی نعتوں میں ہوتے ہیں اور روح بھی علی الاَرَ البِ یَنْظُرُون وَنَ اَنْ کے جسم بھی نعتوں میں ہوتے ہیں اور روح بھی الاَرَ البِ یَنْظُرُون وَنَ اَنْ کَ جَمّع ہے۔ اَدِیْکُه کامعنیٰ ہے آرام دہ کری۔ وہ آرام دہ کرسیوں پر نیکھ ہول گے، دیکھ رہے ہول گے تغیر فی اے مخاطب تو پہچانے گا، دیکھ گا فی فی فیخہ ہول گے، دیکھ رہے ہول گے تغیر فی النّع چینید نعتوں کی تروتازگی۔ نعتوں وَ جَوْهِ ہِنْ اَن کے چہرول میں فَضْرَ النّع چینید نعتوں کی تروتازگی۔ نعتوں کی تروتازگی۔ نعتوں نو جَوْهِ ہِنْ اَن کے چہرول میں وجہ سے ان کے چہرے ہشاش بشاش ہوں گے۔ آئے بھی خوش حال آدی کے چہرے پر آثار نمایاں ہوتے ہیں اور بھو کے آدی کے چہرے پر جھی

المطففين

· آثارنمایاں ہوتے ہیں۔

## جنت کی سشراب :

ایستون مین از جنی می ختو میر در حیق کامعنی ہے فالص شراب اور معنتو مرکا معنی ہے مہر گلی ہوئی ۔ بیائے جائیں گے فالص شراب مہر گلی ہوئی ۔ بیائے جائیں گے فالص شراب مہر گلی ہوئی ہوئی ہے۔ اس مہراس کی کستوری کی ہوگی۔ آج بھی قیمتی اور اعلی چیزوں پر کمپنی کی مہر گلی ہوتی ہے۔ اس شراب کی صفت اللہ تعالی نے قرآن پاک میں بیان فر مائی ہے لافینها عَوْلُ قَلَاهُمُدُ عَنْهَا اَیْنُو فُونَ ﴿ اللهِ عَنْهَا اَیْنُو فُونَ ﴿ اللهِ عَنْهَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

آخرت کی شراب کا ہم و نیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آخصرت سائٹ آپٹے ہے۔ فر مایا جو خص و نیا میں شراب ہے گا ان کہ خس آلے بنتہ "اگر جنت میں داخل ہو گیا تو جنت کی شراب سے محروم رہے گا۔ "یہ بڑے خسارے کا سودا ہے۔ و نیا میں کوئی کتنا عرصہ پی لے گا؟ دی سال، میں سال، تیس سال، چاس سال، پچاس سال، پچاس سال؟ اور جنت کی زندگی کا تو حساب ہی کوئی نہیں۔ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو ہمیشہ سال؟ اور جنت کی زندگی کا تو حساب ہی کوئی نہیں۔ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شراب طہور سے محروم ہو گیا۔ اور جول جول قیامت قریب آئے گی زنا، شراب میں روز بدروز اضافہ ہوگا کیوں کہ نیک لوگ کم رہ جا نمیں گے، مغلوب ہول گے۔ غنڈ وں اور بدمعاشوں، چوروں اور ڈاکوؤں کا غلبہ ہوگا۔ صومت میں بھی کی لوگ ہوں

توفر مایا مہراس کی کستوری کی ہوگی۔آج کستوری سونے سے بھی مہنگی ہے وَفِي

المناف اوراس کے لیے فلیتنافیس المتنافین چاہیے کہ رغبت کریں رغبت کریں رغبت کرنے والے وَمِزَاجُهُ اوراس شراب کی ملاوٹ مِن تَسْنِیم سے ہوگی۔ تسنیم کیا ہے؟ عَنْنا وہ چشمہ یہ تَشْرَبُ بِهَاالْهُ قَرَّبُونَ پُیس گاس چشم سے مقرب بندے۔ جنت کے چشموں میں سلسبیل کا بھی ذکر آتا ہے ، کوٹر کا بھی ذکر آتا ہے ، کا فور کا بھی دار کا ہے کا ہے مقرب بندے صرف وہی پئیں گے۔ دوسروں کواس کے ساتھ (یانی) ملاکر پلایا جائے گا۔

بیمومنوں کا ذکرتھا آ گے بحرموں کے متعیق فرمایا جو کا فرہیں اِنَّ الَّذِینَ آ جُرَمُوٰ الله کِیمُوں سے دوہ ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہنتے ہتے۔ مو نوں کا مذاں اُڑاتے ہیے۔ ٹنڈ کا مذاق اُڑاتے ہیں، ڈاڑھی کا مذاق اُڑاتے ہیں، شلوار آئی مختوں سے اُوپر ہوتو اس کا مذاق اُڑ تے ہیں۔ بعض جائل تو یہاں تک کہتے ہیں کہ بید نیا میں جو یہ تقسیم کرتے ہیں۔ ان کے بسترے جو وَں سے بھرے ہوئے ہیں۔ ان کے بسترے جو وَں سے بھرے ہوئے ہیں۔ ان کے بسترے جو وَں سے حق تونہیں رک سکتا۔ حق پر چلنے والے اس شاء اللہ تعالی قیامت تک زندہ رہیں گے۔

تو فرمایا مجرم اوگ ایمان والوں کا مذاق اُڑاتے ہیں وَ إِذَا مَرُّ وَابِهِمُ اَوْلَ ایمان والوں کا مذاق اُڑاتے ہیں و اِذَا مَرُّ وَابِهِمُ اِن کے پاس سے گزرتے ہیں تواشارے کرتے ہیں کہاں کی ڈاڑھی کو دیکھو، اس کی گنگی کو دیکھو، بیجنی جارہا ہے۔ بیمشاہدے کی بات ہے۔ وَإِذَا الْفَلَاثُوَ الْقَالَمُوْ الْوَلَى کُلُوٹے ہیں اپنے گھر والوں کی طرف انقَلَاثُو الْفَلَاثُو الْقَلَاثُو الْقَلَاثُو الْقَلَاثُو الْقَلَائِو الْقَلَائِو اللّٰ کے مناقل کرتے ہوئے۔ کہتے ہیں آج میں نے فکر مین کا اس طرح مذاق اڑا یا، فلاں کے ساتھ اس طرح استہزاء کیا ہے۔ یعنی گھرکے فلاں آدی کا اس طرح مذاق اڑا یا، فلاں کے ساتھ اس طرح استہزاء کیا ہے۔ یعنی گھرکے

افراد كالبحى ذبن بكارُّت بن وَإِذَا رَأَوْ مُنْ قَالُوَا اورجس وسَّت مجر الرَّك مو نول كو و يَعْتَ الْمُولِ ال و يَعْتَ الْمَاتُو كَتِهِ اللَّهِ الْمُؤَلِّ وَلَضَا لَوْنَ بِ شَكَ بِيلُوك مَرَاه بين -

کی صدیوں تک عرب حضرت ابراہیم ملیتانہ کے مذہب پر چلتے رہے اور ابراہیم ملیتانہ کا سچا مذہب بر چلتے رہے اور ابراہیم ملیتانہ کا سچا مذہب عرب میں رائج رہا ہے۔ پہلا بدبخت جس نے ابراہیم ملیتانہ کی مذہب کو بدلا اور بت پرسی شروع کی وہ عمرو بن کی تھا۔ یہ شخص آنحضرت سالیتائیا ہی ولادت باسعادت ہے۔ اڑھائی سوسال پہلے ہوا ہے۔

جس وقت آنحضرت سال النياز الني

میں باوضوہوں المحمدللہ! شرک و بدعت کی جتنی تر و یدفقہ حفی میں ہے اتنی اور کسی فقہ میں ہے۔ مگر آج نیجہ، ساتال، دسوال، چالیسوال جیسی بدعات کرنے والے اور عرس اور میلا دمنانے والے اپنے آپ کو حفی کہلاتے ہیں۔ اور تو حید وسنت کا پر چار کرنے والول اور شرک و بدعت کی تر دید کرنے والول کو گمراہ کہتے ہیں۔

توفر ما یا مجرم مومنوں کو گمراہ کہتے ہیں و مَآ اُزْسِلُوا عَلَیْهِ مْ خَفِظِیْنَ حالانکہ نہیں بھیجے گئے ان پر گمران ۔ اللہ تعالی فر ماتے ہیں یہ مجرم ان پر گمران بنا کرنہیں بھیجے گئے کہ ان کی گمرانی کریں اور ان کو نمبر دیں فائیو مَ الَّذِیْنَ اَمَنُوا پی آج کے دن یعی قیامت کے دن وہ لوگ جوا بمان لائے مِنَ الْکُفَّارِ یَضْحَکُونَ کافروں ہے ہنسیں قیامت کے دن وہ لوگ جوا بمان لائے مِنَ الْکُفَّارِ یَضْحَکُونَ کافروں ہے ہنسیں

ا على الأرَآبِكِ يَنظُرُونَ -آرًائِك أريكة كى جمع ب، آرام ده كرى - آرام ده كرسيول پر بينے ہوئے د كيور ب مول ك مَلْ تُوْبَ الْكُفَّارُ مُحْقِق بدلدد يا جائ كًا كافرول كو مَا كَانُوْ ايَفْعَلُوْ نَ اس کا جودہ کرتے تھے۔ ھُل قَدْ کے معنیٰ میں ہے۔ جیسے سورۃ الدھر میں ہے ھُل أَتِّي عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِن الدَّهْرِ "تَحْقِيلَ آياانان پرايك وقت زماني مين ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں تھا۔"

TEASE WANT TRACE





تفسير

سيورة الأنشقاق

(مکمل)



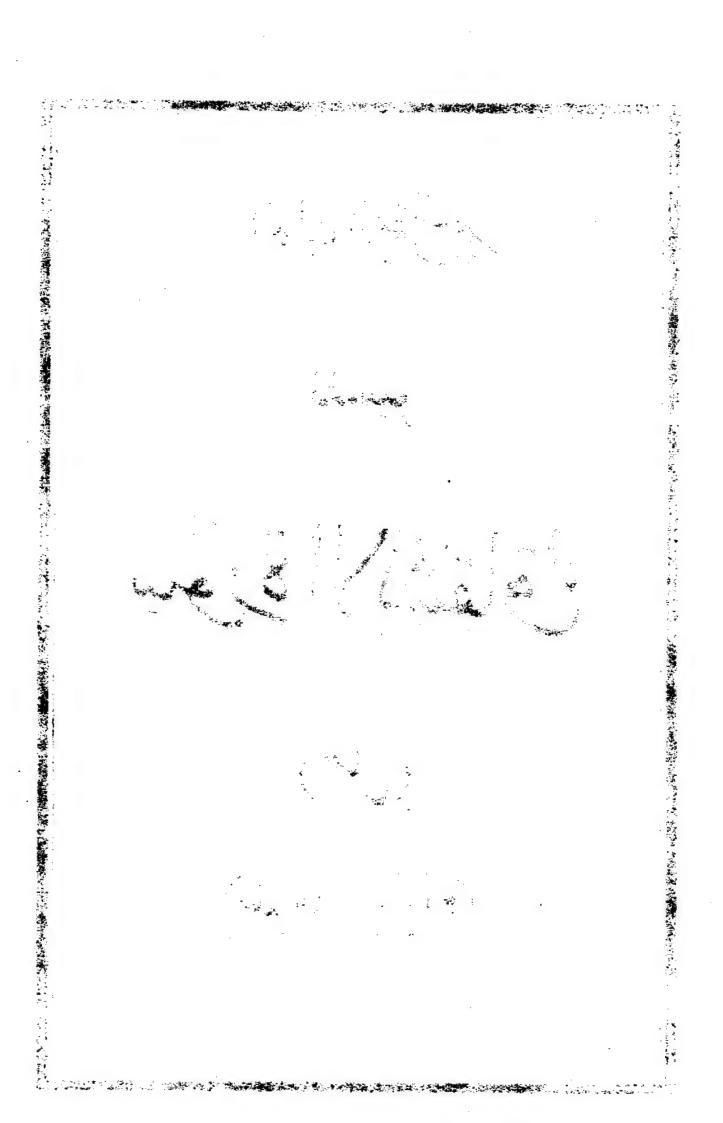

# 

بسُمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ ت إِذَا التَّكَاءُ انْشَقَّتُ لَّ وَإِذِنْتَ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ وَإِذَا الْأَرْضُ مُكَتْ وَالْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتُ فَوَاذِنَتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ اللَّهِ الْحُقَّتُ اللَّهِ ا يَايَتُهُا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى رَبِّكَ كُنْ عًا فَمُلْقِيدٍ فَأَمَّا مَنْ أُونِي كِتْبِهُ بِيَمِيْنِهِ فَفَسُونَ مُعَاسَبُ حِسَابًا يَسِيْرًا فَوَيْنَقَلِبُ إِلَى آهَلِهِ مَسْرُورًا ﴿ وَامَّا مَنْ أُوتِي كِتْبُهُ وَرَآءَ ظَهْرِهِ فَ فَسَوْفَ يَدُعُوالْبُورًا فَوْيَصَلَّى سَعِيرًا فَإِنَّهُ كَانَ فِي آهَلِهِ مَنْرُورًا فَ مِعْ اتَّكَ ظُرَّ إِنْ كُنْ يَحْدُورَةً بِلَّيْ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ١ إُ فَلاَ أُقْيِسُمُ بِالشَّفَقِ فَ وَالَّيْلِ وَمَا وَسَقَ فَ وَالْقَبَرِ إِذَا السَّنَقَ فَ لَتُرْكَبُنَّ طَيُقًاعَنْ طَبَقٍ فَهُ كَالَهُ مُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا قُرِئَ ﴿ عَكِيْهِمُ الْقُرْانُ لَا يَسْجُكُونَ أَنَّ لِكِنْ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَنِّ يُونَ اللَّهِ عَلَيْهِمُ الْقُرْوا يُكَنِّ يُونَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْقُرُوا يُكَنِّ يُونَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْقُرُوا يُكَنِّ يُونَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْقُرُوا يُكَنِّ يُونَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْقُرُوا يُكَنِّ يُونَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلِيهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِمُ الْقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَّهُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلِي عَلَيْهِمُ عَالِي اللَّهُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِمُ عَلَّهُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِمُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولِ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلِي عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَّهُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلِي عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُ عِلَا عَلَيْهُ عَلَّهُ عَل وَاللَّهُ اعْلَمْ بِمَا يُوْعُونَ ﴿ فَبُشِّرْهُمْ بِعَنَابِ اَلِيْمِ ۚ إِلَّا الَّذِينَ امنوا وعيلواالصلات لَهُمُ أَجْرُعَيْرُ مَنُونِ

اِذَاالتَّمَا مُ جَس وقت آسان انْشَقَّتُ بَهِث جَائَ گَا وَاَذِنَتُ اِذَاالتَّمَامُ وَاذِنَتُ الرَّامِةِ مَا وَاذِنَتُ الرَبِهَا اوروه البخرب كى بات سے گا وَحُقَّتُ اور ثابت كيا گيا ہے

ال كے ليے يهى وَإِذَا الْأَرْضُ اورجس وقت زمين مُدَّتْ كھيلادى جائى وَالْقَتْمَافِيْهَا اورنكال دے گی جو کھاس میں ہے وَتَخَلَّتْ اور خالی ہوجائے گی وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا اور زمین سے گی اپنے رب کے حکم کو وَحُقَّتُ اورثابت كيا كيا جاس كے ليے يبى يَاتَهُ الإنسان اے انسان إِنَّكَ كَادِ مَ بَعُكُ تُو تَكُلِفُ أَنْهَا نَهُ وَاللَّهِ إِلَى رَبِّكَ كَادُمًا الين ربى طرف تكليف أنهانا فَمُلقِيْهِ لِيس طنه والا باس سے فَامَّا مَنْ أَوْقِيَ حِيثُهُ لِي بهر حال جس كوديا كيا اس كا اعمال نامه بيَويْنِه اس كوراكي المحمي فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا لِيسْعَن قريب اس صحاب لياجائ كاآسان حماب وَيَنْقَلِبُ اوروه لوفي كا إِنَّ الْمَلِهِ مَسْرُ وْرًا اللَّهُ مُعْرِوالول كَيْ طُرِفْ وْشُ وَأَمَّامَنْ أُوتِي كِتْبَهُ اور ا بہرحال وہ مخص جس کودیا گیااس کا اعمال نامہ وَرَآءَ ظَانِدہ پشت کے پیچھے ے فَسَوْفَ يَدْعُوا أَبُورًا لِي عَن قريب وه مائك كا بلاكت قَيضلي سَعِيرًا اور داخل ہوگا شعلے مارنے والی آگ میں اِنَّهٔ کان فِنَ أَهْلِهِ مَسْرُ وْرًا لِهِ شُكُ وه تَهَا اللَّهِ مُحْروالول مِس خُوشُ خُوش إِنَّهُ ظُنَّ ب شک وہ خیال کرتا تھا اَنْ لَنْ یَنْ تَوْرَ کہوہ ہر گزنہیں لوٹا یا جائے گااینے رب كى طرف بَلْ كيول بيس إنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا بِ شكاس كا رباس كود يكف والاب فكآ أفسِم بالشَّفق يس مين شم أثفاتا مول شفق

كى وَالَّيْلِ اوررات كى وَمَاوَسَقَى اورجووه مَيْتَى بِ وَالْقَمَدِ اورقشم أنها تا ہوں جاند کی اِذَااتَّسَقَ جبوہ پورا ہوجائے نَتَرْتَحَ بُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَق البته تم ضرور چڑھو کے ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی پر فَمَالَهُمْ يس كيا موكميا إن الوكول كو لايؤمنون بيا يمان بيس لات وَإِذَاقُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرُانُ اورجس وقت يرها جاتا ہے قرآن ان كے سامنے لا يَسْجُدُونَ سَجِدهُ بِينَ كُرِئْ بَاللَّذِينَ كَفَرُوا بَلَكَهُ وهُ لُوكَ جُونَا فَرَ إِينَ يُكَذِّبُونَ جَمِلًا تِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ اور اللَّه تَعَالَى خوب جاسًا ہے جو چھوہ جمع کرتے ہیں فَبَشِرْهُمْ بِعَذَابِ اَلِيْمِ لِينَ آبِ خُوشُ خَبرى سَا دین ان کودردناک عذاب کی اِلّاالَّذِینَ اَمَنُوا ، مَروه لوگ جوایمان لائے وَعَمِلُواالصَّلِحْتِ اور مَل كِياتِهِ لَهُمْ أَجْرُ اللَّ كَياجر م غَيْرُ مَمْنُونِ نَهْم مونے والا۔

## نام وكوا نفسه.:

السورت كانام بسورة الانشقاق \_ پہلی ہی آیت گریمہ میں انشقات كالفظ موجود ہے جس سے بدلیا گیا ہے ۔ انشقاق مصدر ہے اس كامعلی ہے پھٹ جانا ۔ بیسورت كد مرمہ میں نازل ہوئی اس سے پہلے بیای ﴿ ٨٢﴾ سورتیں نازل ہو چی تھیں ۔ (بید تراسیویں ﴿ ٨٣﴾ نمبر پر نازل ہوئی۔ ) اس كا ایک ركوع اور پچیس ﴿ ٢٨﴾ آیات ہیں ۔

الله تبارك وتعالى كاارشاد ب إذااله مَآء النَّهَ قَتْ جس وقت آسان محمث

جائے گا۔ آج ہمیں آسان نیلا نیلا صاف نظر آتا ہے جس میں نہ کوئی سوراخ اور نہ دراڑ ہے مرایک ونت آئے گا کہ بیسرخ رنگ کے چڑے کی طرح ہوکر پھٹ جائے گااور پھٹنے کے بعد کنارے کے ساتھ لگ جائے گا۔ آسان اوپر سے پھٹنے شروع ہوں گے۔ پہلے ساتوال پھر چھٹا پھر پانچوال، آخر میں پہلا۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا اور من لے گااپنے رب کے حکم کو۔ اذن کامعنیٰ ہے کان۔ اور کان ہے آ دمی سنتا ہے۔ آسان کے کان نہیں ہیں مگر جیسے کا نوں والی مخلوق تنی ہے ایسے سے گااور اپنے رب کی بات مانتے ہوئے پھٹ جائے گا وَحُقَّتْ اور ثابت كيا گيا جاس كے ليے يہى كدرب كے مكم كوسنے \_ كانول سے سننے والی چیزین نے شار ہیں لیکن سانب کے کان نہیں ہوتے مگر اُسے چیزوں کا احساس اوتا ہے۔ رب تعالی کی شان ہے جانوروں میں سوئلھنے والی قوت انسانوں سے بہت زیادہ ہے۔ جہاں بھی کھانے مینے کی کوئی چیز ہوگی انسان کواس کی خوش ہویا بد ہوآئے یانہ آئے حیوانوں کوآ جاتی ہے اور وہ پہنچ جاتے ہیں۔ یہ نظام قدرت اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتُ اورجس وقت زمین تھیا! دی جائے گی۔ بدز مین محشر کے لیے ربز کی طرح تھینج کر پھیلا دی جائے گی۔ پہاڑ ، ٹیلے ، عمارتیں وغیرہ سب برابر کردیئے جائیں کے وَالْقَتْ مَافِیْهَا اور تکال دے گی جو کچھائی میں ہے۔ خزانے ، مُردوں كاجزاءأ كل كربابر سينك دے كى وَتَخَلَّتُ اور خالى بوجائے كى ـ ينكالنانفي اولى سے سلے بھی ہے اور نفی ثانیہ سے بعد میں بھی ہے۔ نفی اولی سے سلے کا مطاب مفسرین کرام رہے فرماتے ہیں کہ زمین میں جو چیزیں ہیں وہ قیامت ہے پہلے نکل آئیس گی۔ مثال کے طور پر گیس ہے۔ بیز مین کے اندر تھی۔ آج سے پیاس سال پہلے سی کو معلوم نہیں تھا کہ گیس بھی کوئی چیز ہے لیکن زمین نے أگل دی۔ ای طرح سونا، چاندی، تانبا، او با، پٹرول وغیرہ ساری چیزیں زمین نکال دے گی۔ جیسے جیسے محلوق بڑھتی جائے گ
القد تعالیٰ اس کی خوراک کا انتظام بڑھا تا جائے گا۔ یہ اقتصادیات والے پاگل بلا وجہ پریثان ہیں۔ کہتے ہیں کہ آئے سے پچاس سال بعد اتی مخلوق ہوجائے گ کہاں سے کھائے گی؟ پاکستان کی آبادی پچپین کروڑ ہوجائے گی کہاں سے کھائے گی، یہ تحارات کھائے گی؟ پاکستان کی آبادی پچپین کروڑ ہوجائے گی کہاں سے کھائے گی، یہ تحارات کھائے گی۔ ہمائی اسمیس کیا فکر ہے رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ المدتون فرماتے ہیں۔ وَمَاٰمِنُ دَآبَةِ فِي الْاَرْضِ الله عَلَى الله وَرُدُقُهَا الله ود: ١١ ہُ آور ہمیں کوئی چلئے بھرنے والا جانورز مین میں مگر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہماں کی روزی۔"

آج ہے بیجاس سال پہلے مخلوق تھوڑی تھی اس کے لیے بیدادار کے اسباب بھی تھوڑ ہے ہے۔ آج مخلوق تھوڑی تھی اس کے لیے بیدادار بر مطادی ہے۔ بہت ساری تھوڑ ہے ہتے ۔ آج مخلوق زیادہ ہے اللہ تعالیٰ نے پیدادار بر مطادی ہے۔ بہت ساری زمینیں جو پہلے زیر کا شت نہیں تھیں اب زیر کا شت ہیں ۔ فصلیں بر ھگئ ہیں ۔ لہذا تہمیں اس کی فکر نہیں کرنی جا ہے۔

ہے۔ نماز پڑھنی اورروز ہے رکھنے بھی آسان کا منہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کرنا بھی مشکل کا م ہے، جہاو کرنا بھی مشکل کا م ہے، زکو ہ وین بھی آسان کا منہیں ہے۔ ای طرح انسان دنیا ہیں بھی بیار بھی تندرست ، بھی بھوکا ، بھی سیر ، بھی گرمی ، بھی سردی ، بھی طرح انسان دنیا ہیں بھی بیار ، بھی تندرست ، بھی بھوکا ، بھی سیر ، بھی گرمی ، بھی سردی ، بھی خوف ، بید دنیا کی تکلیفیں ہیں۔ حضرت اصمعی عظیم مشہور لغوی ہیں۔ خوف ، بھی بچھ ، بید دنیا کی تکلیفیں ہیں۔ حضرت اصمعی عظیم مشہور لغوی ہیں۔ انھوں نے اپنے شاگر دول سے فر مایا کہ عزیز دن میر اایک شعر لکھ لو:

# عُ عِشْ مُوسِرًا إِنْ شِئْتَ أَوْ مُعْسِرًا لِنَ شِئْتَ أَوْ مُعْسِرًا لَا يُنَا مِنَ الْهَجِّرِ لَا يُنَا مِنَ الْهَجِّرِ

"توامیر ہوکر زندگی بسر کر یاغریب ہوکر ، راحت میں یا تکلیف میں ، دنیا میں پریشانیاں ضرور آئیں گی۔ "دنیا میں کوئی آ دمی پریشانی سے خالی نہیں ہے۔ یہ جو بڑے بڑے راحت ہیں فیکٹر یوں اور کارخانوں والے۔ ان کے متعلق ہم لوگ یہ بچھتے ہیں کہ یہ بڑے راحت وآ رام میں ہیں جاشا وکا ۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہم ان کے حالات سنو، ان سے گفتگو کر وتو شخصیں علم ہو کہ یہ تو استے پریشان ہیں کہ ان کو نیند بھی نہیں آئی۔ ان کے تو طوطے اُڑے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں۔ ان سے ہم زیادہ راحت وآ رام میں ہیں جن کے پاس کھی نہیں ہے۔ ہوئے ہوتے ہیں۔ ان سے ہم زیادہ راحت وآ رام میں ہیں جن کے پاس کھی نہیں ہے۔ مال داروں کے گھر میں رات کو بلی داخل ہوجائے تو ڈرجاتے ہیں کہ ڈاکو تو نہیں آ گئے؟ چوہا حرکت کر ہے تو تھے ہیں چورآ گیا ہے اور ہم بڑے مزے سوتے ہیں۔ ہم سے کہی نے کیا لے کرجانا ہے۔

توفر مایا اے انسان تو تکلیف اُٹھانے والا ہے اپنے رب کی طرف تکلیف اُٹھافا پس ملنے والا ہے اس بہر حال جس تخص کو دیا گیا اس ملنے والا ہے اس سے فَا مَّامَنُ اُوْقِی کِیٹُنکہ بِیکِینہ پس بہر حال جس تخص کو دیا گیا اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں۔مومن موحد کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے سامنے سے

روایات بین آتا ہے فرضتے کافر ومشرک کی ، بدکردار کی شکل دیکھنا بھی گوار انہیں کرتے لیکن اعمال نامہ تو اس کو پکڑا نا ہے۔ تو پشت کی طرف ہے آکراس کو پکڑا نیں گے۔ اس کی منحوں شکل سے نفرت کا اظہار ہوگا فَسَوْفَ یَدْعُوْا ثُبُوْرًا پی من قریب وہ مانگیں کے ہلاکت ۔ کہ گا یلکی تنوف کیڈ غُو اُکٹی نیڈ عُوْا تُبُورًا پی من قریب وہ مانگیں کے ہلاکت ۔ کہ گا یلکی تنوف کھنے آئے اُکٹی کھنے آئے اُکٹی کھنے کہ میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا کہ میرا صاب کتاب کیا ہے یلکی تنہ کا کھنے الله تا کہ میرا صاب کتاب کیا ہے یلکی تنہ کا کھنے اللہ تنہ کاش کہ میہ موت مجھے ختم می کر دیتی ۔ " الاسورة الحاقہ: پارہ ۲۹ اگلی کی نیٹ کھنے کاش کہ میہ من من موت اور جو تکلیفیں نظر آر ہی ہیں نظر نہ تیں۔ " کاش کہ میں میں منطح مار نے والی آگ میں اِنّا کان کان کھنے کھنے گا اور داخل ہوگا جہنم میں ، شعلے مار نے والی آگ میں اِنّا کان

کہ قیامت کے منگر بڑے زور وار الفاظ میں قیامت کا انکار کرتے تھے۔ کہتے تھے ان هِیَ إِلَّا حَیَاتُنَا الدُّنیَا نَمُوْتُ وَ نَحْیَا وَ مَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِیْنَ ﴿ الْمُومُونِ : ٣٤﴾ ان هِیَ إِلَّا حَیَاتُنَا الدُّنیَا نَمُوْتُ وَ نَحْیَا وَ مَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِیْنَ ﴿ اللّٰهِ مِنُونِ : ٣٤﴾ «نہیں ہے یہ مرماری صرف دنیا کی زندگی ہم مرتے ہیں اور جستے ہیں اس میں اور نہیں ہم دوبارہ اُٹھائے جا کیں گے۔ "اور کہتے تھے عَلِدَ اُومِتْنَا وَکُنَّا تُرَابًا ' ذٰلِكَ رَجْعٌ بَعِیْدُ ﴿ وَبِارِهُ اُٹُولُ اِللّٰ وَسُورَةٌ قَلَ اللّٰ اللّٰ وَبَهُ تَعْمُ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ اللللّٰ الللّٰ اللّٰ ا

توفر مایا کہ بے شک وہ خیال کرتا تھا کہ ہرگز اپنے رب کی طرف پلٹ کرنہیں جائے گا بہتی کیوں نہیں لوٹے گا؟ اِنَّ رَبَّهُ کَانَ ہِ بِیَصِیْرًا ہے شک اس کارب اس کود کیھنے والا ہے۔ اس کی نیکی ، بدی سب رب کے سامنے ہے۔ اس کا بدن اس کے اعضاء رب کے سامنے ہیں۔ اس کے لیے لوٹا نا کیا مشکل ہے؟ فَلَا اُ قُسِمُ بِالشَّفَقِ پس میں قسم اُٹھا تا ہوں شفق کی۔ پہلے بتا چکا ہوں کہ قسم سے پہلے جو" لا" آتا ہے اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے وہ زایدہ ہوتا ہے۔

### اخت لافب شفق:

شفق کے بارے میں اختلاف ہے کہ سرخی مراد ہے یا سفیدی۔ امام شافعی چھنے فرماتے ہیں کہ سورج کے فروب ہونے کے بعد مغرب کی طرف جوسرخی ہوتی ہے وہ شفق ہے۔ ان کے نزد یک سرخی ختم ہوجانے کے بعد نمازِ مغرب کا وقت ختم ہوجا تا ہے اور عشاء کا وقت داخل ہوجا تا ہے۔ امام ابو حنیفہ چھنے کی تحقیق سے ہے کہ سرخی کے بعد جوسفیدی ہوتی ہے وہ شفق ہے۔ اس سفیدی کے ختم ہوجانے کے بعد عشاء کا وقت داخل ہوگا۔

توفر ما یا میں قسم اُٹھا تا ہول شفق کی وَالَّیٰلِ اور قسم اُٹھا تا ہول رات کی وَمَا اور اس چیز کی وَسَقَ جو وہ سمیٹتی ہے۔ حیوان ، انسان ، پرندے وغیرہ بے شار چیزیں ہیں جورات کوساکن ہوجاتی ہیں اور دن کوفل وحرکت کرتی ہیں وَالْقَسَدِ اور چاند کی قسم اُٹھا تا ہوں اِذَاللَّسَقَ جب وہ پورا ہوجائے۔ تیر ھویں ، چودھویں اور پندرھویں رات کا چاندا ہے جو وج پر ہوتا ہے۔ پھر کم ہونا شروع ہوجا تا ہے۔ ان تین دنول کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس آومی نے ان ٹین دنوں کے روز ہے گویا

اس نے پورے مہینے کے روز ہے رکھے۔ کیوں کہ ضابطہ ہے مَنْ جَآء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَ مُثَالِهَا "جس نے ایک نیکی کی اس کودس گنا جر طے گا۔ "ایک روزہ رکھا تو دس روزوں کا ثواب ل گیا۔ فرمایا ان چیزوں کی شم روزوں کا ثواب ل گیا۔ فرمایا ان چیزوں کی شم نیکڑ کہ بُنَ طَبَقًا عَنْ طَبَق البتہ م ضرور چڑھو گے ایک سیڑھی ہے دوسری سیڑھی پر، (عَنْ یہاں بینی ایک حالت پر دوسری حالت کے بعد) ایک حالت سے دوسری حالت کے بعد) ایک حالت سے دوسری حالت کے بعد) ایک حالت سے دوسری حالت ہے۔

مثلاً: پہلے ماں کے پیٹ میں نطفہ، پھرلوتھڑا، پھر ہوٹی، پھرانسانی شکل بی، پھراک میں جان پڑی، پھرتم ہے ہوئے، پھر جوان ہو گئے، پھر ہوڑھے ہو گئے، پھر مرجاؤگے، پھر قیامت برپا ہوگی۔ای طرح دنیا میں بھی سردی، بھی گرمی، بھی بھوک، بھی بیاس، بھی بیاری، بھی تندرتی، بچپن، جوانی، بڑھا پا، یے مختلف حالات طے کرنے ہیں۔ یہ سب پچھ سمجھ آرہا ہے۔ فَمَالَهُ مُدَ لَا يُؤْمِنُونَ پس ان لوگوں کو کیا ہوگیا ہے ایمان نہیں لاتے وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِ مُدُ الْقُرْ اَنَ لَا يَشْجُدُونَ اور جس وقت ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا وا اُلَّا اِلْمَالُونَ اَنْ پڑھا جاتا

ہے بحدہ نہیں کرتے رب تعالیٰ کو۔

سے آیت بحدہ ہے جن مرد عور تول نے بیآیت کی ہے اُن پر سجدہ لازم ہو گیا ہے۔
پڑھنے والول پر بھی اور سنے والول پر بھی۔اور سجدے کے لیے وہی شرا کط ہیں جونماز کے
لیے شرا لکط ہیں۔ صبح کی نماز کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک نفل نماز نہیں پڑھ سکتے
سجدہ تلادت کر سکتے ہیں۔ کیوں کہ بیرواجب سمے۔ قضا نماز بھی پڑھ سکتے ہیں کیوں کہ
فرض ہے اور نمازِ جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں کیوں کہ فرض کفایہ ہے۔سجدہ تلاوت کے لیے
اللہ اکبرا کہنا ہے ہاتھ نہیں اُٹھانے۔ایک ہی سجدہ کرنا ہے اور اس میں تبیحات بھی پڑھنی
ہیں اور کم از کم تین مرتبہ پڑھے۔اور اللہ اکبر کہہ کراُٹھ جانا ہے سلام نہیں پھیرنا۔ بس یہ
سجدہ تلاوت ادا ہو گیا۔

توفر مایا جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے سجدہ نہیں کرتے بن الَّذِینَ کَفَرُ وَا بلکہ وہ لوگ جو کا فریں یکڈ بُونَ وہ جھٹلاتے ہیں قیامت کو ، قرآن کو ، توحید کو ، نبوت کو والله آغلہ بِمَا یُوعُونَ اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ بیں۔

وعا کامعنی ہوگا دولت جمع کرنا۔ توایے بحرم جوابیان ہیں ڈال دیتے تھے۔
اب اس کا لازی معنی ہوگا دولت جمع کرنا۔ توایے بحرم جوابیان ہیں لاتے اور آخرت کو جمثلاتے ہیں۔ فَبَشِرْ هُدُ بِعَدَابِ آئِیْدِ پس آپ ان کوخوش خبری سنادیں دروناک عذاب کی۔ یہ طنزا فر مایا ورنہ عذاب کی کیا خوش خبری ہے۔ اِلّا الَّذِیْنَ اَمَنُوْاوَ عَمِلُوا الصَّلِحٰتِ مُر وہ لوگ عذاب سے نی جا کی کیا خوش خبری ہے وائیان لائے اور عمل کیے اجھے الصَّلِحٰتِ مُر وہ لوگ عذاب سے نی جا کی گا جوابیان لائے اور عمل کیے اچھے لکھ اُجھے غیر مَمْنُوْنِ ان کے لیے اجر ہے نہ حم ہونے والا۔ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی،

ہمیشہ ہمیشہ کاراحت وآ رام پائیس گے۔اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے کروے۔ [امین]

TO THE MINING TO LEGE.

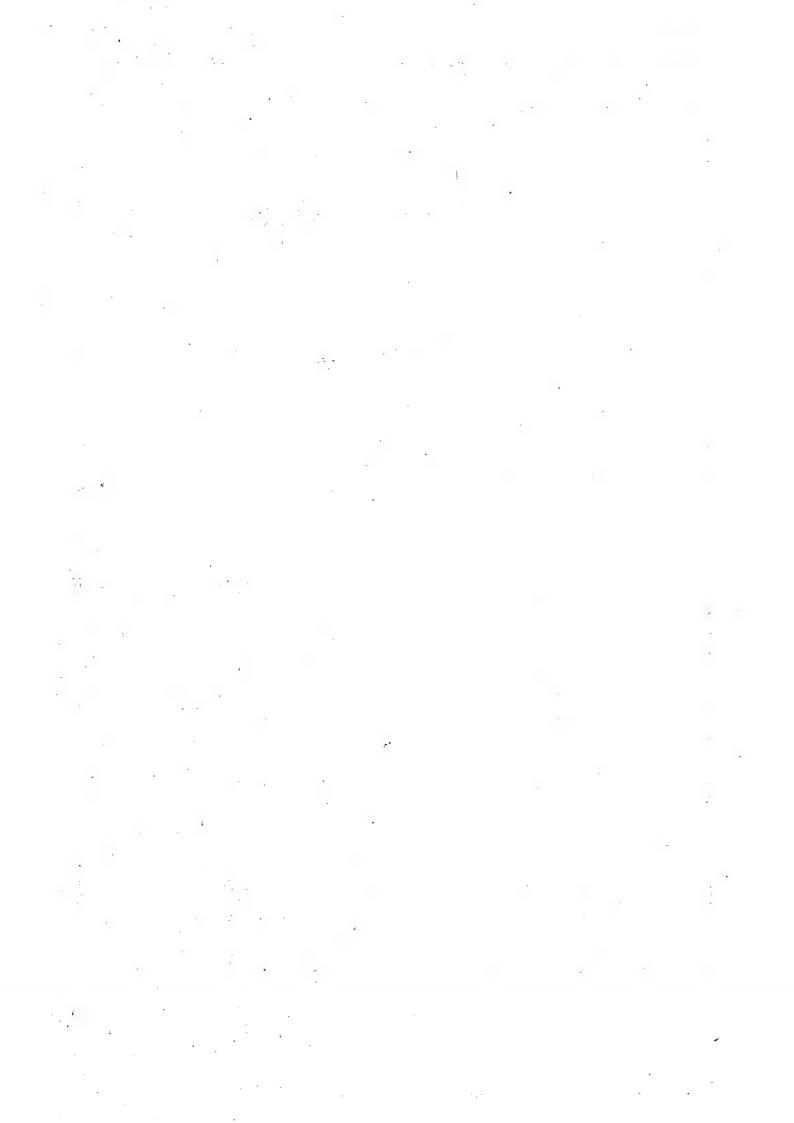



تفسير

سُورة البُوج

(مکمل)



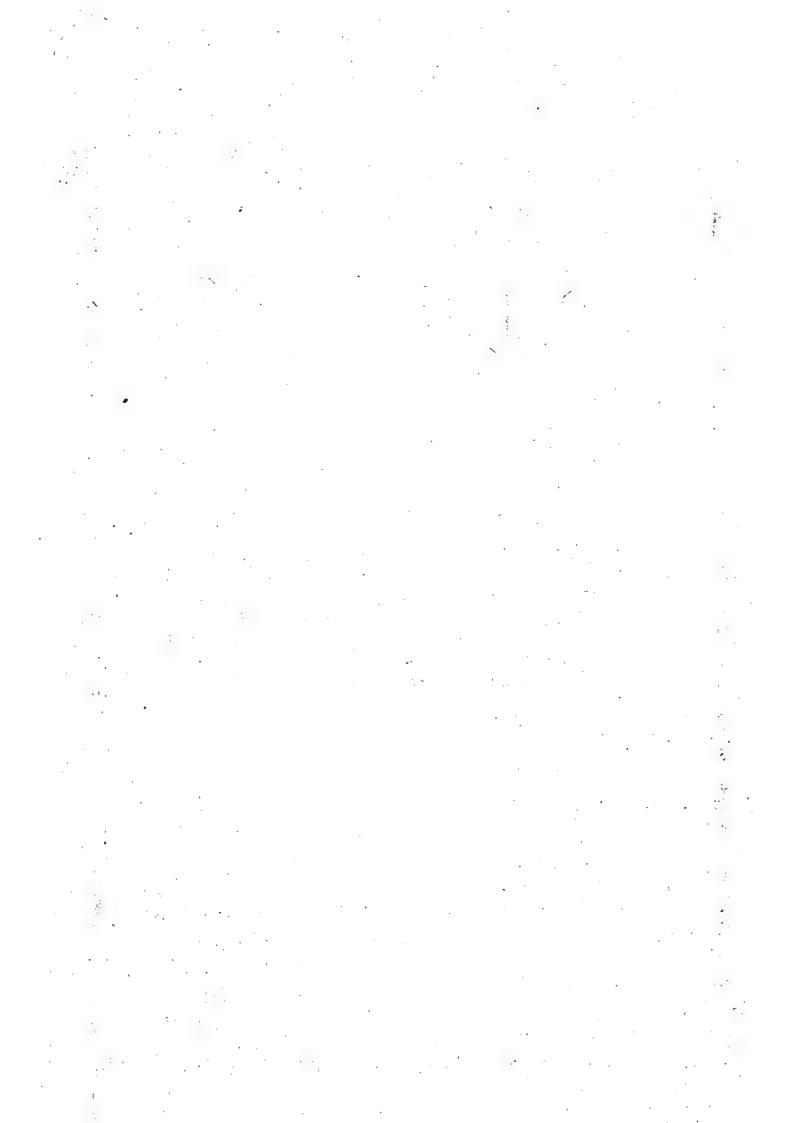

# ﴿ إِينَهَا ٢٢ ﴾ إِنَّ ٥٨ سُؤرَةُ الْبُرُوْجِ مَكِنَةً ٢٢ ﴾ إِنَّ ركوعها اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالتَّكَاءِذَاتِ الْبُرُوجِ فَ وَالْيَوْمِ الْمُوعُودِ فَ وَشَاهِدِ وَمَثَهُودٍ فَ قُتِلَ أَصْعِبُ الْأَخُلُودِ قُالتَّارِذَاتِ الْوَقُودِ قُاذُهُمْ عَلَيْهَا نَعُوْدُونَ وَهُمْ مَعَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُوْدٌ ﴿ وَمَا نَقُهُوْ إِمِنْهُ مُ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ فَ الَّذِي لَا مُلْكُ السَّمُونِ وَالْاَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَكِمِينًا ٥ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ قُالُمُؤُمِنِي ثُمَّ لَمْ يَتُونُوا فَلَهُمُ عَذَابُ جَمَعَتُمْ وَلَهُ مُ عَذَابُ الْحَرِيقُ قُالَ الَّذِينَ أَمَنُواوَ عَمِلُوا الطَّيْلِيْتِ لَهُ مُرَجِينًا تَجْرِي مِنْ تَخِيمًا الْأَنْهُارُهُ ذَٰلِكَ الْفُوزُ الْكِبِيرُ إِلَّا يُطْشُ رَبِّكَ لَشَرِيْكُ ﴿ إِنَّهُ هُو يُبُرِئُ وَ يُعِيْدُ ﴿ وَهُو الْعَفْوُ رَالُو دُودُ ﴿ وَالْعَرْشِ الْمِعَيْدُ ﴿ فَكَالَ الْعَيْدُ الْعَيْدُ الْعَالَ الْمُعَيْدُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَيْدُ الْمُعَيْدُ الْمُعَيْدُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَيْدُ الْمُعَلِي الْمُعَيْدُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَيْدُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَالُ الْمُعَلِي الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعِيْدُ الْمُعِلِي الْمُعِيْدُ الْمُعِيْدُ الْمُعِلَّالُ الْمُعِيْدُ الْمُعِلِي الْمُعِيْدُ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِقِي الْمُعِلِي الْمُعْلِقِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّلِي الْمُعْلِقِ الْمُعِلِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلَّالِ الْمُعِلِي الْمُعِلَّالِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْ لِهَا يُرِيْنُ هُمَلُ آتنك حَلِيثُ الْجُنُودِ ﴿ وَرُعُونَ وَثُمُودَ ﴿ ؠڸ۩ٙڹۣؽڹۘڰڣۯۊٳڣ٤ٛؾۘڬڹؠڽ؇ٷٳڵڮۻٷڒٳٙؠؚ؆ؗۿؙڿؽؖڂ۠ؖ يَلْ هُو قُرْانَ يِجِينُ فِي لَوْ رِحَ مَحْفُونِكُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل وَالسَّمَاءَذَاتِ الْبُرُوجِ فَتُمْ مِ برجول واللَّهَ عَان كَى وَالْيَوْمِ

الْمَوْعُودِ اورتشم إلى دن كى جس كاوعده كيا كيام وشَاهِدِ اورتشم ہے ماضر ہونے والے (ون) کی قَرَمَشُهُود متم ہے (اس دن کی) جس میں ماضری دی جاتی ہے قُتِلَ اصحب الْأَخْدُودِ مارے گئے خندقوں والے التَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ايندهن والى آگُنَّى إِذْهُمْ عَلَيْهَا قُعُودُ جبوه آگ ك قريب بيشے تھے قَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ اوروه اس كارروائى پرجووه كررے تھے بالمؤمنين ايمان والول كے ساتھ شُهُوْدٌ ويكور عظم وَمَانَقَمُوْامِنْهُمُ اورانهول نِهيل عيب يايا ايمان والول ميل إلا آئ يُّؤُمِنُو أَالِي اللهِ مَكْريد كدوه ايمان لائع بين الله تعالی پر الْعَزِیْرِ جوغالب م الْحَمِیْدِ قابل تعریف م الَّذِیْ لَهُ مُلْكُ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ وَبِي الله تعالَىٰ كه اسى كاب ملك آسانون كا اور زمین کا وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ اور اللّٰد تعالى ہر چیز پر گواہ ہے اِنَّ الَّذِينَ بِشُكُ وه لوك فَتَنُو اللَّهُ فِينِينَ وَالْمُؤْمِنْتِ جَمُعُول نَے فتنع میں ڈالامومن مردول کواورمومن عورتول کو تُمَدَّلَهُ بَوُا پھرتوبہ نہ کی فَلَهُ مَ عَذَابَ جَهَنَّمَ اللهَ عَلَيْهِم كَاعِذَاب م وَلَهُمُ عَذَابُ الْحَرِيْقِ اوران كے ليے جلانے والى آگ كاعذاب م إنَّ الَّذِينَ امْنَوْا ب شك وه لوگ جوايمان لائ وَعَمِلُواالصّْلِحْتِ اور عمل كي اچھ لَهُمْ جَنْتُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ اللهَ عَلِي بَاعَات بِين بَهِي بِين

ان کے نیچنہریں اللا الْفَوْرُ الْكَبِیْرُ یہ ہے بڑی كامیابی اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدُ بِشُكَآبِ كربِ كَي كِرُ البنة (برسي) سخت م إنَّه هُوَ يُبْدِئ بِشُك وبى ابتدامين پيداكرتا م ويُعِيدُ اوروبى لوٹائے گا وَهُوَالْغَفُورُ اوروبى بَخْشَخُ واللهِ الْوَدُودُ اور برى محبت كرنے والا ے ذُوالْعَرْشِ الْمَجِيْدُ عُرْشَ كَاما لك م برى بركى والا م فَعَّالُ لِمَا يُريْدُ كرتا باس چيز كوجس كاوه اراده كرتا ج هَلْ أَشْلَكَ حَدِيْثُ الْجُنُودِ كَيا أَنَى ہے آپ كے ياس ككروں كى خبر فِرْعَوْ وَثَمُودَ فرعون اور قوم ممود كى بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بلكه وه لوك جو كافر بين في تَكُذِيْب جَمِلًا نِي مِن لِكُم وعَ) بين قَاللَّهُ مِن قَراآبِهِمُ اور الله تعالی ان کے پیھے سے میجیئظ کھیرنے والا ہے بلُ هُوَقَارُاتِ مَّجِيْدُ بلكه يقرآن برك بزى بزركى والا فِي لَوْج مَّحْفُوظٍ لوح محفوظ میں ہے۔

#### نام اور كوا نفـ :

اس سورت کا نام سورۃ البروج ہے۔ اس کی پہلی آیت کریمہ میں بروج کا لفظ موجود ہے۔ یہ سورتیں اس سے پہلے موجود ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ چبیس \*۲۶ اس سورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی تھیں۔ اس کاستا کیسواں ﴿۲۲ اس کا ایک رکوع اور با کیس \*۲۲ اس کا ایک رکوع اور با کیس \*۲۲ اس کا ایک رکوع اور با کیس - ۳۲ اس کا یات ہیں۔

بُروج بُرج کی جمع ہے۔ برج کامعنی ہے قلعہ۔ یہ چانداورسورج کی منزلیں ہیں۔

اس کوآپ اس طرح سمجھیں کہ کراچی سے گاڑی چلتی ہے پیثاور کے لیے تو وہ سندھ طے کرے گی ،صوبہ پنجاب طے کرے گی ، پھر سرحد پہنچے گی ۔ یاضلعوں کو لے لو۔ مثلاً: لا ہور سے چلی ،تھوڑ اساشیخو پورہ عبور کیا ، پھر گوجرانو الا ، پھر گجرات ، پھر جہلم ، پھر راول پنڈی پہنچی ۔ تو یہ جو راستے والے اسٹیشن ہیں یہ منزلیں سمجھیں ۔ اس طرح آسان میں منزلیں ہیں جن کوسورج ، جاند طے کرتے ہیں ۔ ان کو بُرج کہتے ہیں ۔

الله تعالی فرماتے ہیں وَالسَّمآءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ مَسَم ہے برجوں والے آسان
کی وَالْیَوْمِ الْمَوْعُوْدِ اور وعدے والے دن کی قسم ہے۔ اس سے مراد قیامت کا دن
ہے۔ الله تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے کہ قیامت ضرور آئے گی وَشَاهِدِ اور حاضر
ہونے والے دن کی قسم ہے۔ اس سے جمعہ کا دن مراد ہے جو ہر جگہ خود حاضر ہوتا ہے وَّ مَشْهُوْدٍ اور اس دن کی قسم ہے۔ اس سے جمعہ کا دن مراد ہے جو ہر جگہ خود حاضر ہوتا ہے وَ مَشْهُوْدٍ اور اس دن کی قسم ہے جس دن حاضری دی جاتی ہے۔ اس سے مراد عرفہ کا دن ہے۔ بوسے مراد عرفہ کا دن ہیں۔ یہ بڑے اہم دن ہیں۔

آگے جواب سم ہے فیت اَضحاب الا خدور ۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ سے خواب سم ہے اور بعض اس کو مفرد بناتے ہیں اور اس کی جمع اَخادیں ہے۔ پہلی صورت میں ترجمہ ہوگا مارے گئے کھائیوں والے ۔ اور دوسری صورت میں ترجمہ ہوگا مارے گئے کھائیوں والے ۔ اور دوسری صورت میں ترجمہ ہوگا مارے گئے کھائیوں والے ۔ النّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ایند سن والی آگ تھی ۔ انہی آگ جس کا ایند سن بہت زیادہ تھا اِذھ مُدعَلَیْ اَقْعُودٌ ۔ قُعُودٌ قَاعِل کی جمع ہے۔ قاعل کا معنی ایند سن بہت زیادہ تھا اِذھ مُدعَلَیْ اَقْعُودٌ ۔ قُعُودٌ قَاعِل کی جمع ہے۔ قاعل کا معنی بہت نے وہ آگ جل نے والے آگ کے پاس بیٹھے تھے۔ وہ آگ جلانے والے آگ کے پاس بیٹھے تھے۔ وہ آگ جلانے والے آگ کے پاس بائمؤ مِنِیْنَ ایمان والوں کے ساتھ شہود در کھر رہے تھے۔ ہائمؤ مِنِیْنَ ایمان والوں کے ساتھ شہود در کھر رہے تھے۔ ہائمؤ مِنِیْنَ ایمان والوں کے ساتھ شہود در کھر رہے تھے۔

البروج

#### اصحباب الاخب دو د كاواقعبه:

یے خندتوں دالے کون ہیں؟ اس کے متعلق مسلم شریف، جس کا بخاری شریف کے بعد درجہ ہے، اس میں روایت ہے ادر تر مذی شریف ادر مسند احمد میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اس روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ (آنحضرت سائٹ ایک بڑا ظالم وجابر، بے کاظ بادشاہ تھا۔ اس کا ستر (۵۰) سال پہلے کا واقعہ ہے ) یمن کا ایک بڑا ظالم وجابر، بے کاظ بادشاہ تھا۔ اس کا نم یوسف اور لقب ذونو اس تھا۔ بڑا کافر ، مشرک اور منہ پھٹ آدی تھا۔ اُس زمانے میں اکثر حکومتوں کے مشوروں پر چلتے ہے۔ تو یمن کے مشوروں پر چلتے ہے۔ تو یمن کے علاقے میں ایک بڑا جادوگر تھا۔ تاریخ کی کتاب میں اس کا نام سیطنیح کھا ہے۔ یہ جادوگر وں کا امام تھا۔ یہ جب بوڑھا ہوگیا تو اس نے بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ میں اب بوڑھا ہوگیا تو اس نے بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ میں اب بوڑھا ہوگیا تو اس کے بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ میں اب بوڑھا ہوگیا تو اس کے بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ میں اب بوڑھا ہوگیا تو اس کے بادشاہ کو بیغام بھیجا کہ میں اب بوڑھا ہوگیا تو اس کے بادشاہ کو بیغام بھیجا کہ میں اب بوڑھا ہوگیا تو اس کے بادشاہ کو بیغام بھیجا کہ میں اب بوڑھا ہوگیا تو اس کے بادشاہ کو بیغام بھیجا کہ میں اب بوڑھا ہوگیا تو اس کی سکھا دوں۔ لہذا بھے کوئی ذہین بی ہوگیا ہوں میں جادو کر کا کہ میں جادو کے کرتب میں جی سے بیں میں اس کو سکھا دوں۔

بادشاہ نے اس وقت کے سکول، کالجوں کے پرنسپلوں سے رابطہ کیا کہ ہمیں ایک فرہمیں ایک بین بچہ چاہیے۔ انھوں نے ایک بڑا ذہین خوب صورت بچہ جس کا نام عبداللہ بن تامرتھا، سیا تناذہین تھا کہ ہوا ہے بات کو اخذ کر لیتا تھا۔ جب کوئی بات شروع کرتا تھا تو بیا ندازہ لگا لیتا تھا کہ اس نے کیا کہنا ہے۔ بادشاہ نے وہ بچہ جادوگر کے حوالے کر دیا کہ اس کو اپنافن سکھا دو۔ یہ بچہ روز انہ آنے جانے لگ گیا اور جادوگر سے جادوئیکھنا شروع کر دیا۔

رائے میں ایک راہب تھا جواس وقت حضرت عیسیٰ ملیلتا کے حیج مذہب حق پر تھا۔ اصل مقصد تو اس کا تبلیغ تھا مگر ظالم ، جابر بادشاہ کی وجہ ہے کھل کر تبلیغ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے مسواکیں ،ٹوییاں ،سرمہ جیسی چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ اس بہانے کے ساتھ وہ تبلیغ کرتا

تھا۔ بدراہب اس بیجے کوآتے جاتے دیکھتا تھا۔ ایک دن اس کو بلا کر کہا برخوردار! میں روزانہ تجھے دیکھتا ہوں کہاں آتے جاتے ہو؟ لڑکے نے بتایا کہ ایک بہت بڑا جادوگر ہے مجھے والدین اور حکومت وقت نے اُس سے جادو سکھنے کے لیے مقرر کیا ہے۔ میں اس کے یاس جادو سکھنے کے لیے جاتا ہوں۔راہب نے بڑی بڑی کے ساتھ اس کوتو حید سنائی اور رسالت اور قیامت کاسبق دیا۔ چونکہ بیچے کا ذہن صاف تھارا ہب کی باتیں اس کے ذہن میں بیٹے کئیں اور وہ بچیمسلمان ہوگیا۔ بادل نخواستہ جادوگر کے پاس بھی جاتار ہا کیوں کہ مجبورتھا مگرزیادہ وقت راہب کے پاس گزارتا تھا۔ کافی دین سیکھ لیااور پختہ ذہن کا ہو گیا۔ ایک دن بیروا قعہ پیش آیا کہ تسی موذی جانورشیریا از دہانے راستہ روک رکھا تھا جس کی وجہ ہےلوگوں کا گزرنا محال تھالوگ پریثان تھےاوراس جانورکو مارنہ سکے۔اس لڑ کے نے بڑا پھر ہاتھ میں لے کر دعا کی اے اللہ! اگر راہب کا دین سجا ہے تو میرے اس پھر سے بیموذی جانور ہلاک ہوجائے۔ چنانچداس کے پھر سے وہ جانور ہلاک ہو گیااوراس کرامت کی وجہ ہے وہ لڑ کا بڑامشہور ہو گیا۔اس کے پاکر 1ایک نابینا آ دمی آیا اور درخواست کی کہ میری آنکھیں ٹھیک کر دو لڑکے نے کہا تو بہ تو بہ آنکھیں وینارب کا کام ہے میرانہیں ہے۔راہب کے پاس گئے اس نے کہا کہ میں بھی دعا کرتا ہول تم بھی دعا کرو۔ چنانچہاللہ تعالیٰ نے اس کوآ نکھیں واپس کردیں۔ کیوں کہوہ پہلے بینا تھابعد میں آ تکھیں ضائع ہو گئے تھیں اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فر مائی ، وہ بینا ہو گیا۔اب اس کا اور زیا دہ 2 جا ہوا۔

ظالم بادشاہ تک پینجی تو اس نے تمینوں کوطلب کرلیااور ان کوخاصا ڈرایا دھمکایا کہ میں شخصیں سزادوں گا۔انھوں نے کہا کہ ہمارا جرم اور قصور کیا ہے؟ ہم صرف رب کی ذات پرایمان رکھتے ہیں اور وقت کے نبی پرایمان لائے ہیں۔ اس نے کہا میں نہیں جانتا۔ چنانچاس نے راہب اور جواس کی دعاہے بیناہو گیاتھا دونوں گوتل کر دیا اور لڑک کے بارے میں حکم دیا کہ اس کو پہاڑ پر لے جاؤ۔ اگر بیا پنادین چھوڑ دے تو اس کو چھوڑ دینا ورنہ پہاڑ کی چوٹی سے نیچ گرانے لگے تو رب تعالیٰ کے فرشتوں نے ان سب کو پکڑ کر نیچ گرادیا۔ وہ سارے ختم ہو گئے اور لڑکا صحیح سالم واپس آگیا۔

بادشاه کواطلاع ہوئی کہ لڑکا تونہیں مرا پلک کافی مرگئی ہے۔ بادشاہ کو بڑارنج ہوا اوراس نے حکم دیا کہلڑ کے کوشتی میں سوار کر کے گہرے یانی میں لے جا کر ڈبود و۔اس کو سمندر میں گرا کرئشتی واپس لے آ ؤ ۔ اللہ تعالیٰ نے لڑ کے عبداللہ کومحفوظ رکھاا در جو ڈبو نے کے لیے گئے تھے ان کوفرشتوں نے اٹھا کرسمندر میں بھینک دیا۔ بیچے کو پھر بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔لڑکے نے کہا کہ اگر تو مجھے مارنا جاہتا ہے تو میں خوداس کی تدبیر بتلا تا ہوں۔ مجھے کسی او کچی جگہ پر کھڑا کر کے مجھ پر تیر چلا وُ اور تیر چلاتے وقت تیر چلانے والا زبان سے بیالفاظ کے باشیم الله رَبِّ الْغُلَام لینی اس بی کے رب کے نام پر تير چلاتا مول - چنانچه بِالله مالله ربّ الْعُلَام كهدكرتير چلايا تووه لز كاشهيد موكيا ـ یہ لفظ من کر پلک نے جب الفاظ سے اور یہ منظر دیکھا تو کہنے گئے اُمنا ہوت الْغُلَامِر "اس نوجوان كرب يرجم ايمان لي آئ ــ" بيد كيمكر بادشاه آگ بكولا موكيا اور کہنے لگا میں تمھارا علاج کرتا ہوں۔اس نے خندقیں کھدوا کران میں آگ جلائی اور ہراروں کی تعداد میں ایمان والوں کوآ گ کے گڑھوں میں بھینک کرزندہ جلا دیا۔ وہ لوگ آگ میں جل گئے مگر کلمہ کسی نے نہ چھوڑا۔

ایک ایمان دارعورت لائی گئی جس کی گود میں بچے تھا۔ آگ کے شعلوں کود کھے کروہ عورت گھبرائی۔ اس بچے نے بول کر کہا تیا اُقیٹی اِصْدِیدِ ٹی اِنْتُ عَلَی الْحِتِی "اے ماں! صبر کرناتم حق پر ہو گھبرانا نہیں۔ اگر چہ بہ ظاہر بیآ گ ہے گر حقیقت میں بیہ جنت ہے۔ "باد شاہ نے جب لوگوں کوآگ میں ڈال کر شہید کردیا تولوگ تالیاں بجارہے ہے، بعشلا ہے ڈال رہے تھے کہ رب تعالی نے اسی آگ کو پھیلا کر سب کو بھسم کر دیا اور سارے ظالم ختم ہو گئے۔

الله تعالى فرمات بين وَمَانَقَمُوْامِنُهُمُ اورانهون في بين عيب ياياايمان والول ميں إِلَّا أَنْ يُّؤُمِنُوا إِللهِ مَكْريد كه وه ايمان لائے الله تعالى پر الْعَزيز الْحَوِيْدِ جوغالب ہے قابل تعریف ہے۔بس میجرم تھاان کا کہوہ اللہ تعالی العزیز الحمید پرايان لائ الَّذِي لَهُ مُلْكُ الشَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمِي اللَّهُ تَعَالَى كَجْس كَا لَكَ بِ آسانول كااورزمين كا وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْ إِشَهِيْدُ اورالله تعالى مرچيزير كواه - إنَّ الَّذِيْنَ بِي شَكَ وه لوك فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ جَضُول نَے فَتَنَعْ مِن مِبْلًا كَيَا مُومَن مردول كو وَالْمُؤْمِنْتِ اورمومن عورتول كو تُمَوَّلُهُ يَتُوْبُوا كَمِرتوب في انهول في فَلَهُ مُعَذَابُ جَهَنَّمَ كِي ال كَهِ لِي جَهُم كاعذاب م وَلَهُ مُعَذَابُ الْحَرِيْقِ اوران کے لیے جلانے والی آگ کا عذاب ہے۔مرنے کے بعد تو جوعذاب ہو گاسو ہوگا د نیامیں بھی اس آ گ نے ان کوجلا کررا کھ کردیا جواٹھوں نے مومنوں کے لیے جلائی تھی۔ إِنَّ الَّذِيْنَ امْنُواوَعَمِلُواالصَّلِحْتِ بِشَك وه لوك جوايمان لائ اور انهول خِمْسُ كِيهِ الشَّكِ لَهُ وَجُنْتُ تَجُرِئُ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ ال كے ليے باغات بيں بہتى ين ان کے نیچنہری ذلك الْفَوْزُ الْكَبِيْرُ بيہ برى كاميابى - الله تعالى برمسلمان

جوغیر جان دارمخلوق ہے اس میں سے عرش سب سے بڑا ہے۔ سات آسانوں اور سات زمینوں پر عاوی ہے الْمجیند بررگی والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی عظمت والی ہے فَعَّالُ لِیَا اَرِیْ نَدُ اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے داللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بیدوا قعہ توتم نے من لیا کہ ظالموں فظم کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بیڑ وغرق کردیا۔ اور سنو!

فرمایا حَلُ اَشْكَ حَدِیْثُ الْجُنُوْدِ کیا آئی ہے آپ کے پال اُسکروں کی فہر فِر عَوْنَ وَثَمُوْدَ فرعون کی فرآئی ہے یا نہیں ؟ فرعونیوں فرعون وَ وَمُود کی فرا آئی ہے یا نہیں ؟ فرعونیوں کے ساتھ کیا ہوا؟ قوم شمود کے ساتھ کیا ہوا؟ جورب ان قوموں کوسز ادے سکتا ہے وہ آئی بھی نافر مانوں کوسز ادے سکتا ہے بیل الَّذِینَ گفر وَافِیْ تَکْذِیبِ بلکہ کافر لوگ تکذیب میں مبتلا ہیں ، جھلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو حید اور رسالت کو جھٹلاتے ہیں ، قرآن اور قیامت کو جھٹلاتے ہیں ، کمر بستہ ہو کرحق کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں قوالله قرآن اور قیامت کو جھٹلاتے ہیں ، کمر بستہ ہو کرحق کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں قوالله قرآن اور قیامت کو جھٹلاتے ہیں ، کمر بستہ ہو کرحق کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں قوالله قرآن اور قیام کے لحاظ ہے ،

قدرت کے لخاظ ہے کوئی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے باہر نہیں ہے سب اللہ تعالیٰ کے احاطم م اور قدرت میں ہیں۔ فر مایا اس کا انکار نہ کر و بن ھُو قُرُ انْ مَّ جینہ بلکہ یہ تر آن ہے بڑی بزرگی والا۔ یہ جوقر آن تمارے سامنے ہے بڑی بزرگی والا ہے۔

آج آسانی کتابوں میں یہی کتاب ہے الحمد للد! جوابی اصل شکل میں موجود ہے کہ اس میں زیرزبری بھی کی بیٹی نہیں ہوئی ۔ بے شک تورات، انجیل، زبور برحق تھیں ادر آسانی صحفے بھی تھے لیکن اس وقت دنیا میں تورات کا ایک نسخہ بھی ابنی اصل شکل میں موجود ہے اور نہ زبور اصلی شکل میں موجود ہے۔ موجود نہیں ہے۔ نہ انجیل اصل شکل میں موجود ہے اور نہ زبور اصلی شکل میں موجود ہے۔ اور خود یا دری صاحبان اس چیز کا اقر ارکرتے ہیں کہ کوئی بھی اصل شکل میں موجود نہیں ہے۔ مرف قرآن کریم اپنی اصل شکل میں موجود ہے۔ جس طرح لوح محفوظ میں تھا اور جس طرح حضرت میں تھا اور آئحضرت میں تک رہے گا۔

فرمایا فی لَوْج مَحْفُوظِ لوح محفوظ میں ہے۔ وہاں سے حضرت جبرئیل علیات کی وساطت سے آنحضرت سینٹی پر نازل ہوا آپ سینٹی نے صحابہ کرام میں شینے کے وساطت سے دنیا کے ویے کونے میں پہنچا۔

#### rever was rever



تفسير

سُورُة الطَّارُونَى

(مکمل)

جلد 💝 ۲۱

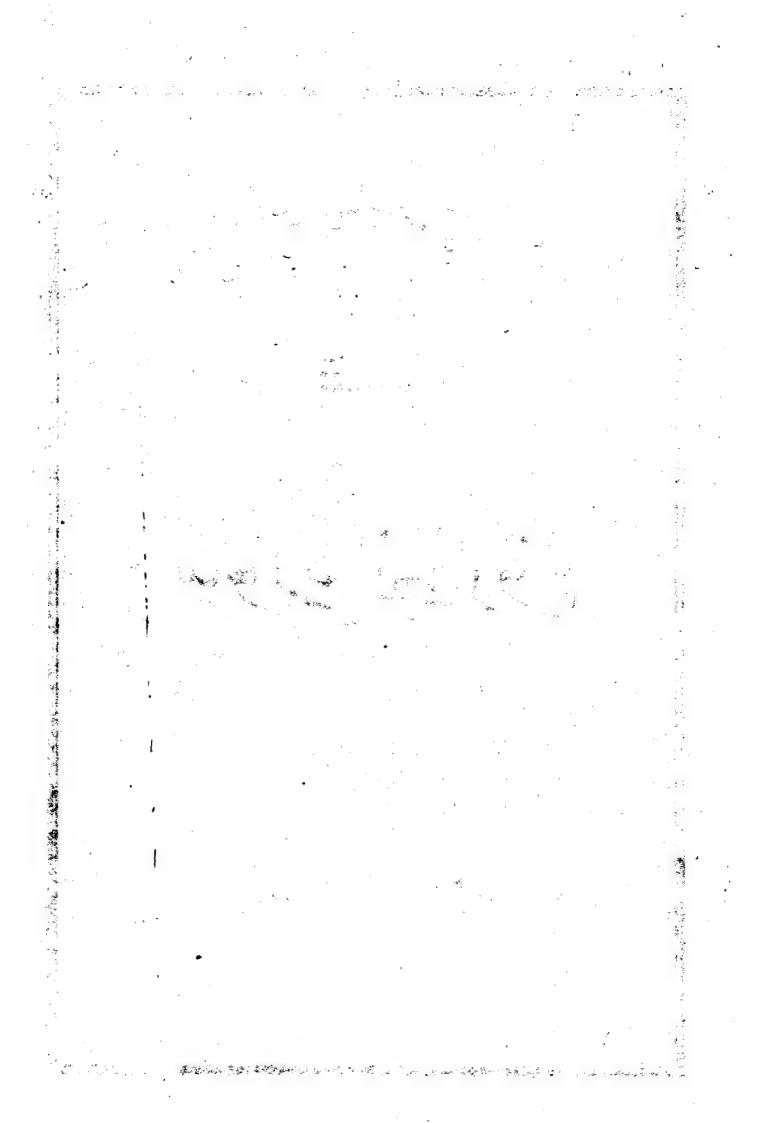

## ﴿ إِيانِهَا ١٤ ﴾ ﴿ ٨١ مُنوَرُةُ الطَّارِقِ مَكِنَّيَّةٌ ٢٦ ﴾ ﴿ رَوَعَهَا ا ﴿ إِلَيْهِا

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ت

وَالتَهُ إِو الطَّارِقِ وَمَا آدُرُهِ كَا الطَّارِقُ النَّهِ مُ إِلنَّاقِبُ فَ إِنْ كُلُّ نَفْسِ لَيَّا عَكِيهَا حَافِظُ فَلْيَنْظُرِ الْانْسَانُ مِمَّ خُلِقَ فَ خُلِقَ مِنْ مِنْ إِدَافِقَ فَيَخُرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَّاسِ وَ إِنَّا عَلَى رَجُعِهُ لَهُ إِدِرُ فَيُومِ ثُبُلَى الشَّرَايُوْ فَكَالَهُ مِنْ قُوتِوْوً لاناصر فوالسَمَا وذاتِ الرَّجْعِ فَوالْارْضِ ذاتِ الصِّدْعِ فَ إِنَّ لَقُولٌ فَصَلَّ فَعَاهُ وَمِا هُو بِالْهَزِّلِ اللَّهِ مُرَكِيدُ وَنَ كَيْدًا فَ وَّاكِيْنُ كَيْنًا أَفَّ فَهِي الْكُورِيْنَ آفِهِلُهُمْ رُويْدًا أَفَّ اللهِ الْكُورِيْنَ آفِهِلُهُمْ رُويْدًا أَفَّ وَالسَّمَاءِ فَسَم مِ آسان كَى وَالطَّارِقِ اوررات كُوآن واللَّا وَمَا آذُرُيكَ اورآبِكُوس في بتلايا مَاالطَّارِقُ طارق كياب النَّجُمُ الثَّاقِبُ وه چِكُمَّا مواسمًا ره ج إِنْ كُلِّ نَفْسٍ مَهِمِن جَوْلَى نَفْسِ لَمَّاعَلَيْهَا حَافِظٌ مُراس بِرَكْران ج فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانَ لِي عِابِ كدر يكھانسان مِعَّخْلِقَ مَس چيزے پيداكيا گياہ خُلِقَ بيدا كيا كيا - مِنْ مَّا وَدَافِق الْجِيلِيْ والله ياني ه يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْب وَالثَّرَآبِ جُونُكُمَّا مِ يُشت اور عين كورميان سے إنَّه عَلى

رَجْعِهِ لَقَادِرٌ بِ شُكُ وه اس كودوباره لوثاني يرقادر ب يَوْمَ تُبُلَى السَّرَآبِرُ جَس دن المتخان لياجائے گارازوں كا فَمَالَهُ مِن قُوَّةٍ كِس نہیں ہوگی اس کے لیے کوئی طاقت قَلانَاصِرِ اور نہ کوئی مدد گار ہوگا وَالسَّمَاءَذَاتِ الرَّجْعِ فَتُمْ مِهِ لُو مِنْ والعِ آسان كي وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ اورضم م يعنف والى زمين كى إنَّه لَقَوْلُ فَصْلٌ بِعَنْك بِيا قرآن كريم البته فيمله كرن والى بات وَمَاهُوَ بِالْهَزْلِ اورْبَيِل ب تدبيركرتے بين تدبيركرنا قَاكِيْدُكَيْدًا اور مين بھى تدبيركرتا مول تدبير كرنا فَمَقِلِ الْحُفِرِيْنِ لِي آبِ مهلت دي كافرول كو اَمْهلْهُمْ رُ وَيْدًا مهلت دين ان كوتھوڑى تى -

نام اور كوا نفنه :

اس سورت کا نام طارق ہے۔ پہلی آیت نریمہ میں طارق کا لفظ موجود ہے۔ یہ سورت کا کم کرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے پنیتیں ﴿ ٣٥﴾ سورتیں نازل ہو چک تھیں۔ اس کا چھتیوال ﴿ ٣١﴾ نمبر ہے۔ اس کا ایک رکوع اورسترہ ﴿ ١٤ أَيتیں ہیں۔ طیارق کسیا ہے اور النحب الشاقب کی مختلف تفییریں:
وَالشَمَاءَ مِی وَاوقَمیہ ہے۔ معنی ہوگاتہم ہے آسان کی وَالطّارِق اورتشم ہے رات کوآنے والا لیکن یہاں خورتشریک ہے رات کوآنے والا لیکن یہاں خورتشریک کے رات کوآنے والا لیکن یہاں خورتشریک کے رات کوآنے والا لیکن یہاں خورتشریک کے رات کوآنے والا اللّارِق اورآپ کوس نے کردی کہ طارق سے کیام اورے ؟ فرمایا وَمَاآذر بلک مَاالطّارِقُ اورآپ کوس نے

بنلایا کہ طارق کیا ہے، رات کو آنے والا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں النّہ جُمُ الشّاقِبُ سے الشّاقِبُ سے الشّاقِبُ سے مراد چاند ہے کہ اس کی روشی ہاتی تمام ساروں سے زیادہ ہوتی ہے۔

اوردوسری تفسیری ہے کہ اس سے زخل ستارہ مراد ہے۔ تیسری تفسیری ہے کہ تریا گئی کہ کشان مراد ہے۔ ان ستاروں میں اللہ تعالی نے بڑی خاصیات رکھی ہیں۔ ہم سے چونکہ بہت دور ہیں اس لیے ہم ان کی پوری حقیقت سے داقف نہیں ہیں۔ یہ سم ہے ادر آگے جواب سم ہے ان کُلُ نَفْسِ لَمَّا عَلَیْهَا حَافِظ ۔ بعض حضرات اِن کُونا فیقرار دیتے ہیں اور لَمَّا اِلَا سے معنی میں ہے۔ معنی ہوگانیس ہے کوئی نفس مراس پر گراان دیتے ہیں اور لَمَّا اِلَا سے معنی میں ہے۔ معنی ہوگانیس ہے کوئی نفس مراس پر گراان ہے۔

#### حَافِظُ كَامُسراد:

وَهُوَا رَحَمُ الرَّحِمِيْنَ ﴿ يَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَتُهُ خَيْرٌ حَفِظًا ﴿ وَهُوَا رَحَمُ الرَّحِمِيْنَ ﴿ يَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَى اللهُ الل

اوردوسری تفییریہ ہے کہ کرا ما کا تبین مراد ہیں۔ کہ وہ اعمال کے تکران ہیں۔ سورة الانفطار پارہ ۳۰ میں ہے وَ إِنَّ عَلَيْكُمُ لَحْفِظِيْنَ ﴿ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ ﴿ يَعَلَمُونَ مَا الانفطار پارہ ۳۰ میں ہے وَ إِنَّ عَلَيْكُمُ لَحْفِظِيْنَ ﴿ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ ﴿ يَعَلَمُونَ مَا الانفطار پارہ ۳۰ میں وہ باعزت کھے تفعیلُون " ہے شک تمھارے او پر البتہ تفاظت کرنے والے مقرر ہیں وہ باعزت کھے والے ہیں وہ جانے ہیں جو پھے تم کرتے ہو۔ "جو بات زبان سے نکلی ہے اس کو کھے لیتے ہیں اور دو ہیں اور دو ہیں اور دو

رات کے فجر اور عصر کی نماز کے دفت ان کی ڈیوٹی بدلتی ہے۔ رات والے نجر کی نماز کے لیے امام اللہ اکبر اکبتا ہے تو چلے جاتے ہیں اور دن والے آجاتے ہیں۔ اور عصر کی نماز کے دفت امام محلہ کہتا ہے اللہ اکبر اتو دن والے چلے جاتے ہیں اور رات والے آجاتے ہیں۔ سرے دفت امام محلہ کہتا ہے اللہ اکبر اتو دن والے چلے جاتے ہیں اور رات والے آجاتے ہیں۔

تفییر ابن جریرطبری میں حضرت عثمان بن عف ان رہا تھے۔ سے روایت ہے کہ آنمحضرت سائی تلائیے نے نے مایاوس فریشتے انسان کے بدن کی ون کوحفاظت کرنے ہیں اور دس رات کو۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تگرانی منظور ہوتی ہے اور جب اسس کی بلاکت کا وقت ہوتا ہے تو فر شتے الگ ہوجاتے ہیں اور وہی کھے ہوتا ہے جورب تعالیٰ نے اس کے لیے مقدر کیا ہوتا ہے۔

توفر ما یا ہرنفس پرنگران مقررے رائیڈ نظر الإنسان مِق خُلِق پن چاہے کہ دیکھے انسان ، فور کرے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ انسان جب جوانی اور طاقت میں ہوتا ہے مال ودولت والا ہوتا ہے تو بگر اہوا ہوتا ہے اور اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے کہ میں کس چیز سے پیدا ہوا ہوں۔ انسان کو اپنی خلقت دیکھنی چاہیے۔ اگر اسے خودشرم آتی ہے بیان نہیں کرسکتا تو ہم بتاد ہے ہیں خُلِقَ مِنْ مَّا اَدَافِق پیدا کیا گیا ہے اچھلے والے پانی سے جو اُچھل کر رحم میں پڑتا ہے شہوت کے ساتھ۔ ما یے مَّھ اِنْ کے جب وہ

شہوت کے ساتھ بدن سے نکاتا ہے تو بدن پلید ہوجاتا ہے، کیڑے کو لگے تو کیڑا بلید ہوجاتا ہے۔ اس نجس پانی سے اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ کاش کہ آئ انسان اپن اصلیت کود کھتا یَک بُرُ بَینِ الضّلبِ وَالشَّرَ آبِ۔ تَوَائِب تَرِیْبَتُ کُی جی الله الصّلیب وَالشَّرَ آبِ۔ تَوَائِب تَرِیْبَتُ کُی جی الفظ ہولا گیا ہے۔ معنی ہوگا ہو جی ہے کامعلی ہے چھاتی۔ چھاتی ہے تو مفرد گراس پر جمع کالفظ ہولا گیا ہے۔ معنی ہوگا ہو نکت اور سے نے کے درمیان سے۔ مرد کا نطفہ کر سے اور عورت کا چھاتی سے پیدا ہوتا ہے۔ اور چھاتی دل کے قریب ہوتی ہے اس وجہ سے مال میں پکول کے لیے شفقت ہوتا ہے۔ اور کم چونکہ دل سے ذراوور ہوتی ہے اس لیے باپ میں شفقت ہنسبت بال کے تھوڑی ہوتی ہے۔

فرمایا اے انسان سے اجم رب نے تھے حقر چیز سے پیدا کیا ہے۔ اِنّهٔ عَلَیٰ رَجْعِهٖ لَقَادِرٌ بِ شک وہ رب تعالی انسان کو دوبارہ لوٹا نے پر قادر ہے۔ اگر انسان اپنی اصلیت کو سمجے تو اللہ تعالی کی قدرت کو تسلیم کرنا اور بعث بعد الموت کا اقر ارکرنا کوئی مشکل نہیں ہے اور اگر آئکھیں بند کر لے اور ضد ہے کام لے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ یَوْمَ آئینی الشَّرَ آبِرُ ۔ سَرَ ایْرُ قُ کی اور سَرِیْرَ قُ کی اور سَرِیْرِ قُ کی علاج نہیں راز معنی ہوگا جس دون امتحان لیا جائے گا راز وں کا ۔ چاہے دل کے راز ہوں یا ایک دوسرے کے ساتھ راز و نیاز کی با تیں ہوئی ہوں سب کا امتحان ہوگا کہ وہ با تیں جائز تھیں ایا با خام انسان جران ہوگا اور کہا گا متال مذا الٰ ہے نی بی بی چووٹی بڑی ہر شے سامنے آئے گی اور انسان جران ہوگا اور کہا گا متال مذا الٰ ہے نی بی بی چووٹی کی چووٹی چیز کو اور نہ بڑی چیز کو کو انسان گان نہیں جھتا تھا ان کا بھی سوال ہوگا۔

# مقرب بندوں کے گناہ نیکیوں میں بدل دیئے جائیں گے:

بخاری شریف میں روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مومن بندے کو تریب کر ہے اس پر بردہ ڈال دیں گے۔ پھراس سے سوال کریں گے آتن کُو ذنت کنا " کیافلاں گناه تحجه آیا ، کیا فلال گناه تحجه یاد ہے۔" ان چیز دل کاذ کرفر ما نیس کے جن کو بندہ گناہ نہیں سمجھتا تھا۔مثلاً ارب تعالی فرمائیں گے بندے! تجھے یاد ہے سجدے نکلتے ہوئے تو نے سیڑھیوں پر تھو کا تھا، تونے کیلا، آم کھا کر چھلکے راستے پر چھینک دیئے تھے۔ تیرے كمرے ميں جالالگا ہوا تھا تونے نہيں أتارا تھا۔ تونے كمرے كى صفائى نہيں كى تھى۔ ايسى چیز وں کا ذکر ہوگا جن کوانسان گناہ نہیں ہمھتا تھا۔ اس کے ہوش وحواس مم ہو جا ئیں گے، طوطے اُڑ جائیں گے کہ ان چیز وں کاسوال ہور ہاہے جن کومیں گناہ ہی ہسیں سمجھتا تھا۔ تو رب تعالی فر مائیل گےاہے بندے! چول کہ تیری نیکیاں زیادہ ہیں لہانہ امیں تجھےان گناہوں کے بدلے میں اجر دیتا ہوں۔ کیوں کہ توبہ کرنے والے بندوں کے گناہوں کو الله تعالى نيكيول كے ساتھ بدل ويتے ہيں فاوللك يُبَدِّلُ اللهُ سَيَّاتِهِمْ حَسَلْتٍ " یمی لوگ ہیں کہ تبدیل کرد ہے گااللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کوئیکیوں کے ساتھ ۔"

جب بیدد کیمے گاتو پھراپے گناہ بتانے کے خودریکارڈتو ڈورے گا۔ کے گامیں نے یہ کناہ بھی کیا تھا، یہ گناہ بھی کیا تھا۔ رب تعالی فر ماکیں گے پہلے بولتا نہسیں تھااب خاموش نہیں ہوتا۔لیکن اس کا بیم طلب نہیں ہے کہ تم گناہ شروع کردو کہ مشکل ہے کہ ہم لوگ اس مدمیں آجا نمیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوں گے جن کی بُرا بُیاں نیکیوں کے ساتھ بدیل آجا نمیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوں کے جن کی بُرا بُیاں نیکیوں کے ساتھ بدیل گا۔ ہمارے لیے تو آئی بات بی بڑی ہے کہ ہمارے گناہ معاف کردے۔ہم اس مدکے بندے ہوجا تمیں ہمارے لیے یہی غنیمت ہے۔

توفر ما یا جب ون رازوں کا امتحان لیا جائے گا فَمَالَهٰ مِنْ قُوْوَ ہِی نہیں ہوگ اس کے لیے کوئی طاقت امتحان کوٹا لنے کی قَلا ناصِر اور نہ کوئی مددگار ہوگا کہ اس کو چیز اسکے والتَمَا وَذَاتِ الرَّبِ جع قسم ہولو نے والے آسان کی ۔ قاضی بیضاوی وہنے کا یہ مطلب بیان فر ماتے ہیں کہ وہ دورہ کرتا ہے یعنی چکر لگاتا ہے ۔ اور ذَاتِ الرَّبِ جع کا معنی ہی کرتے ہیں کہ آسان بار بارش برساتا ہے ۔ بارش ہوتی ہے ، پیر اور شم ہے بارش ہوتی ہے ، پیر لوٹ کرآیا پھر بارش ہوئی و الدَّرُضِ ذَاتِ الصَّدُع اور قسم ہے بارش ہوتی ہے ، پیر لوٹ کرآیا پھر بارش ہوئی و الدَّرُضِ ذَاتِ الصَّدُع اور قسم ہے زمین پھٹنے والی کی ۔ پھٹنے کے بعد اس میں درخت اُگے ہیں ، فصلیں اُگی ہیں ، بر یاں اُگی ہیں ، بودے پیدا ہوتے ہیں ۔

فرمایا اِنَّهٔ نَقُولُ فَصْلَ بِشَك بِتْرَان كريم فيصلدكرنے والى بات ہے۔
ثر آن جوكہتا ہے حق كہتا ہے۔ يہى سورت حضرت صادر تاثير ہے ايمان لانے كاسب بى تقی ہے بن كاتعلق قبيلہ بنواز دشنوءہ سے تھا۔ به بڑامشہور قبيلہ ہے۔ ای قبيلے كی عورت سے حضرت عيسىٰ عليق كانكاح ہوگا جب وہ آسان سے نزول فرمائيں گے۔ دو بيج پيدا ہول ئے ۔ ایک كانام موكی رکھیں گے اور دوسرے كانام محدر کھیں گے۔ موكی تواسس ليے ك اور دوسرے كانام محدر کھیں گے۔ موكی تواسس ليے ك وارد وسر تھے اور يتورات اور منوی مليق كی تائيد كرتے تھے۔ اور محد اس ليے كہناز ل ہونے كے بعد حي ليس سال تک حضرت محد رسول التدم في فائيل كي ترائي ہونے كے بعد حي ليس سال تک حضرت محد رسول التدم في فائيل كي ترائي گائيل ہونے كے بعد حي ليس سال تک حضرت محد رسول التدم في فائيل كي شريعت نافذ كريں گے۔

حضرت ضما در من شد کا قسبول اسلام کاوافعه:

یضادد یوانوں کامعالج تھا۔ اس کوعلم ہوا کہ مجدحرام کے متولیوں میں سے سی کا بچہ جو بتیم ہود یوانہ ہوگیا ہے۔ تو بیانسانی ہمدردی کے جذبے کو لے کر آنحضرت سن شالیا ہی

کے پاس پہنچااور کہنے لگا حضرت! از دشنوء و مسیلے کے صادنا می آدمی کا نام سسناہوگا۔

آپ سائٹ الیہ ہے نے فر ما یا کہ ہاں میں نے سنا ہے۔ کہنے لگا وہ عاجز میں ہوں۔ میں پاگلوں کا علاج کرتا ہوں اللہ تعالیٰ شفادیتا ہے۔ میں انسانی ہمدردی کے تحت آیا ہوں آپ سے فیس نہیں لین اگر چہ میری فیس بہت زیادہ ہے۔ اس کی گفتگوین کرآپ سائٹ الیہ مسکرائے کہ کافروں نے میر ے خلاف کتنا پر و پیگنڈ اکیا ہوا ہے کہ ان کا قبیلہ ملکہ کرمہ سے چار پانچ دن کی مسافت پر رہتا ہے وہاں تک مشہور ہوگیا ہے کہ بید دیوانہ ہے۔ آپ سائٹ الیہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دیوانہ ہیں ہوں۔ ضادنے کہا کہ لوگ کیوں کہتے فرما یا کہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دیوانہ ہیں ہوں۔ ضادنے کہا کہ لوگ کیوں کہتے ہیں؟ آپ سائٹ الیہ نے فرما یا ان کی زبانیں ان کے منہ میں ہیں میرے کنٹرول میں تونہیں ہیں وہ جانبیں اور ان کام جانے۔

کہنے لگا آپ کہتے کیا ہیں؟ تو آپ سائٹ الیہ ہے خطبہ مسنونہ پڑھا جو جمعہ میں آپ حضرات سنتے ہیں اور یہ سورت پڑھی۔ کیوں کہ وہ عربی تھا اور عربی زبان کی فصاحت و مضرات سنتے ہیں اور یہ سورت پڑھی۔ کیوں کہ وہ عربی آیت پڑھتے جاتے تھے اسس کی بلاغت کو بھتا تھا جیسے آپ سائٹ الیہ ایک آیک آیت پڑھتے جاتے تھے اسس کی آئی مصول سے آنسوجاری ہوتے جاتے تھے۔ جب آپ سائٹ الیہ ہے نے سوزت کمل کرلی تو کہنے لگا میں معانی چاہتا ہوں میں نے غلط سمجھا تھا جھے آپ مسلمان کر کے بیعت کرلیں۔ کہنے لگا میں معانی چاہتا ہوں میں نے غلط سمجھا تھا جھے آپ مسلمان کر کے بیعت کرلیں۔ صاد شکار کرنے کے لیے آیا تھا مگر آپ سائٹ الیہ ہے تو کے جال میں ایس بھنما کہنگل نہ صاد آیا تھا کا فراور گیارضی اللہ تعالی عنہ ہوکر۔

توفر مایا بے شک یقر آن فیصلہ کرنے والی بات ہے وَمَاهُوَ بِالْهَزُلِ اور نہیں ہے یقر آن ہمی مذاق کی بات نہیں ہے اِلَّهُمُ یَکِیْدُونَ کَیْدُا ہِیں ہے یقر آن ہمی مذاق کی بات نہیں ہے اِلَّهُمُ یَکِیْدُونَ کَیْدُا ہِیں کہ بیار کرنا کہ کسی طرح قر آن کریم کے پروگرام کومٹادیں ہے شک یہ لوگ تدبیر کرتے ہیں تدبیر کرنا کہ کسی طرح قر آن کریم کے پروگرام کومٹادیں

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَوْ وَالْا تَسْمَعُو الِهٰذَ الْقُرُ أَنِ وَالْخَوَافِيْهِ لَعَلْكُمْ تَغْلِبُونَ وَقَالَ اللَّهُ وَالْفَرُ أَنِ وَالْفَرُ أَنِ وَالْمَانِ وَهُولِ مِنْ مَعْوَالِهُ وَالْمُ وَالْمُ الْحَرِونَ الْمَانِ وَالْمُولِ مِنْ مَا اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ مَوْ فَالْمُ مَا اللّهِ مُوجِاوً ... شوروغل مِحاوال مِن مَا كَرْمُ عَالْب مُوجِاوً ... شوروغل مِحاوال مِن مَا كَرْمُ عَالْب مُوجِاوً ...

اورسورة الانعام آیت نمبر ۲۱ میں ہو وَهُمْ یَنْهُوْ کَ عَنْهُ وَیَنْوُ کَ عَنْهُ وَیَنْوُکَ عَنْهُ اورده رو کتے ہیں اس قر آن ہے اورخود بھی دور ہوتے ہیں۔" آنحضرت سل اللہ اللہ اللہ کہ کہ کے طریقے سے دین ختم ہوجب نے قاکیند گیندا اور میں بھی تدبیر کرتا ہوں تدبیر کرنا۔ آپ کو بچانے کی اور اسلام کو پھیلانے کی۔ سورت صف پارہ ۲۸ میں ہے واللہ مُتِنَمُ نُوْرِهٖ وَ لَوْكِرَةَ الْكَفِرُ وَنَ "اور اللہ تعالیٰ پورا کرنے والا ہے اپنور کو، ایمان کو، نور تو حید کو، نور رسالت کو، نور نبوت کو، نور قرآن کو، اگر جدکا فراس کو پندنہ کریں۔"

فَمَقِلِ الْكَفِرِ فِنَ لَيُ آپ مہلت دیں کافروں کو اَمْعِلْهُمْرُ وَیْدًا مہلت دیں کافروں کو اَمْعِلْهُمُرُ وَیْدًا مہلت دیں ان کوتھوڑی کی۔ عن قریب ان کوانجام کا پتا چل جائے گا۔ پھر بدر میں ان کی کیا گت بی جھر 8ھے۔ میں مکہ مرمہ فتح ہوا تو کیے ان کی دوڑیں گئیں۔ تاخیر میں انڈ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے آپ پریٹان نہ ہوں یہ سب انڈ تعالیٰ کی قدرت میں ہیں۔

#### FORE MAN FORE

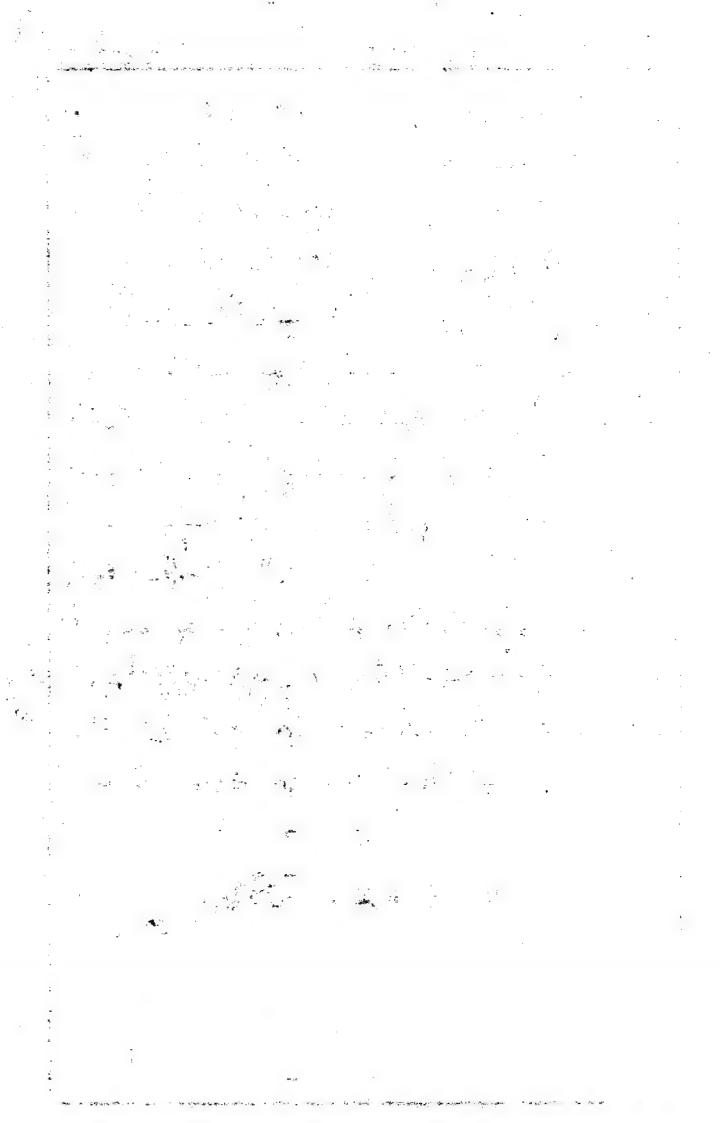



تفسير

سُورة الآغان)

(مکمل)

(جلد المعالم



# 

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

سَبِّعِ السُمَ رَبِكَ الْاَعْلَى الَّذِي خَلْقَ فَسَوْى فَوَالَذِي قَالَامُونَى فَالَّذِي فَكَا الْمَوْعَى فَيَكُلُ فَكَاءًا مُعْلَى فَاللَّهُ فَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ

سَیّج پاکیزگی بیان کر اِسْعَردَ یِلْکَ الْاَعْلَی این بلند رب کے نام کی اللّذِی خَلَق وہ جس نے پیداکیا فَتُوٰی پھر برابرکیا وَالَّذِی قَدَّرَ اوروہ ذات جس نے تقدیر مقرر کی فَهَدی پھرراہ نمائی کی وَالَّذِی آخِرَ جَالُمَرُ عٰی اوروہ ذات جس نے چارا نکالا فَجَعَلَهُ غُثَاءً پھر کردیا اس کو خشک آخوٰی سیاہ سَنُقُرِئُکُ فَجَعَلَهُ غُثَاءً پھر کردیا اس کو خشک آخوٰی سیاہ سَنُقُرِئُکُ

بتاکیدہم آپ کو پڑھائیں گے فکا تَنْسَی پھر آپ نہ بھولیں گے اللَّامَاشَآءَاللَّهُ عَمْرُوه جورب عام اللَّهُ الْجَهْرَ بِاللَّهُ الْجَهْرَ بِاللَّهُ الْجَهْرَ بِاللَّهُ جانتا بلندآوازكو وَمَا يَعْفَى اور مُخْفَى كو وَنُيسِّرُكَ اورجم آسان کردیں گے آپ کے لیے لِلْیُسُری آسان چیزکو فَدَجِّرُ تفيحت سَيَدُ حَيْنُ عَن قريب قبول كرے كا مَو اللَّهُ الله جواراتا ہے وَیَتَجَنَّبُهَا اور کنارہ کش رے گاال تھیجت سے الْاَشْقَى جو برابد بخت ہے الَّذِي يَصْلَى النَّارَالُكُ بُرٰى وہ جوداخل ہوگا برى آك مين شُرَّكَ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا كِيْرِنهُ مِكَاسَ آك مِن وَلَا يَخْيِي اورنهزنده رج كُلُ قَدْاَ فَلَحَ مَنْ تَزَكِّي التَّحْقِينَ كَامِياب ہوگیاجس نے باطن صاف کرلیا وَذَکراسْمَرتِ اور ذکر کیا اپنے رب كنام كا فَصَلِّي لِين نمازيرهي بَلْ لِللهُ تُؤْثِرُون الْحَيْوةَ الدُّنْيَا تُم رَبِّ ويت مودنيا كى زندگى كو قَالْاخِرَةُ خَيْرٌ قَا أَبْقَى طالانکہ آخرت بہت بہتر ہے اور دیریا ہے اِنَّ هٰذَا بِ شک یہی بات لَغِي الصَّحْفِ الْأُولِي لِيَلِي حَفُول مِن ورج م صُحُفِ إِبْرُهِيْمَ وَمُوسٰی حضرت ابراہیم ملایسا کے صحیفے اور موی ملایسا کے صحفے۔

### نام اور کوا نفنه :

ال سورت كا نام سورة الاعلى ہے۔ پہلی ہی آیت كريمہ میں اعلیٰ كالفظ موجود ہے اس سے پہلے اس سے پہلے اس سے پہلے اس سے پہلے سات اللہ ہوئی۔ اس سے پہلے سات اللہ ہوئی۔ اس كا آمھواں ﴿ ٨ ﴾ نمبر ہے۔ اس كا ایک ركوع ماورانیس ﴿ ١٩ ﴾ آیات ہیں۔

الله تبارک و تعالی آنحضرت می فالی کر خطاب کرتے ہوئے تمام ایمان و الوں کو علم دیتے ہیں سیج پاکیزگی بیان کر اِسْعَ رَبِلْک الاَعْلَیٰ ایپ رسیال کے نام کی جو بلندشان و الا ہے۔ جب بیآ یت کریم نازل ہوئی تو آنحضرت می فلی الاعلی فرمایا الجعلی قطافی مُنجُود کُھ "ایپ سجدوں میں پڑھا کر و سبعان رہی الاعلی "اور سورہ و اتعہ کی جب بیآ یت کریم نازل ہوئی فسیتی بانسید رَبِلْک الْعَظِیْدِ تو آخضرت می فلی ایک می کران کا ایک می کران کو عی کھ "اس کوتم اپنی رکوع می کر الویانی رکوع میں پڑھا کر و سبعان رہی العظیم "صدیث پاک میں آتا ہے کہ کم از کم تین مرتبہ تیج ہوئی چاہیے۔ ترفدی شریف کی روایت میں ہے یعنی کم از کم تین مرتبہ سیمان می العظیم پڑھے۔

سبحان می العظیم پڑھے۔

امام عبد الله بن مبارک عظم امام بخاری عظم کے استاذ الاستاذ ہیں اور امام ابوصنیفہ عظم کے شاگرد ہیں۔ بڑے اونے ورج کے فقید ، محدث اور مجاہد ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام کو چاہیے کہ پانچ یاسات مر تبہ تبیجات پڑھے۔ کیوں کہ مقتد ہوں میں بعض کند ذبین ہوتے ہیں اور بعض بوڑھے ہوتے ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ امام تین مرتبہ پڑھ کر مرتبہ بار محمل کند ذبین ہوتے ہیں اور بعض بوڑھ میں میرا ممل اُن کے فتو کی پر ہے۔ میں کم از کم پانچ مرتبہ کر مرتبہ کر مرتبہ کا در وہ نہ پڑھ کیوں ۔ میں کم از کم پانچ مرتبہ کر مرتبہ کر مرتبہ کا در وہ نہ پڑھ کیوں ۔ میرا ممل اُن کے فتو کی پر ہے۔ میں کم از کم پانچ مرتبہ

پڑھتاہوں تا کہ مقتدی تین دفعہ آرام سے پڑھ کیں۔

الَّذِي عَلَق جس نے پیداکیا ساری کا تنا ت کو ۔ وہ ساری کا تنات کا خالق ہے فَسَوٰی پھر برابر کیا ہر چیز کو، اعتدال کے ساتھ بنایا ۔ وہ ایسا بھی کرسکتا تھا کہ ایک ٹانگ اتنی ہی ہوتی اور دوسری اُونٹ کی طرح کمبی ہوتی ، ایک ہاتھ اتنا ہی ہوتا اور دوسرای اُونٹ کی طرح کمبی ہوتی ، ایک ہاتھ اتنا ہی ہوتا اور دوسرا ہاتھی کے دوسرا زیبر ہے کی اگلی ٹانگ کے برابر لمبیا ہوتا ، ایک کان اتنا ہی ہوتا اور دوسرا ہاتھی کے کان کے برابر ہوتا ، ایک آ کھے کے برابر ہوتی ۔ وہ کان کے برابر ہوتی ۔ وہ ایسا کرنے پر قادر تھا لیکن اس نے ہر چیز کو اعتدال کے ساتھ بنایا وَ الَّذِی قَدَدَ اور وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کا اندازہ گھہرایا ، ہر چیز کی تقدیر مقرر کی فھائی پھر داہ نمائی کی کہ اس طرح تو نے ماں کی چھاتی سے خوراک چوش ہے ۔ بچے کو ماں کی چھاتی سے دودھ چوسنا کس نے سکھایا ہے کہ اس طرح چوسے گاتو دودھ نکلے گا جو تیری خوراک ہے ۔

سورة البلد ميں ہے وَهَدَيْكُ النَّجْدَيْنِ "اور بتائی اس کوہم نے دوگھا ٹيال۔"
دايال پتان اور بائيال پتان كه ان ميں تيری خوراك ہے۔ ہر چيز كو الله تعالی نے
ادراك دشعور عطافر مايا ہے۔ چھوٹے بچوں كوئم نے ديكھا ہوگا كه آئكھ ميں خارسش ہوتو
انگليال نہيں مارتے الٹا ہاتھ ملتے ہيں۔ اگر آئكھ ميں ناخن ماريں تو آئكھ كا نقصان ہوسكتا
ہے۔ يدرب تعالی نے اس كی فطرت ميں ڈالا ہے۔

ہرچسنز میں اللہ تعالیٰ نے شعوروادراک۔ رکھا ہے:

حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب عظم جو دار العلوم دیوبند کے مہتم تھے وہ واقعہ سناتے ہیں کہ مجھے راجیوتانہ (علاقے کا نام ہے) جانے کا اتفاق ہوا۔ وہال

ہندوؤں کاراج تھابندر مارنے کی ممانعت تھی۔ وہاں بندر بڑانقصان کرتے تھے برتن اور
کیڑے تک اُٹھا کر لے جاتے تھے اور سامنے بیٹھ کر کپڑے کو چیر پھاڑ دیتے تھے۔
روٹیاں اُٹھا کر لے جاتے ۔ غصہ بھی آتا گر بے بس تھے مار بھی نہیں سکتے تھے۔ ہم نے
سنکھیا خرید ااور آئے میں ملا کرروٹیاں پکا نمیں اور حبیت پر پھیلا دیں کہ سو پچاس کھا کر
مریں کے پچھتو کی آئے گی۔ ہم و کیھنے بیٹھ گئے کہ بندر آتے جا نمیں کے کھاتے جا نمیں
گے اور مرتے جا نمیں گے اور ہم خوش ہوجا نمیں گے۔

دوتین بندرآئے دیکھاروٹیاں پھیلی پڑی ہیں۔اب دیکھارے ہیں کھاتے نہیں۔

دیکھتے دیکھتے چلے گئے۔ پچھ دیر بعد چودہ پندرہ بندرآئے دہ بھی دیکھ کرچلے گئے۔ پھر دی پندرہ منٹ کے بعد پچاس ساٹھ بندروں کی قطار جو بڑے موٹے موٹے موٹے چودھری قسم کے تھے،آئے اورروٹیوں کو گھیراڈال کر بیٹھ گئے۔ گرکھانے کے لیےآگے کوئی نہ بڑھا۔

پچھ دیر بعد ایک بوڑھا بندرآگے بڑھا۔اس نے روٹی کوتو ڑکرسوٹکھا، دوسر نے تو ڑااورسوٹکھا اور کھائے بغیر سارے بھاگ گئے۔گویا کہ دوسر کے دو تو ڑااورسوٹکھا اور کھائے بغیر سارے بھاگ گئے۔گویا کہ دہ تو ٹر ااورسوٹکھا اور کھائے بغیر سارے بھاگ گئے۔گویا کہ دوسو بندروں کی آیک قطارآئی اور ہرایک کے ہاتھ میں ایک پتوں والی نہنی تھی۔انھوں نے آکرروٹیوں کے نکڑے اورروٹیوں کے نکڑے کھائے اوراو پر سے بے کھائے اور دوٹیوں کے نکڑے کھائے اوراو پر سے بے کھائے اور دوٹیوں کوئی بے ہوش ہوااور نہ کوئی مرا۔وہ بڑی

تو ہر چیز میں اللہ تعالی نے شعور رکھا ہے اور زندہ رہنے کا انداز بتلایا ہے و الَّذِی ٓ اَخْرَ بِجَالْمَرْ عِی اور اللہ وہ ذات جس نے نکالا چاراز مین سے۔اللہ تعالیٰ نے جہاں انسانوں کی خوراک کا اعتظام کیا ہے وہاں حیوانوں کی خوراک کا بھی انظام کیا ہے،

چارا پیدا کیا ہے فَجُعَلَهٔ عُنَا ﷺ اُخوٰی پھر کردیا اس کوخشک سیاہ۔ پہاڑی علاقوں
میں برف باری ہوتی ہے تو وہ لوگ دودودن گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے نہ جانوروں کو
نکال سکتے ہیں۔ وہ لوگ جانوروں کے لیے گھاس کا ٹ کر جمع کر لیتے ہیں۔ وہ گھاس
خشک ہوکر سیاہ ہو جاتی ہے۔ جورب جانوروں کا انتظام کرتا ہے وہ انسانوں کا انتظام
بدرجہاولی کرے گا۔ جسمانی خوراک کا بھی اوررو جانی خوراک کا بھی۔

سَنُقُرِ نُلْکَ فَلَا تَنَسَی اے بی کریم سائی آیہ ہم آپ کو پڑھائیں اے بی کریم سائی آیہ ہم آپ کو پڑھائیں گے فلا تنسَلی پی آپ ہم آپ نہیں بھولیں گے اِلّا مَناشَآ ءَاللّٰهُ مَرُوہ جواللہ تعالی عاب کے فلا تنسَلی کو اللہ تعالی منسوخ کردیں گے وہ آپ کے ذہن سے نکل جائے گااور جس کو محفوظ رکھنا ہے وہ نہیں بھولے گا۔ اللہ تعالی نے آپ سائی آیہ ہم کو ایسا حافظ عطافر مایا تھا کہ جبر نیل مایشاہ جو آپ مائی آیہ ہم کو ساتے تھے وہ آپ سائی آیہ ہم کو یاد ہوجاتا تھا اور پھر آپ سائی آیہ ہم کو یاد ہوجاتا تھا اور پھر آپ سائی آیہ ہم صحابہ جی آیہ کو فورا سنا دیتے تھے اور لکھنے والے لکھ لیتے تھے۔ تقریباً اٹھا کہ کرام میں معابہ جی آئی کا تبین وی تھے جن میں حضرت امیر معاویہ بڑا تھی تھے۔ تقریباً اٹھا کیسے معابہ کرام میں مقابہ کرام کی مقابہ کرام میں مقابہ کرام میں مقابہ کرام میں مقابہ کرام میں مقابہ کرام کیں مقابہ کرام میں مقابہ کرام کے مقابلہ کرام میں مقابہ کرام کرام کی مقابلہ کرام کرام کی مقابلہ کرام کی مقابلہ کی مقابلہ کرام کی مقابلہ کی مقابلہ کی مقابلہ کرام کی مقابلہ کے مقابلہ کی مقابلہ کی مقابلہ کرام کی مقابلہ کے مقابلہ کی مقابل

فرمایا اِنَّه یَغلَمُ الْجَهْرَ بِ ثَک الله تعالی جانتا ہے بلند آواز کو وَمَا یَغُنی اوراس کوبھی جانتا ہے جونخی ہے۔ بلکہ رب تعالی تو دل میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں ان کوبھی جانتا ہے اس سے کوئی چیز چھی ہوئی نہیں ہے و نُیسِنہ اِن کوبھی جانتا ہے اس سے کوئی چیز چھی ہوئی نہیں ہے و نُیسِنہ اِن لِنُکسُنہ اِن اور ہم آسان کردیں گرآپ کے لیے آسان چیز کو۔اس آسان سے کیا مراد ہے؟ ایک تفییر یہ ہے کہ شریعت اور دین مراد ہے کہ یہ شریعت آسان ہے اس میں الله تعالی نے کسی پراتنا ہو جونہیں ڈالا کہ س کووہ اُٹھانہ سے ۔ یہ مزید آپ کے لیے آسان ہو تعالی نے کسی پراتنا ہو جونہیں ڈالا کہ س کووہ اُٹھانہ سے ۔ یہ مزید آپ کے لیے آسان ہو

جائے گی۔

اوربعض حضرات فرماتے ہیں کہ یُسٹی ی ہے مراد جنت ہے۔ جنت کوآسان کر دیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں محنت، مشقبت نہیں ہے تمام چیزیں وہاں تیار ملیں گی۔ دنیا میں توانسان محنت مشقت کرتا ہے اور جنت میں کی چیز کے لیے مشقت نہیں ہے۔

تو پھرمطلب بیہوگا کہ جنت میں پہچانے والے جواعمال ہیں وہ ہم آپ کے لیے آسان کردیں گے۔ نمازیں پڑھنی آسان ہوں گی، روزے رکھنے آسان ہوں گے، جہاد کرنا آسان ہوگا۔ آنحضرت ملا ٹھا کی جب آپ سلا ٹھا آپہ کم کو تھکاوٹ ہوتی تحق تو قرماتے تھی تو آپ سلا ٹھا آپہ نماز پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ پو چھنے والے پو چھتے تو فرماتے تھکاوٹ ہوگئی اس کودور کرنے کے لیے نماز شروع کردی ہے۔

آج بھی بڑے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ریڑھ ٹی ہڈی کا علاج ہی نماز ہے۔ رکوع ہجود کرنے ہے وہ تو ہے ۔ باطنی طور پر جو تو اب ہے وہ تو ہے نماز ظاہری طور پر بھی سخت کا سبب ہے۔

فَذَ حِيْنَ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَدَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

معحب زأشق القسسر:

ستائیسویں پارے میں واقعہ گزر چکاہے کہ چودھویں کا چاند تفاقریش مکہنے کہا

کہ آپ نبوت کے دعوے دار ہیں اللہ تعالی نے آپ کو بھیجا ہے توا پے رب کو کہیں کہ چاند دو کلا ہے ہوجائے۔ آپ مل اللہ تعالی میری تصدیق کے لیے ایسا کر دیت تو مان جاؤگے؟ کہنے لگے ضرور مانیں گے۔ یہ چوں کہ مشکل کام تھا سارے اس پر منفق تھے۔ اللہ تعالی نے چاند کو دو کلا ہے کر دیا۔ ایک کلا اجبل ابونبیس پر کعبة اللہ سے مشرق کی طرف بیت اللہ کے دروازے کے سامنے جو پہاڑ ہے اس کا نام جبل ابونبیس مشرق کی طرف بیت اللہ کے دروازے کے سامنے جو پہاڑ ہے اس کا نام جبل ابونبیس سے۔

حضرت عبداللہ بن عباس بن اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ای پہاڑ کو زمین میں نصب کیا۔ اس پہاڑ پر کھڑ ہے ہو کر حضرت ابراہیم مالیہ ان حج کا اعلان کیا تھا کہ اے بال دارلوگو! حج کے لیے آؤ۔ اس آواز کے جواب میں حاجی لَبَیْنَ کَ اَلَّیْ مُنْ اَلَّهُمْ لَبَیْنَ کَ کَتِمْ ہوئے جاتے ہیں۔ جبل ابونتیس جھوٹا سا پہاڑ ہے۔ اب حکومت اللہ مُنْ لَبَیْنَ کے سے موعی بنادی ہیں جن کے ذریعے گاڑیاں می جاتی ہیں۔

چاندکادوسرائکڑا کعبۃ اللہ ہے مغرب کی طرف جو پہاڑ ہے جس کانام قیقعان ہے اس پر چلا گیا۔لیکن قریش مکہ نے سے کڑ مُنستَمِی کہدکر جن کو قبول نہیں کیا۔توضد کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے۔

فرمایا سَیَدَّ عَنْ مَنْ یَخْنی عن قریب قبول کرے گانصیحت کو جو ڈرتا ہے رب تعالیٰ سے وَیَتَجَنَّبُهَاالاَ شُغَی اور کنارہ کش رہے گانصیحت سے جو بڑا بدیخت ہے۔ بدیخت نامرادانسان تھیجت کو قبول نہیں کرتا۔ وہ بدیخت کہاں جائے گا؟ الَّذِی وہ یَصْلَ النَّارَانُ ہُی بُڑی داخل ہوگا بڑی آگ میں۔وہ دوزخ کی الَّذِی وہ یَصُلَ النَّارَانُ ہُی بُڑی داخل ہوگا بڑی آگ میں۔وہ دوزخ کی آگ ہے جو دنیا کی آگ سے انہتر گنا تیز ہے۔اور دنیا کی آگ ہو ہے تک کو پھطا دیتی

ہے۔ تواس کا کیا حال ہوگا؟ فَ مَ لَا یَمُونُ فِیْهَا وَلَا یَخیٰی پیمرنہ مرے گااس میں اور نہ جیے گا۔ اگر اس میں مارنا مقصود ہوتو اس کا ایک جمونکا ہی کافی ہے لیکن وہاں تو مزائے لیے ڈالا جائے گا، مرنے کے بعد سزاکون بھگتے گا۔ پھر آگ میں جلنے والے کی کیا زندگی ہے۔ خود آگ میں جلنے والے جہنم کے انتجاری فرشتے مالک مالیات ہے کہیں گے یا ملیات کے لیٹھ سے کہیں گے یا ملیات کے لیٹھ اور کے دیے کہا گئے لیٹھ نے کہیں گا میں خود کا رہم کو مارو سے۔ اللہ تعالی کا فرشتہ کے گا کیا تم صارے پاس پیم پر آپ کا رب۔ "پروردگار ہم کو مارو سے۔ اللہ تعالی کا فرشتہ کے گا کیا تم صارے پاس پیم بر ہیں آئے تھے، کتا ہیں نہیں آئی تھیں؟ کہیں گے آئے تھے مگر ہمارے او پر ہماری برخی غالب آگئ تھی فرشتہ کے گا بے شک تم رہے والے ہوائی مقام پر۔

### فسلاح پانے والوں کا تذکرہ:

آ گے اللہ تعالی نے فلاح یانے والوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاور بانی ہے:

 جائزطریقے سے دنیا کمانے کی اجازت ہے بلکہ تھم ہے ۔ لیکن ناجائز طریقے سے
کمانا بُری بات ہے۔ بندے کو چاہیے کہ دنیا کو آخرت پر ترجی نہ دے وطال کو طال
سیجھے اور حرام کو حرام سیجھے۔ اللہ تعالی کے حقوق کو سیجھے اور حقوق العباد کو سیجھے
مَئِرٌ وَّ اَبْقٰی اور آخرت بہت بہتر ہے اور دیر پاہے اِنَّ اللهٰ اللهٰ اللهٰ کی بات
لفی الصّد خفِ اللا وَلٰ پہلے صحفے ہیں؟
سُدُو اِنْہُ انْہُ اِنْہُ انْہُ اِنْہُ اِنِنِ اِنِنِیْا اِنْہُ اِنْہُ اِنِیْمُ اِنْمُ اِنْمُ اِن

### DECEMBER DECEMBER

# بسنمالته الخمالك

تفسير

شورة الغانين

(مكمل)



the Martin State of the State of the Parties

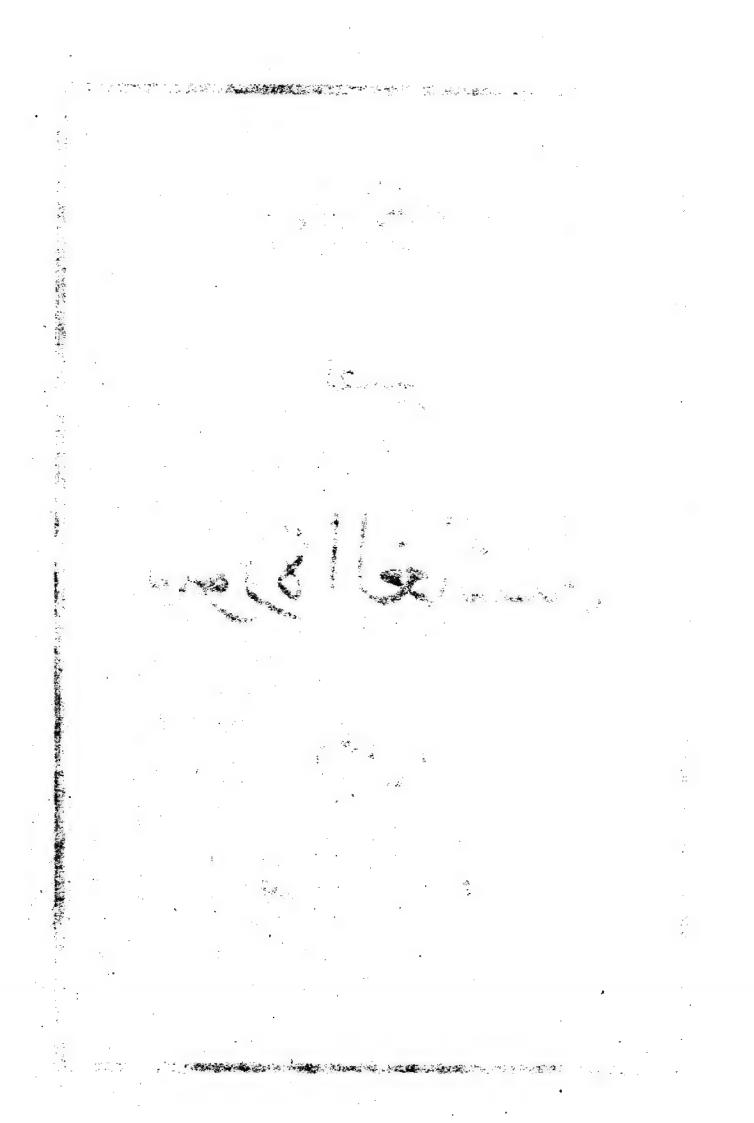

# ﴿ الله ٢١ ﴿ مَهُ مَا اللَّهُ الْعَاشِيَةِ مَكِنَّةً ١٨ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ ال

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

مَلُ إِنَّاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيةِ ﴿ وَجُودٌ لَكُومَ مِنْ خَاشِعَةٌ ﴿ عَامِلَةٌ الْعَاشِعَةُ ﴿ عَامِلَةٌ الْمَ ؆ڝؠڰ۠٥ٚؾڞڶؽٵڒٳۘٵڡؚؽڰٞۿؾؙۺڠ۬ؠ؈ٛۼؽڹٳٳڹؽڗ۪ۿڶؖؽۺ لَهُ مُ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيْحِ فِي لَا يُسْدِنُ وَلَا يُغْنِيُ مِنْ جُوْءٍ ﴿ وُجُوهُ يُومِينِ ثَاعِمَةً ﴿ لِسَعْبِهَا رَاضِيةً ﴿ فِي جَنَّةٍ عَالِيةٍ ﴿ وَ لَاسْنَكُمُ فِيهَا لَاغِيةً ﴿ فَيْهَا عَيْنَ جَارِيَةٌ ﴿ فِيهَا سُرُكِمْ مَرْفُوعَ لَا فِي كُوابُ مُوضُوعَ فَي لِا فَاكُولِ فَي مُصَفُوفَة فَ وَلَا إِنَّ مُ مَبْثُونَةُ ﴿ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿ وَإِلَّى النَّهُ إِلَّا النَّهُ إِ كَيْفُ رُفِعَتُ أَوْ إِلَى الْحِبَالِ كَيْفُ نُصِبَتُ أَوْ وَإِلَى الْرَضِ كَيْفَ سُطِعَتُ ۞ فَلُكِّرُ "إِنَّهَا آنْتَ مُنَاكِرٌ ۞ لَسْتَ عَلَيْهِمُ بِمُظَيْطِرِهُ إِلَامَنْ تُوكِي وَكُفُرُهُ فَيُعُذِّبُهُ اللّهُ الْعُذَابَ الْأَكْبُرُهُ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابِهُمْ فَ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ فَيْ عَلِينًا حِسَابَهُمْ فَيْ عَلِي

هَلُ تَحْقِيلَ اَتُلِكَ آچَى ہِآپ كَ پَالَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ وَهُوَّةً يَّوْمَ إِذِ كَهُم چَرِكَ الله وال والله الله والله جَرِي بات و جُوَّةً يَّوْمَ إِذِ كَهُم چَرِك الله والله خَاشِعَةً جَمَعَ موت كرنے والے خَاشِعَةً جَمَعَ موت كرنے والے خَاشِعَةً جَمَعَ موت كرنے والے

تشکیہ وے تصلی نار احامِیّۃ واخل ہوں کے بھر کی ہوئی آگ میں خُدَةًى يلايا جائے گانہيں مِن عَيْنِ انِيَةٍ كھولتے ہوئے جشمے سن بِنَ لَيْسَ لَهُمْ طَلَعَامُ مَعْمِينَ مِوكَانَ كَ لِيهِ كَفَانَا إِلَّا مِنَ ضريع ممركات وارتجماري لايسم ندوه موناكركى ولا يَنْنَيْ مِنْ جُوْعِ اورنه كفايت كرے كا بھوك سے وَجُوْهُ يَوْمَبذ ير رَاضِيَةً راضى ول ك في جَنَّةٍ عَالِيَةٍ او كِي جنت مِن داخل مول کے لاکشمع فیھا تہیں نیں گاس میں لاغیة کوئی ہے فِيْهَا سَرُرُ الله مِن كُرسيال مول كَى مَّرْفُوعَةُ او فِي او فِي او فِي قَا كُوابُ كُلُّال الله الله مَوْضُوْعَةً مِناسب مقام يرركه الوح وَنَمَارِقَ اور گاؤ تکیے مَضْفُوفَ ﴿ صف بصف رکھ ہول کے قَرْرَابِیّ اورقالىنى مَبْتُونَة بَيْ كَامِلُ أَفَلَا يَنْظُرُونَ كَيْ كِيالِي وه د يكس نبيس بيل إلى الإبل اونول كى طرف كيف خَلِفَت كيب بيدا كي يَحْ بين وَإِلَى السَّمَاءِ اورآ مان كي طرف كَيْفَ رُفِعَتْ كي بلندكيا كياب وإلى الجبال اور بهارون كاطرف كيف نصبت كيے نصب كيے گئے ہيں وَ إِلَى الْأَرْضِ اور زمين كى طرف

كَيْفَ سُطِحَتْ كَيْ بَحِهَا لَى كَنْ بَ فَذَكِّرُ بِى آپ نَصِحَت كُرِي الْمَا الْمُنْ اللهُ ال

اس سورت کا نام سورۃ الغاشیہ ہے۔ غاشیہ کا لفظ پہلی ہی آیت کریمہ میں موجود ہے۔ اس لفظ ہبلی ہی آیت کریمہ میں نازل ہے۔ اس لفظ سے اس سورت کا نام الغاشیہ رکھا گیا ہے۔ بیسورۃ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے سرسٹھ و ۱۲۴ سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ اس کا ایک رکوع اور چھییں آیتیں ہیں۔

جس طرح قیامت کا ایک نام قیامت ہے۔ ایک نام القارعہ ہے، ایک نام الحاقہ ہے، ایک نام الحاقہ ہے، ایک نام الحاقہ ہے، ایک نام واقعہ ہے، ایک نام آخرة ہے۔ ای طرح ایک نام غاشیہ بھی ہے۔ بیسب نام قر آن کریم میں فرکور ہیں۔

ھُلُ اَ اُلگ ۔ ھَلُ یہاں قَدَ کے معنیٰ میں ہے۔ معنیٰ ہوگا تحقیق آچکی معلیٰ میں ہے۔ معنیٰ ہوگا تحقیق آچکی معلارے پاس حدیث العظاشیة جھا جانے والی کی بات۔ قیامت سب کا اعاطہ کرے گی ایسانہیں ہے کہ ایک علاقہ میں ہریا ہواور دوسرے علاقہ میں نہ ہو۔ بعض

بعض مفسرین کرام شیشی اس کامفہوم یہ بیان کرتے ہیں کہ کافرلوگ دنیا میں بڑی بڑی ریاضتیں کرتے ہیں ،عبادتیں کرتے ہیں تکلیفیں برداشت کرتے ہیں لیکن جہنم میں جائیں گے کیوں کہ ایمان کی دولت سے محروم ہیں ۔ کیوں کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ کئی دفعہ بیان ہو چکا ہے کہ اعمال کی قبولیت کے لیے تین بنیادی شرطیں ہیں۔ پہلی شرط: ایمان ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں ہے۔ د دسری شرط: اخلاص ہے۔ یعنی نیکی خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہوریااور دکھا وانہ ہو۔ تیسری شرط: اتباع سنت ہے۔جوکام کرے سنت کی پیروی میں کر ہے۔اگرا بی طرف سے گھڑے گا گناہ ہوگا ثواب نہیں ملے گا۔اگریہ شرا کط یائی جا ئیں گی تواللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی محفوظ ہوگی لیکن ایمان کے بغیرکسی نیکی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہندو، سکھ، بدھ مت والے ، یہودی ، ہیسائی اینے اپنے طرز وطریقے پر عبادتیں کرتے ہیں ، ریاضتیں کرتے ہیں ،تکلیفیں اُٹھاتے ہیں مگر ان کے بہ سارے اعمال اورتکلیفیں اُٹھانا بے کار ہیں۔اس لیے کہ آب ماہ ٹالیکی کے مبعوث ہونے کے بعدوہ آپ سان ٹیٹالیٹ پر ایمان نہیں لائے ۔لہذاان کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی ۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ عاملة نّاصية كاتعلق آخرت كے ساتھ

ہے۔ آخرت میں چلیں گے تو بڑی مشکل سے چلیں گے۔ ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں اوریاؤں

میں بیڑیاں ہوں گی اور دور دراز ہے چل کر اللہ تعالیٰ کی سیحی عدالت میں پہنچیں مے تو منت اٹھائے ہوئے تھکے ماندے ہوں مے بخلاف مومنوں کے کہان کے ہاتھ یاؤں کھلے ہوں کے۔اللہ تعالی ان کے جسم میں مزید توت پیدا کردے گا۔وہ خوشی خوشی پہنچیں مے۔ کافر مھے ماندے ہوں کے تصلی بازاحامیة داخل ہوں مے بھرکتی ہوئی آگ میں تسفی مِنْ عَنْنِ انِيَةٍ بلايا جائے گانبيں كھولتے ہوئے جشمے سے ویانی۔ جیسے ہانڈی کے نیچے تیز آگ ہوتو یانی کھولتا ہےاس طرح کا اہلتا ہوا گرم یانی ان کو بلایا جائے گا کہ ہونوں کو لگے گا تو یَشُوی الْوُجُوٰهَ ہونٹ جل جائیں گے۔ يَّتَجَرُّ عُدُ ﴿ مورة ابراجيم ﴾ "ايك ايك كونث كرك ينج أتاري ك-" پيد من پنج گاتوانتزیوں کوریزہ ریزہ کرکے یا خانے کے رائے نکال دے گا۔ پھروہ انتزیاں ان کے منہ میں ڈال کر پیٹ میں پہنچائی جائیں گی اور یہی قصدان کے ساتھ ہوتار ہے گا۔ لَيْسَ لَهُ وَطَلِعًا وَ تَهِيلِ مِوكًا ان كے ليے كھانا إلَّا مِن ضَريْعِ کانے دار جمازی جو بڑی کڑوی ہوتی ہے جانور اس کوسونکھ کر چھوڑ دیتے ہیں کھاتے نہیں۔ اور شجوت الزقوم تھوہر کا درخت بھی دوزخیوں کی خوراک ہے۔ سمجمانے کے لیے ان کے ساتھ تشبید دی ہے درنہ آخرت کی کوئی شے دنیا میں موجود نبیں ہے لا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوع نهوه مونا كرے گاجتم كواور نه وہ بحوك سے كفايت كرے گا۔ خوراك آ دمى اى ليے كھا تا ہے كہ جوك ختم ہوجائے اورجسم موثا اور مضبوط ہو خائے۔جہنم کی خوراک میددونوں کامنہیں کرے گی۔ بھوک کے غلبے کی وجہ سے مجبوراً کھائیں گئے۔ بہتو نافر مانوں کا ذکر تھااب ان کے میں مقابل فر ماں برداروں کا ذکر ہے، نیکوں کا ذکر ہے و جُوٰہ یَوْمَدِ نَاعِمَ اللہ می چم چیرے اس دن بڑے تروتازہ ، مثاش

191

بشاش ہوں گے،سفید ہوں گے لِسَغیم اراضی ہوں گے کہ این کوشش پرراضی ہوں گے کہ ایمان لائے ، نمازیں پڑھیں ،روزے رکھے ، ج کیا ، زکو ۃ دی ، قربانیاں دیں۔اللہ تعالی کی رضا کے لیے خوش ہوں گے کہ ہماری محنت ٹھکانے لگ گئ فی جَنَّةِ عَالِیَةِ ادنی کی رضا کے لیے خوش ہوں گے۔ ہماری محنت ٹھکانے لگ گئ فی جَنَّةِ عَالِیَةِ ادنی محن جنت میں داخل ہوں گے۔ جنت درج کے لحاظ ہے بھی بلند ہے اور حسی اعتبار ہے بھی بلند ہے۔ جنت کامل وقوع بلند ہے گا تَسْمَعُ فِیْهَا لَا خِیدَةً نہیں سنیں گے جنت میں کوئی بے ہودہ بات کال نہیں سنیں گے ، جموث نہیں سنیں گے ، نیبت نہیں سنیں گے ، کسی قتم کی دل آزاری کی بات نہیں سنیں گے ۔ جنت دارالسلام ہے دہاں امن اور سلامتی ہے فیہا اعتبار کی ہوں گے ۔ کوثر کا ،سلسیل کا ،کا فور کا ، زنبیل کا ،کا فور کا ، ریکھ کے ۔

فیفاسُرُ دُمَّن فُوعَہ ۔ شہر سیر نیو کی جمع ہے۔ اس کامعنی ہے کری۔ جنت میں اونجی کرسیاں ہوں گان پر بیٹے ہوں گے جدھر کا ارادہ کریں گے کرسیاں اُدھر گھوم جائیں گی۔ کرسیاں ارادے کے تابع ہوں گی قرآ ٹواٹ مَوْضُوعَۃ ۔ آگواب گؤٹ کی جمع ہے۔ ایسے برتن کو کہتے ہیں جس کا دستہ نہ ہو۔ گلاس بھی ہوسکتا ہے، بیالہ بھی ہوسکتا ہے، بیالہ بھی ہوسکتا ہے۔ گلاس اور بیالے ہوں گے مناسب جگہ پرر کھے ہوئے۔ جب کی کو بیاس لگے گی ہے۔ گلاش اور بیالے ہوں گے مناسب جگہ پرر کھے ہوئے۔ جب کی کو بیاس لگے گ

قَنْمَادِقَ مَصْفُوفَة - تَمَادِقَ ثَمْرُوْقَة کَا جَعْ ہے۔ اس کامعیٰ ہے گاؤ تکیبس کے ساتھ آدمی فیک لگا کر بیشتا ہے۔ معیٰ ہوگا وہان تکے ہوں گے صف برصف رکھے ہوئے قَزَدَادِی مَبْنُونَۃ ۔ یہ زَرْبِیّاۃ کی جمع ہے۔ زربیہ کامعیٰ ہوگا تالین ۔ معیٰ ہوگا قالین بچھے ہوئے ہوں گے۔ کوئی جنتی گاؤ تکیدلگا کے بیٹھا ہوگا ، کوئی کری پراورکوئی قالین پربیٹا ہوگا۔ ہرایک کےدل کی مراد بوری ہوگی۔

عرب کاعلاقہ ریتلا اور پہاڑی ہے۔اللہ تعالیٰ نے ایسے علاقے کے لیے اونٹ
پیدا فر مایا۔ اونٹ کا پاؤل ریت میں دھنستانہیں ہے کہ چوڑا ہوتا ہے۔انسان کا قدم
ریت میں دھنس جاتا ہے۔اونٹ جفائش جانور ہے اور قدم بھی لیے ہوتے ہیں سفر
جلدی طے ہوتا ہے۔وہ لوگ اونٹول پر سفر کرتے تھے دائمیں بائمیں پہاڑنظر آتے تھے۔
او پر آسان اور نیچے زمین نظر آتی تھی۔

(فقیہ وقت حضرت مولانامفق محمود صاحب ؒنے اس کواس طرح بیان فر ما یا تھا کہ پہلے ان کی نگاہ اونٹ پر پڑتی ۔ اونٹ پر بیٹھنے کے بعد نگاہ اُٹھاتے تو آسان پر پڑتی ۔ آسان سے نیچے و کھتے تو نگاہ بہاڑوں پر پڑتی پہاڑوں سے ہمتی تو زمین پر پڑتی ۔ مرتب )

اللہ تعالی نے توجہ دلانے کے لیے فرمایا اَفَلَا یَنظُرُ وَنَ اِلَى اَلْابِلِ کیا ہیں وہ ہیں دیکھے اونوں کی طرف کے یف خُلِقَتْ کیے ہیدا کیے گئے ہیں۔ان کا قد دیکھو، ان کا بدن دیکھو، ٹائلیں دیکھو، گردن دیکھو وَ اِلْکَ الشَمَاءَ کَیْفَ رُفِعَتْ اور آسان کی طرف ہیں دیکھے کیے بلند کیا گیا ہے۔ پہلے سے لے کرساتویں تک۔ جس کو اور آسان کی طرف نہیں دیکھے کیے بلند کیا گیا ہے۔ پہلے سے لے کرساتویں تک۔ جس کو پہلے آسان کا نقین ہے وہ باتیوں پر بھی یقین رکھتا ہے۔ دنیا ہیں منکر بھی موجود ہیں۔

فیٹاغورث ایک یونانی حکیم گزراہے وہ آسان کامنکرتھا۔وہ کہتاتھا کہ بینیگوں چیز جونظر آتی ہے بیآ سان نہیں ہے بلکہ بیہ ہماری حدنظر ہے۔قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایسے باطل لوگوں کاردفر مایا ہے کہ ایک آسان نہیں سات آسان ہیں۔

فرمایا وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ اور پہاڑوں كی طرف نہیں و كھتے كيے

نسب کے گئے ہیں۔ سورت نامیں گزر چکا ہے قائجبال آؤتاد "پہاڑوں کواللہ تعالی نے کیل بنایا ہے اور زمین میں فونک دیا ہے۔ قوالک الاَرْضِ کَیْفَ سُطِحَتْ اور زمین کی طرف نہیں دیکھتے کیے بچھائی گئے ہے فَذَیِّر پس آپ نصیحت کریں اِنْمَا اَنْتَ مُدَجِّدٌ بِی آپ نصیحت کریں اِنْمَا اَنْتَ مُدَجِّدٌ بِی آپ نصیحت کریں اِنْمَا اَنْتَ مُدَجِّدٌ بِی آپ نصیحت کرنے والے ہیں۔

د يا نندسرسوتي كااعتراض اور ديوبندي عالم كابصيرت افروز جواب:

انگریز کاز باند تھا۔ آریہ عاج کا ایک منہ پھٹ لیڈر تھادیا نندس وتی۔ یہاسلام کے خلاف ، قرآن کے خلاف بڑی تقریریں کرتا تھا۔ ایک طرف پادری اسلام کی تردید کرتے تھے اور ایک طرف یہ کرتا تھا۔ اس نے ایک کتاب بھی گھی ہے "ستیارتھ پر کاش" بڑی نایاب کتاب ہے گرمیرے پاس موجود ہے۔ اس کا چودھواں باب اس منحوں نے قرآن کریم پر اعتراضات کے لیے وقف کیا ہے۔ اور الحمد لللہ سے لیکر والناس تک اعتراضات کے ہیں۔ یہاں اس مقام پر بھی اس نے اعتراض کیا ہے۔ کہتا ہے تھیجت کر ریات اس مقام پر بھی اس نے اعتراض کیا ہے۔ کہتا ہے تھیجت کر یہ کتا ہے وڑ؟ کہ ان چیزوں کا ذکر کر کے اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ قبل فَذَیِّ آ پ نھیجت کریں۔ کہتا ہے کہ ان چیزوں کا ذکر کرکے اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ فَذَیِّ آ پ نھیجت کریں۔ کہتا ہے کہ ان چیزوں کا ذکر کرکے اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ فَذَیِّ آ پ نھیجت کریں۔ کہتا ہے کہ ایک چیزوں کا ذکر کرکے اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ فَذَیِّ آ پ نھیجت کریں۔ کہتا ہے کہ ایک چیزوں کا ذکر کرکے اللہ تعالی ہے ، معاذ اللہ تعالی۔

ہمارے اکابر علماء دیو بند کو اللہ تعالی نے اپنے فضل دکرم کے ساتھ دین کی بڑی سمجھ دی تھی۔ قرآن پاک کی روح کو، صدیث پاک کی روح کو اور فقہ اسلامی کی روح کو بڑی جہری نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ہمارے بزرگوں میں سے مفتی نعیم احمد صاحب لدھیانوی عظد منڈی بہاؤالدین میں مجد کے خطیب تھے۔ پھر فیصل آباد چلے گئے سے اور پیپلز کالونی کی بڑی مسجد کے خطیب مقرر ہوئے تھے۔ وہ شاعر مزاج بھی تھے۔

ایک موقع پرانھوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا اور میرے مہاجر بھائیو!

زمیں بدلی زماں بدلا کمیں بدلے مکاں بدلا

نہ تو بدلا نہ میں بدلا پھر بدلا تو کیا بدلا

حضرت کے سامنے کی نے ای اعتراض کاذکر کیا کہ دیا ندسر سوتی نے بیاعتراض

کیا ہے تو حضرت نے فرمایا کہ ان چیزوں کا فدکر مبلغ کے ساتھ گہراتعلق ہے۔ مبلغ کو جفا
کشی میں اونٹ کی طرح ہونا چاہیے ، اخلاق میں آسان کی طرح بلند ہونا چاہیے ، اپ

عقید ہے اورنظر یے میں پہاڑوں کی طرح مضبوط ہونا چاہیے لوٹے کی طرح گھو مے نہ۔

اور تواضع ایسی ہوجیے زمین بچھی ہوئی ہے۔ توان چیزوں کا فدکر نصیحت کرنے واٹے کے
ساتھ گہراتعلق ہے۔

فرمایا بے شک آپ تھے کرنے والے ہیں گئے فی فی فی فی فی نظیم نہیں ہیں آپ ان پرداروغہ کہ جراان سے منواکی الاحمن تو ٹی و کفر کر جس نے اعراض کیا ایمان سے اور رب تعالی کے جکموں کا انکار کیا فی تعدید بندا الله انتخار کیا انکار کیا انکار کیا فی تعدید کا انگار کیا انتخار کیا انگار کیا انتخار کی الله تعالی اس کو مزاد سے گابڑی مزاد اور بندو! کان لگا کر من لو انتخار انتخاب الله تعالی اس کو مزاد سے گابڑی مزاد اور بندو! کان لگا کر من لو ان آیا بند کے انتخار میں ان لوگوں نے لوٹ کر آنا ہے اور کوئی اور جگر ہیں ہے جہاں جا میں گا شخر ان تعدید کی حماب لیس کے لہذا اب وقت ہے آخر ت کی تیاری کرو۔

تیاری کرو۔

DECENTARY DECE

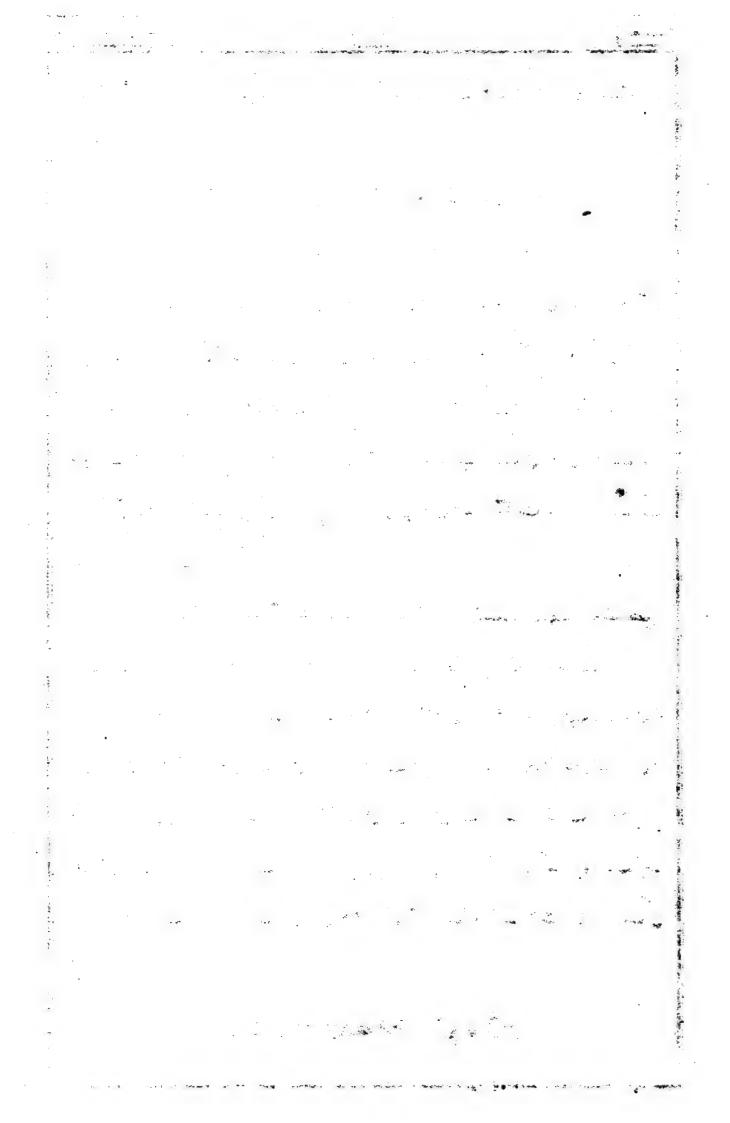

# بِسْفِ النَّهُ النَّجْمِ النَّحْ مِنْ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالَّةُ النَّالِّعُ النَّهُ النَّهُ النَّالَّةُ النَّالَّةُ النَّالَّةُ النَّالَّةُ النَّالَةُ النَّالِي النَّالِحُلْكُ اللَّهُ النَّالَّةُ النَّالِحُلْكُ اللَّهُ النَّالِحُلْكُ اللَّهُ النَّالِحُلَّالِي اللَّهُ النَّالِحُلْكُ اللَّهُ النَّالِحُلْكُ اللَّهُ النَّالِحُلْكُ اللَّهُ النَّالِحُلْكُ اللَّهُ النَّالِحُلْكُ اللّالِحُلْكُ اللَّهُ النَّالِحُلْكُ اللَّهُ النَّالِحُلْكُ اللَّهُ النَّالِحُلْكُ اللَّهُ اللَّالِيلَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

تفسير

سُورُة الفيرِ

(مکمل)

جلد 😵 ۲۱

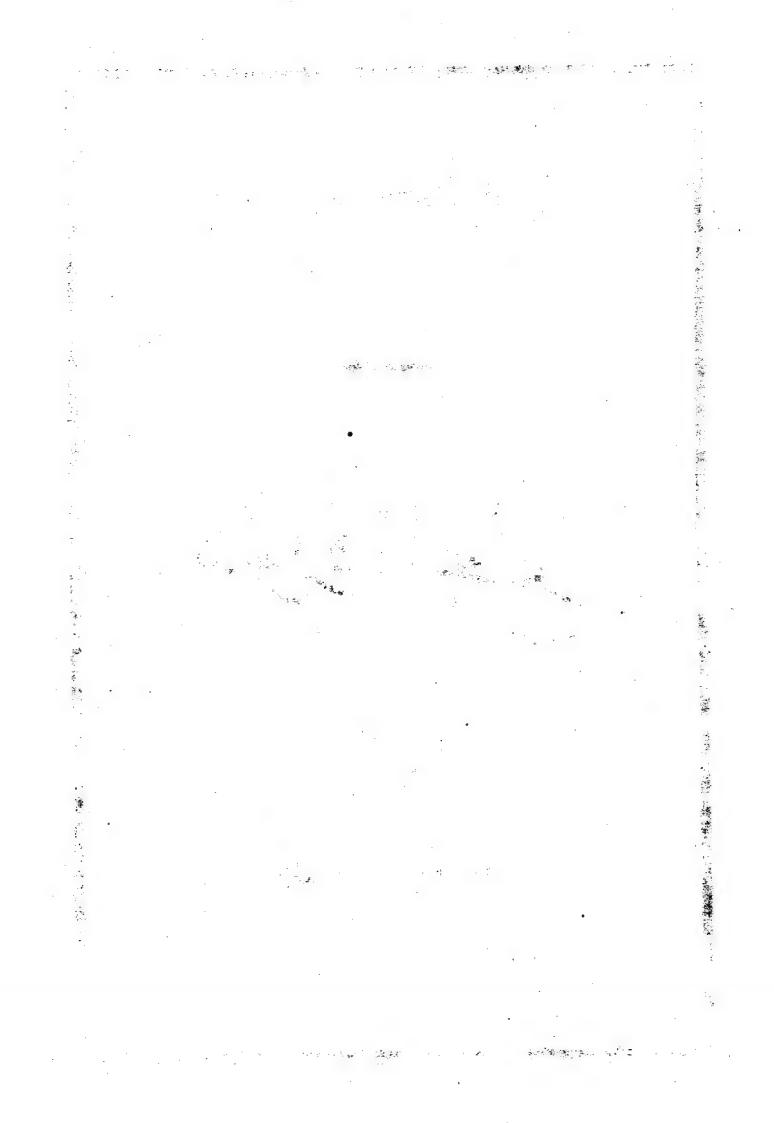

### ﴿ الياتِهَا ٣٠ ﴾ ﴿ ٨٩ سُؤرَةُ الْفَجْرِ مَكِنَيَةً ١٠ ﴾ ﴿ رُوعها ١ ﴾

سِمِ اللهِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الْفَكُونِ وَ وَالْكِلْ اِذَا يَسُرُوهُ وَالْفَكُونِ وَ وَالْكِلْ اِذَا يَسُرُوهُ وَالْفَكُونِ وَ وَالْكِلْ اِذَا يَسُرُوهُ وَالْفَكُونُ وَ وَالْكِلْ اِذَا يَسُرُوهُ وَالْفَكُونُ وَ وَالْكِلْ الْفَكُونُ وَ وَالْكُونُ وَالْكُونُ وَ وَالْكُونُ وَالْكُونُ وَ وَالْكُونُ وَ وَالْكُونُ وَ وَالْكُونُ وَ وَالْكُونُ وَلِي الْكُونُ وَالْكُونُ وَلِي الْكُونُ وَالْكُونُ وَلَالِكُونُ وَلِي الْكُلُونُ وَلِي الْكُلُونُ وَلِي الْكُلُولُونُ وَلَالْكُونُ وَلَالِكُونُ وَلِلْكُونُ وَلَالِكُونُ وَلِلْكُونُ وَلِمُ لِلْكُو

وَالْفَجْرِ فَتُمْ ہِ فَجُرِکُ وَلَيَالِ عَشْدِ اور شم ہِ وَلَيَالِ عَشْدِ اور شم ہے وَلَى وَالْفِلِ وَالشَّفْعِ اور شم ہے جفت کی وَالْوَثْدِ اور شم ہے طاق کی وَالْفِلِ اِذَا يَسْدِ اور شم ہے رات کی جب جانے گے هَلْ فِي ذَلِكَ فَسَدُ اِذَا يَسْدِ اور شم ہے رات کی جب جانے گے هَلْ فِي ذَلِكَ فَسَدُ مُحْقِقُ اَن جَرُول مِی شم ہے لِنِی حِجْدِ عَقَلُ والے کے لیے اَلَهُ اَلَٰ مَانِی جَمِی وَ کَمَا اَنْ جَنْ مِن اَلَٰ اَلْمَالِ اَلْمَادِ مَنْ اللّٰ اللّ

r + r

برے بڑے ستونوں والے الَّتِي لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وه عادكم تہیں پیدا کیے ان جیسے شہرول میں وَ قُمُودَ اور تہیں دیکھا شمود قوم کو الَّذِيْرِي وه مُودقوم جَابُواالصَّخْرَ جَمُول نِي رَاشًا چِنَانُول كُو بِالْوَادِ وادى مِن وَفِرْعَوْنَ اورفرعون كُونِيس ديكها ذِي الْأَوْتَادِ مِيخُول والا الَّذِينَ طَغَوا فِي الْبِلَادِ جَضُول فِي سِرَشَى كَي شهرول مِين فَا عُنْ وَافِيْهَا الْفَسَادَ يِس بهت زياده كيا المعول في النشرول ميل فسأد فَصَبَّ عَلَيْهِ مُرَبُّكَ لِي بِينَا ان بِرآب كرب نے سَوْطَ عَذَاب عذاب كاكورًا إِنَّ رَبَّكَ بِ شَك آپكارب لَبانُعِرْصَادِ كُمات میں ہے فَامَّا الْإِنْسَانِ لِي برحال انسان إِذَا مَا ابْتَلْهُ رَبُّهُ جبآزماتا ہاں کواس کارب فَاکْرَمَهٔ پس اس کوعزت دیتا ہے وَنَعَمَهُ اوراس كُونَمْت ديتام فَيَقُولُ تُوكُهُنام رَبِّنَ أَكُرَمَن میرے رب نے میری عزت کی ہے وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلْمَةُ اور بہر حال جب اس کوآزما تا ہے فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَه پس تَنگ کرديتا ہے اس يراس کارزق فَيَقُولُ تُوكِهَا ﴾ رَبِّيَ آهَانَن مير ارب في ميري توبين كي ہے۔ نام اور کوا نفسه:

اس سورت کانام سورۃ الفجرہ ۔ پہلی ہی آیت کریمہ میں فجر کالفظ موجود ہے۔ ای لفظ سے اس سورت کانام فجر ماخوذ ہے۔ بیسورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے نو ﴿ ٩٩ سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ اس کا دسوال نمبر ہے۔ اس کا ایک رکوع اور تیس ﴿ ٣٠٠﴾ آیتیں ہیں۔

## وَالْفَجْرِ كَالْفَسِيرِين :

وَالْفَجْرِ مِن واوقسمیہ ہے۔ معنیٰ ہوگافتہ ہے فجرکی۔ فجر سے کیا مراد ہے؟
مفسرین کرام ایک اس آیت کی تفسیر یہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد چھوٹی عید کی فجر
ہے۔ چونکہ رمضان شریف کے روز بے ختم ہوئے ہیں اور رمضان شریف میں بڑی
عبادت کی ہوتی ہا اس کے بعد آنے والی عید کا بڑا مقام ہے۔ عید کی نماز بھی پڑھنی ہوتی
ہے۔ لہذا فجر سے مراد چھوٹی عید کی فجر ہے۔

دوسری تفسیریہ کرتے ہیں کہ فجر سے مراد دسویں ذوالحجہ کی فجر ہے۔ بڑی عید کی فجر مراد ہے۔ دسویں ذوالحجہ کو حاجی قربانی کرتے ہیں اور دوسر سے علاقوں میں بھی لوگ قربانی کرتے ہیں۔ بیدن بھی بڑی برکت والا ہے لہذااس کی فجر مراد ہے۔

تیسری تفیر بی کرتے ہیں کہ نویں ذوالحجہ کی فجر مراد ہے کہ نویں تاریخ کولوگ عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔ بید ج کے فرائض اورار کان میں ہے ایک اہم رکن ہے۔ لہذا عرفہ کی فجر مراد ہے۔ اور یہ تفییر بھی کرتے ہیں کہ ہر فجر مراد ہے کہ یہ نورانی وقت ہوتا ہوتا ہے لہذااس وقت کی قسم ہے و کیاں عشیر اور قسم ہے دس راتوں کی۔ اس ہے کون ک راتیں مرادیں ؟

ایک تفیریہ ہے کہ رمضان المبارک کی آخری دی را تیں مراد ہیں جن میں لیلة القدر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اِلْتَیمسُوْهَا فِیْ عَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ "رمضان المبارک کے آخری عشرے میں لیات القدر کو تلاش کرو۔"

توان دس راتوں کی بڑی فضیلت ہے۔

دوسری تفسیری کرتے ہیں کہ کیم ذوالحجہ سے لے کردس ذوالحجہ کی دس را تیں مراد ہیں۔ان راتوں میں جج کے احکام ہوتے ہیں ،احرام باندھتے ہیں ،منی ،عرفات ،مزدلفہ پہنچتے ہیں۔ گویا کہ یہ بڑی برکت والی راتیں ہیں۔

تیسری تفسیری کرتے ہیں کہ محرم کی ابتدائی دس را تیس مراد ہیں۔ کیوں کہ سال کا آغاز ہوتا ہے۔ دس محرم کو اللہ تعالی نے مولی ملائل اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی تھی۔

قَالشَفْعِ اور شم ہے جفت کی وَالْوَتْ اور شم ہے طاق کی۔ اس کی ایک تغیر یہ کرتے ہیں کہ جفت ، طاق سے نمازی مراد ہیں کہ فجر ، ظہر ، عصر ، عشاء کی نمازی جفت ہیں مغرب اور وتر طاق ہیں۔ اور یہ علیٰ بھی کرتے ہیں کہ جفت سے مراد گلوق ہے اور طاق سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کیوں کہ مخلوق ہیں نرجی ہیں ، مادہ بھی ہیں ، ور کے بھی ہیں ، ور اللہ تعالیٰ کی خات ہیں ، ور بھوٹے قد کے بھی ہیں ، ور اللہ تعالیٰ کی خات ہیں۔ آسان بلندی پر ہے اور زبین پستی پر ہے ، دات ہے ، دن ہے۔ یہ سب جفت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خات وحدہ اللہ کے مقابلے ہیں کو کی نہیں ہے۔

وَالْنِلِ إِذَا يَسْرِ اورضم ہورات كى جب وہ جانے لگتی ہے۔ رات تاريك ہوتی ہے۔ يرب تعالى كى قدرتوں ميں سے ايك قدرت ہے۔ يتفير بھى كرتے ہيں كررات سے معراج والى رات مراو ہے۔ شبخت الّذِي آسُرى بِعَبْدِه لَيُلًا " پاک ہوہ وات ہو کئی اپنے بند ہے كورات كے وقت ۔ " وہ رات بھى بڑى بركت والى راتوں ميں ہو لئے كئى اپنے بند ہے كورات كے وقت ۔ " وہ رات بھى بڑى بركت والى راتوں ميں سے ہو سے معجد اقصىٰ تك اور مسجد

اقصیٰ سے پہلا، دوسرا آسان اور سدرۃ المنتئی تک اور جہاں تک اللہ تعالیٰ کومنظور تھا بیداری کی حالت میں سیر کرائی۔اوراسی رات یانچ نمازوں کا تحقیقی دیا۔

هَلُ فِي ذٰلِكَ فَسَوَّ يَهِال هَلُ فَدَ كَمَعَيٰ مِن ہے۔ حقیق ال چیزوں میں شم ہے ۔ وہ ہے میں شم ہے لِندِی جِندِ عقل منذول کے لیے۔ جواب شم محذوف ہے۔ وہ ہے لَتُعَذَّ بُنَّ یَا آهُلَ (كُفّار) مَكَّة شمیس ضرور سزادی جائے گی اے کے والو!" جورب ال چیزول کے قائم کرنے پر قادر ہے وہ شمیس اُٹھا بھی سکتا ہے اور سزا بھی دے سکتا ہے۔ اَلَدُ تَدَرَ ایک رویت ہوتی ہے آ تھے۔ دیکھنا اور ایک رویت ہوتی ہے دل سکتا ہے۔ اَلَدُ تَدَرَ ایک رویت ہوتی ہے آ

مفسرین کرام بیشیخ فرماتے ہیں کہ یہاں رویت قلبی مراد ہے بینی جانا۔ تو اکنہ

تَرَ اَکنہ تَعْلَمُ کے معنیٰ میں ہے۔ کیا آپ کے علم میں نہیں ہے ہمارے بتلانے کے
ساتھ۔ کیوں کہ جب بیدوا قعات ہوئے ہیں اس وقت آپ سائٹھ ایکی ونیا میں تشریف نہیں
لائے تھے۔ آپ مائٹھ ایکی نے ان کو آ تکھوں سے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ کے بتلانے سے
آپ مائٹھ ایکی کی کھم ہوا۔

قوم عساد:

توفر ما یا کیا آپ نے نہیں دیکھا لین آپ کے علم میں نہیں ہے کے نف فَعَلَ
رَبُّلْکَ بِعَادِ کیا کیا آپ کے رب نے عادقوم کے ساتھ اِرَمَ جوارم کی سل سے
تھی ،عاد بن ارم بن سام بن نورح ۔عادنوح علائلہ کا پڑیوٹا تھا۔ اس ہے آگے ای نمل پل کی مستقل خاندان ہے ۔ یہ بڑے قد آور اورصحت مند سے ذاتِ الْعِمَادِ بڑے برے شد آور اورصحت مند سے ذاتِ الْعِمَادِ بڑے برے سنونوں والے۔ ان کے قد بڑے لیے سے اور اینے قد کے مطابق انھوں نے

مکان بنائے ہوئے تھے۔ مکانوں کے ستون بڑے بڑے ہوتے تھے الّی کَندُ لَکُ اَن بِنائے ہوئے تھے الّی کَندُ لِکُ اَن جیسے شہروں میں۔ایسے قلم لِنہ کَان جیسے شہروں میں۔ایسے قلم آدراور معنوط آدراور معنوط اللہ تعالی نے شہروں میں پیدائی نبیں کے۔اورطاقت وراور مضبوط ، تموں والے تھے کہ کی آدمی کی کھو پڑی پر ہاتھ ڈالتے تھے تو بھیجا نکال دیتے تھے ،اس ن پہلیاں تو ڈدیے تھے۔

ان کی طرف اللہ تعالی نے ہود ملائلہ کو بھیجا۔ یہ احقاف کے علاقے میں رہتے ہے۔ جغرافیہ دان احقاف کے علاقے کی تعیین اس طرح کرتے ہیں کہ ایک طرف نجران اور دوسری طرف جمان ہے۔ تیسری طرف حضر موت اور چوتھی طرف بحرین ہے۔ ان کے درمیان کا جو بلا تہ ہے وہ احقاف ہے۔ احقاف حقف کی جمع ہے۔ حقف کا معنی ریت کے شیلے تھے اس لیے اس کو احقاف کہتے ہیں۔ یہ معنی ریت کے شیلے تھے اس لیے اس کو احقاف کہتے ہیں۔ بیسے سے اس علاقے میں ریت کے شیلے تھے اس لیے اس کو احقاف کہتے ہیں۔ بیسے سے اس کو احقاف کہتے ہیں۔

ہود مایشہ نے ان کوتبلیغ کی تھوڑے سے لوگ مسلمان ہوئے باتی کسی نے تسلیم نہیں کیا۔ یہ بارانی اور خشک علاقہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کواس طرح سزادی کہ بارش روک لی نہری علاقو س اور چشموں والے علاقوں میں بھی بارش نہ ہوتو اثر پڑتا ہے۔ اور بارانی علاقوں میں بھی بارش نہ ہوتو اثر پڑتا ہے۔ اور بارانی علاقوں میں بارش نہ ہوتو ان لوگوں کا بُرا حال ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ در خت خشک ہو

گئے، کھیت تباہ ہو گئے، جانور مرنے لگ گئے، پانی کی تنگی کی وجہ سے لوگ دوسری جگہ نتقل ہونے پر مجبور ہو گئے۔

حضرت ہود علیا ہے فرمایا کہتم مجھ پر ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ تم پر لگا تار بارش برسائے گا شمعارے حالات سدھر جائیں گے۔قوم نے کہا کہ اگر تیری وجہ سے بارش ہونی ہے توجمیں ایک قطرے کی بھی ضرورت نہیں ہے ہم تیری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔

سورہ احقاف میں ہے کہ ان کو ایک بادل کا ٹکڑ انظر آیا بڑے خوش ہوئے۔ کہنے گئے مفن اعارض گئے طوئ " یہ بادل ہے ہم پر بارش برسائے گا۔ "ہمارے حالات سنور جا سی گئے۔ تر فذی شریف کی روایت ہے کہ وہ بادل کا ٹکڑ اجب قریب آیا تو اس ہے آ داز آئی:

#### رِمَادًا لَا تَنَرُمِنُ عَادٍ آحَدًا

"عادقوم کو خاک کردے ان میں ہے کی ایک کوندچھوڑ۔ یہ آواز انھوں نے اپنے کانوں ہے کی مگرتو بہیں کی اور اپنی کرتو توں ہے بازئیں آئے۔ پھر ان بادلوں سے تندو تیز ہوا انکی کہ ایک بزارمیل فی گھند کہوتو بھی کم ہے۔ ان بڑے بڑے قد والوں کو اُٹھا اُٹھا کر پھینک کر مار دیا کا ٹھٹ اُٹھاڑ نَٹی کے اُٹھ کا ٹھی کہ اور قالحا قد: پارہ ۲۹ گا "گویا کہ وہ کھیور کے سے ہیں جو اکھاڑ کے بھینک دیے گئے ہیں۔ "اور سورة الذاریات آیت نمبر کھیور کے سے ہیں جو اکھاڑ کے بھینک دیے گئے ہیں۔ "اور سورة الذاریات آیت نمبر کم پارہ ۲۷ میں ہے ما تَذَرُ مِن شَنیء اَتَّتُ عَلَيْهِ اِلَّا جَعَلَتُهُ کَالزَ مِنْمِ "نہیں چھوڑ تی تھی وہ ہوا کسی چیزکوجس پروہ چلی تھی گر کردیتی تھی اس کو چورا چورا۔"
توفر مایا کیا آپ نہیں جانے کیا کیا آپ کے رب نے عادقوم کے ساتھ جوارم کی

نسل سے تھے لیے لیے ستونوں والے کہنہیں پیدا کیے ان جیے شہروں میں و تُمُودَ اور نہیں دیکھا آپ نے قوم شمود کو، آپ کے علم میں نہیں ہے الَّذِیْن جَابُواالصَّخْر صَحْتُر صَحْتُر صَحْتُر قَ کَیْم ہے۔ اس کامعنی ہے چٹان۔ اور صَحْتُر کامعنی ہے چٹانیں۔ معنی ہوگاوہ شمود قوم جھوں نے تراشا چٹانوں کو بانواد وادی القریٰ میں۔ اس علاقے کو چر کہتے ہیں۔ یہ خیبر اور تبوک کے درمیان ہے۔ ان لوگوں نے چٹا نیس تراش تراش کے مکان بنائے تصنا کہ نلذ لے کی وجہ سے گریں نہ۔ بڑی بڑی چٹا نیس تھیں ان میں پورا مکان بن جاتا تھا۔ سونے کا کمرہ، مہمان خانہ، باور چی خانہ، ناچ گھر۔ ایک ایک مکان پر سوسوسال لگ جاتے تھے۔

ہارے شاگرد فاضل نصرۃ العلوم مدینہ یو نیورٹی میں داخل ہوئے۔ پرنہل سے
اجازت لے کر جر کے علاقے میں گئے۔ قریب پنچ تو وہاں جروا ہے ملے، کچھ بوڑھ،
کچھ جوان ۔ اُنھوں نے بوچھا کہاں جارہے ہو؟ اِنھوں نے آبا کہ جرکے علاقے میں
جارہے ہیں۔ اُنھوں نے جہا لا تَذُهِ فَرُوُا "نہ جاؤ خدا کا عذاب آجائے گا۔" خیریہ کہتے
ہیں کہ ہم نے وہاں جاکرد یکھا دوسو کے قریب چٹانوں میں کمرے بنے ہوئے تھے گر
بین کہ ہم نے وہاں جاکرد یکھا دوسو کے قریب چٹانوں میں کمرے بنے ہوئے سے گلے
بینے والا کوئی نہیں تھا۔ قوم شمود پر الشاتعالی نے ایک جی مسلط کی جس سے مب کے کیلیج
بیٹ والا کوئی نہیں تھا۔ قوم شمود پر الشاتعالی نے ایک جی مسلط کی جس سے مب کے کیلیج

وَفِرْعَوْنَ ذِى الْأَوْتَادِ - آوْتَاد وَتَنَّ كَابِمَع ہے۔ وقد كے معنیٰ ہيں ہے ۔ معنیٰ ہیں ہے کیا کیا جو میخوں والا تھا۔ ہیا تناظالم تھا کہ جب سرادیا تھا تھا تھا کہ آدمی ہل نہ سکے ۔ لوگوں میں مشہور تھا وہ بادشاہ جو بدن میں میخیں تھونک ویتا ہے۔ بادشاہ جو بدن میں میخیں تھونک ویتا ہے۔

اور یتفسیر بھی کرتے ہیں کہاس کے خیموں کی میخیں سونے کی ہوتی تھیں الّذذي طَغَوُ افِي الْبِلَادِ يهوه لوَّك تصح جنهول نے شہروں میں سرکشی کی فَا شِے ثَرُ وَافِيهَا الْفَسَادَ لِيس بہت زیادہ کیاان شہروں میں انھوں نے فساد قوم عادیے بھی اور قوم ثمود نے بھی اور ظالم فرعون نے تواپناا قتدار بچانے کے لیے بارہ ہزار بچے آل کرائے اور نوے ہزار حمل گرائے۔اللہ تعالی قادر مطلق ہے جس سے خطرہ تھا اللہ تعالیٰ نے اس کوفرعون کے هُريال كردكها يا فرمايا فصَبَعَلَيْهِ مَرَبُّكَ سَوْطَ عَذَابِ لِي يَعِيكَا ان يرآب كرب نے عذاب كاكوڑا (تازيانه عبرت تيرے دب نے ان كولگايا) - كسى ير ہوا مسلط کی کسی پرزلزلہ کسی پرچیخ اور فرعونیوں کورب تعالی نے بحرقلزم میں ڈبود یا اِنَّ رَبَّلَکَ لَبَالْمِهُ صَادِ بِ شُك آب كارب كمات مي بَرَاني مي عد موصاد ال جگہ کو کہتے ہیں جہاں بیٹھ کرآ دمی اینے دشمن کی نگرانی کرتا ہے کہ یہاں سے گزرے گا تو میں حملہ کروں گا۔ تومعنی ہو گاتمھارارب نگرانی میں لگا ہواہے کہتم کیا کررہے ہو۔

فَاَمَّاالُونْسَانِ پِس بِهِ حال انسان اِذَامَاابْتَلْهُ وَبُعْ جَبِ آزاتا ہِ اِلَ کُواس کاربِ فَاَحْدَمَهُ پِس اس کوعزت دیتا ہے وَنَعَمَهُ اوراس کونعت دیتا ہے۔ مال دیا، اولاد دی، منصب اور عہدہ دیا تو بڑا خوش ہوتا ہے فَیقُول وَ بِنَ اَحْدَمَنِ مَن تَو کُھنا ہے۔ مال دولت کوعزت اَحْدَمَنِ تَو کُھنا ہے میرے رب نے میری عزت کی ہے۔ وہ مال ودولت کوعزت سیجھتا ہے۔ حالا نکہ رب تعالیٰ مال ودولت دے کربھی آزما تا ہے اور لے کربھی آزما تا

 ہے۔ لیکن بارہا تم من چکے ہو کہ آپ مل تا اللہ پر ایسا وقت بھی آیا ہے کہ دو دو مہینے آپ مل تا اللہ ہوتا تھا۔ ام المونین آپ مل تا تھا۔ ام المونین حضرت عائشہ من اللہ بن کہ وقل مجوریں بھی ہمیں سیر ہوکر دو دن نہیں ملیں۔ وقل محجور بڑی شخت میں کہ وقل محجور بڑی شخت میں کہ وقل ہے دانتوں والااس کو چباسکتا ہے دوسر انہیں۔ لوگ بجھتے ہیں کہ ہمیں مال ودولت سے عزت ملتی ہے۔

وَاَمَّا إِذَا مَا ابْتَلْهُ اور بهر حال جب اس كوآ زما تا برب فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَ فَ لَي تَوْلَى رَبِيْ آهَانَ تو كهتا به مير عدب في مير عرى تو بين كردى ہے۔ يعنى مجھے ذيل كرديا ہے۔ انسان يہ جھتا ہے كہ رزق كى كى ميں ذلت ہے اور فراوانى ميں عزت ہے۔ ليكن اس كاينظريه غلط ہے۔ كيول كه مال ودولت كى فراوانى عزت ہوتى تو فرعون و قارون سب سے زياده عزت والے ہوتے۔ اللہ تعالی كے ہال جس كا تقوى ن زياده ہوگا وہ عزت والا ہوگا۔ إنَّ آخَرَ مَكُمْ عِنْدَ الله وَالله عَلَى مِن سے زياده عزت والا الله الله وَالله عَلَى مِن عَلَى مِن سے زياده عزت والا الله الله وَالله كَمْ مَن سے زياده عزت والا الله الله وَالله كَمْ مَن سے زياده عزب والا الله الله الله كُمْ وَ عَلَى الله وَالله كُمْ وَ الله وَالله كُمْ وَ الله وَالله كَمْ مَن سے زياده عزب والا الله تعالی كُن دويك وہ ہوزيادہ تقوی والا ہے۔ " تعالی كُن دويك وہ ہوزيادہ تقوی والا ہے۔"

ہاں! کی کواگرایمان اوراجھا عمال کے ساتھ ساتھ مال ودولت بھی مل جائے تو نور علی نور ہے۔ مومن ہے، حلال طیب طریقے سے نور علی نور ہے، حلال طیب طریقے سے کما تا ہے، رب تعالی کاحق اوا کرتا ہے، زکوۃ ویتا ہے، قربانی ویتا ہے، فطرانہ نکالتا ہے، عشراوا کرتا ہے، حج اوا کرتا ہے، غریبوں کی امداد کرتا ہے تو نور علی نور ہے۔ اللہ تعالی ہرقتم کی آزمائش سے محفوظ فرمائے۔

SEASE MAIN JOHOD

#### JE

ﷺ خردار بَلْلاتُ عُرِمُونَ الْيَتِيْءَ بَلَدَمْ عَلَى طَعَامِ الْمُسْحِيْنِ مَلَيْنِ كَلَاتَ خَطُّونَ الوَّرَاتَ وَالْمُعَامِ الْمُسْحِيْنِ مَلَيْنِ كَلَاتَ خَطُّونَ الوَّرَاتَ وَالْمُعَامِ الْمُسْحِيْنِ مَلَيْنِ كَلَا تُحْلُونَ الوَّرَاتَ وَالْمُعَامِ الْمُسْتِ لَى الْمُلَا لَكُما عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْكُلُكُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلْكُلُكُ اللَّهُ الْمُلْكُلُكُ اللَّهُ الْمُلْكُلُكُ اللَّهُ الْمُلْكُلُكُ اللَّهُ الْمُلْكُلُكُ اللَّهُ الْمُلْكُلُكُ اللْمُلْكُلِكُ اللْمُلْكُلِي الْمُلْكُلُكُ الْمُلْكُلُكُ الْمُلْكُلُكُ الْمُلْكُلُكُ الْمُلْكُلُكُ اللَّهُ الْمُلْكُلُكُ الْمُلْكُلِكُ ال

اکثر مقامات پر جوکوتا ہیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان میں ہے بعض کا ذکر کیا ہے۔ شاذ و نادر ہی کوئی ملک اور کوئی علاقہ ان کوتا ہیوں سے خالی ہو۔

فرمایا کے لگا خبروار! کلا کامعنی خبردار بھی ہے اور حقّا بھی ہے۔ یعنی
کی بات ہے بَلُلا تُکے رِمُوْ الْمِیْنِیْم بلکہ تم بیٹیم کی عزت نہیں کرتے ،اس کی خبر
گیری نہیں کرتے۔اللہ تعالی نے تعصیں مال دیا ہے تھا رے عزیزوں، رشتہ داروں میں،
کلے والوں میں سے، ملک والوں میں سے کوئی بیٹیم ہے تو اس کی دیکھ بھال کرنا، نگرانی
کرنا،اس کی ضروریات پورا کرنا تھاری ذمہ داری ہے مگرتم پوری نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالی تعمارے درنہ اللہ تعالی کو تھارے درنہ اللہ تعالی کو تھارے داتی عناد نہیں

-4-

دوسرامفہوم یہ بیان کرتے ہیں کہتم یتیم کا حصہ بھی خود کھا جاتے ہو۔اس کا حصہ و یانت داری کے ساتھ اس کونہیں دیتے۔ اس کا حق مار لیتے ہو۔تم یتیم کا خیال نہیں رکھتے۔ دیکھو! بوسنیا، چیپنیا کوظالموں نے تباہ کیا،خون کی ہولی جیلی، بچینیم ہوئے۔ان یتیم بچوں کے بارے میں مسلم تنظیموں نے اعلان کیا کہ ان کی کوئی تربیت کرے۔ مسلمان حکومتوں نے صرف شلغموں سے مٹی جھاڑی اور خاص انتظام نہ کیا۔ کافی تعداد میں بچوں کوانگریز نے گیا۔ وہ ان کوانگریز ہی بنائے گا۔ حالانکہ یہ مسلمان حکومتوں کا فریصنہ تھا۔ لاکھوں کی تعداد میں بیتیم بچے تھے۔ بعض مدارس نے پچھانظام کیا۔ مثلاً: اکوزہ ختک میں ہزار بارہ سو بچوں کا انتظام کیا گیا۔ دو چار اور مدرسے ہیں جنھوں نے پچھ نے لیے۔ میں ہزار بارہ سو بچوں کا انتظام کیا گیا۔ دو چار اور مدرسے ہیں جنھوں نے پچھ نے لیے۔ ایکٹر بچوں کوانگریز لے گیا حالانکہ وہ مسلمانوں کے نے ہیں۔

تورب تعالی فرماتے ہیں خبر دار! بلکہ تم یتیموں کا خیال نہیں رکھتے ، یتیموں کا حق نہیں دیتے۔ایک کوتا ہی ہے۔

دوسری کوتائی: و لَا تَخْضُون عَلَى طَعَامِ الْمُسْتِ بَنِ اور نہیں ایمارتے نہیں ترغیب دیتے تم مسکین کے کھانے پر۔ رب تعالی نے تصیں مال دیا ہے تو یہیں کو کھانا کھلا کو ، لباس کا انظام کرو ، اس کی ضروریات پوری کرواورا گرخودتو فیق نہیں ہے تو دوسروں کوآ مادہ کرو کہ یہ سکین ہے اس کا خیال رکھو۔ خیال رکھنے والے ہیں گر نسبتا بہت کم ہیں۔ جس طرح ہونا چاہیے تھا اس طرح نہیں ہورہا۔

تیسری کوتابی: وَ تَأْكُلُوْنَ الشَّرَاثَ أَكُلَالَتُ اور كھاجاتے ہوتم وراثت كو كھاجاتے ہوتم وراثت كو كھاجانا سميٹ كر۔ اپنا حصہ بھی كھاجاتے ہو۔ بہنوں كو

حصینہیں دیے ، بیٹیوں کو حصنہیں دیے ۔ انگریز کے زمانے میں جوز مینیں تقسیم ہوئی ہیں وہ بالکل غلط ہوئی ہیں۔ متحدہ ہندوستان کے گیارہ صوبوں میں ہندووک کی اکثریت تی۔ اور چار پانچ صوبوں میں مسلمانوں کی اکثریت تی۔ اس وقت کے علماء نے وراثت کے متعلق تحریک چلائی کہ شریعت کے مطابق وراثت تقسیم ہونی چاہیے۔ انگریز بڑا چالاک اور بناض تھا۔ اس کو علم تھا کہ نوابوں نے شرعی تقسیم کو قبول نہیں کرنا۔ اس نے سوال نامہ جاری کیا کہ حکومت کے پاس میں مطالبہ آیا ہے کہ مسلمانوں کی وراثت شریعت کے مطابق تقسیم ہو۔ تم لوگ اپنی رائے دو۔ صوبہ سندھ اور صوبہ بنجاب کے لوگوں نے کہا کہ میں منظور شرعی وراثت کا قاعدہ منظور نہیں ہے۔ بلوچ تان ، سرحد، بنگلہ دیش نے کہا کہ میں منظور سے۔

تواس غلط تقسیم کے تحت جوز مینیں لوگوں کے پاس جدی پشتی آرہی ہیں وہ بالکل ناجائز ہیں۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں قطعا سرخر ونہیں ہوں گے۔ بعض لوگ اس غلط بھی کا شکار ہیں کہ اس میں ہمارا کیا قصور ہے ہمیں تو او پر سے وراثت میں ملی ہیں۔ یا در کھنا! وراثت ایک چیز ہے جو پوتا پڑ پوتا نینچ تک جاتی ہے تیا مت تک جس کا حق ہوہ اس کا حق ہے دہ اس کا حق ہے دہ اس کا حق ہے دہ اس وقت کا حق ہوگا ان کا جوحق بنتا تھا ان کے پوتے پڑ پوتے جو بھی اس وقت موجود ہیں ان کے حوالے کر دور نہ عنداللہ گرفت ہوگی اور کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے جوحق مقرر کیا ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر کئی۔

تورب تعالی فرماتے ہیں کہتم میراث کھا جاتے ہوسمیٹ کرنہ بہنوں کا حق دیتے ہونہ پھو پھیوں کا نہ بیٹیوں کا حق دیتے ہو۔

چوتھی کوتابی: وَتَحِبُون الْمَالَ مُبَّاجَمًا اورتم مال سے محبت كرتے ہوبہت

زیادہ۔ حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے۔ جائز طریقے سے مال آئے تو بُرانہیں ہے۔ لیکن حلال حرام کی تمیز کے بغیر آئے گاتو و بال ہے۔ اور آج یہ تیز بالکل اُٹھ گئ ہے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے چار کوتا ہیاں بیان فر مائی ہیں اور بیدا کشر ملکوں اور علاقوں میں پائی جاتی ہیں۔

فرمایا کے لاّ خبردار! اِذَادُ تَ بِالْاَرْضُ دَ تَا اَدُ تَ بِالْاَرْضُ دَ اِجَاءَ کَا جب زیمن کوکوٹ دیا جائے گا کوٹ دیا جانا۔ کوٹ کوٹ کرریزہ ریزہ کردیا جائے گا ۔ بیتمام پہاڑ اُٹھا دیئے جائیں گے، گڑھے پُرکردیئے جائیں گے لَا تَرْی فِیْھَا عِوَجًا وَ لَاۤ اَٹھا اَٹھا دیئے جائیں کے، گڑھے پُرکردیئے جائیں گے لَا تَرْی فِیْھَا عِوَجًا وَ لَآ اَٹھا اُٹھا ہوارہوگی۔ وَجَاءَ دَبُلک مَنْہِ اَللہ ہوارہوگی۔ وَجَاءَ دَبُلک وَ اَبْہِ کا رب اور فرشتے صف بصف رب تعالی کے اللہ کا اور نہ کوئی مورہوگا میں میں کا رب اور فرشتے صف بصف رب تعالی کے اللہ کا ایر کے جائے کہ اور ایک متافرین کا ہے۔ تیسری صدی کے اور ایک متافرین کا ہے۔ تیسری صدی کے حدثین اور فقہاء اور میں ایک مسلک متقدیمین کہلاتے ہیں۔ اور تیسری صدی سے بعد کے جوفقہاء اور میں ہیں وہ متافرین کہلاتے ہیں۔ اور تیسری صدی سے بعد کے جوفقہاء اور میں ہیں وہ متافرین کہلاتے ہیں۔

متقدین کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ آئے گاجواس کی شان کے لائق ہے۔ اور عدالت کے لیے جلوہ افروز ہوگا۔ ہمیں حقیقت کاعلم نہیں ہے۔ مثلاً: قرآن کریم میں ہے اُلزَ خلیٰ علیٰ الْعَذِیشِ الْسَتَوٰی " رحمٰن عرش پرمستوی ہے۔ "کیسے ہے؟ ہم کی شے کے ساتھ تشبیہ نہیں دے سکتے کہ میں مصلے پر بیٹھا ہوں آپ حضرات در یوں پر بیٹھے ہیں ، کوئی ساتھ تشبیہ نہیں دے سکتے کہ میں مصلے پر بیٹھا ہوں آپ حضرات در یوں پر بیٹھے ہیں ، کوئی ساتھ تشبیہ نہیں ہے۔ جیسے اس کی شان کے لائق ہے بیٹھا ہے۔ ای طرح آنا جواس کی شان کے لائق ہوگا۔ ہم اس سے زیادہ نہیں جانے اور نہ سجھنے کے پابند ہیں۔

کیوں کہ اللہ تعالیٰ کے کمالات اورخو بیاں ہمارے احاط علم سے باہر ہیں۔

اور متاخرین فرماتے ہیں کہ قَ بِحَآءَ رَبُّنے ہیں۔ ہے۔ یعنی آپ کے رب کا تھم آئے گا۔ جیسے استوی علی العرش سے مراد حکم الی لیتے ہیں۔ یعنی عرش پر بیٹنے کا مطلب ہے کنزول کہ کا نئات کو پیدا بھی اس نے کیا ہے اور اس پر جکم انی بھی خود کرتا ہے۔ اس نے اپنے اختیارات میں سے ایک رتی بھی کسی کوئیس دی۔ جکم انی بھی خود کرتا ہے۔ اس نے اپنے اختیارات میں سے ایک رتی بھی کسی کوئیس دی۔ سارے رب تعالی کے عتاج ہیں یا یُٹھا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَ آنِ اِلَیٰ اللّٰهِ وَاللّٰهُ مُقَو الْغَنِیُ اللّٰهِ عَلَیٰ اللّٰهِ مَالَ ہی خوال کی طرف اور الله تعالی ہی غی اور الله عیال ہی غی اور تعریفوں والا ہے۔ "

تورید هزات حقیقت پرمحول نہیں کرتے بلکہ نتیجہ اور پھل مراد لیتے ہیں۔ اور سے
بات بھی کئی دفعہ بیان ہو پھی ہے کہ صرف اتنا ہی نہیں ماننا کہ رب تعالیٰ عرش پر مستوی
ہے۔ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سے بھی ماننا ہے و تھو مَعَکُمُ آئِنَ مَا کُنْدُمُ ﴿ الحدید: ٣﴾ "اور وہ اللہ تعالیٰ تم ارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ "اور سورة تی پارہ ٢٦ میں ہے و نَدَحُنُ اَ قُورَ بُلِا لَهُ عِينَ اللہ عَمَارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ "اور سورة تی پارہ ٢٦ میں ہے و نَدَحُنُ اَ قُورَ بُلِا لَهُ عِينَ مَنْ اللهُ وَرِيْدِ "اور ہم زیادہ قریب ہیں اس سے اس کی دھڑی تی ہوئی رگ ہے۔ "یونی شاہ رگ سے جے درگ جان کہتے ہیں۔ جود ماغ سے دل تک پہنچی ہوئی رگ ہے۔ "رب تعالیٰ ہوئی رگ ہے۔ "رب تعالیٰ کی ذات اس جہان میں نظر نہیں آتی۔ ہاں! قدرتوں کے ذریعے پہنچانی جاتی ہے۔ زین دیکھو بسورج چاند ستارے دیکھو، پہاڑ دیکھو، حیوان دیکھو!

وَ فِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ أَيَةٌ تَدُلُّ عَلَى آنَّهُ وَاحِدٌ

"اور ہرشے میں اس کے لیے دلیل ہے جود لالت کررہی ہے کہ وہ وحدہ لاشریک لہ ہے۔"

توفر مایا آئے گا آپ کا رب جو اس کی شان کے لاکن ہے اور فرشتے صف ہصف وَ حِلی عَیْوْمَهِ اِیْ ہِجَهَا اُلَّ مِی شان کے لاکن ہے اور فرشتے جہنم کو صفح کی و حِلی عَیْوْمَهِ اِیْ ہِجَهَا اُلَٰ مِی اللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اللّٰ اللّ

يَوْمَهِذِ يَّتَذَكِّرُ الْوِنْسَانِ اس دن يادكر كاانسان ا بين كوتابيول كو وَالْمَيْنُ كُوتابيول كو وَالْمَيْنُ كَالْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَلَا عَلَى اللَّهِ وَلَا كُلُوال اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَلَا كُلُوال اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَلَا كُلُوال اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الذِّكُولُ عَلَى اللَّهُ الدِّنْ كُوتا لِهِ اللَّهُ وَلَا كُلُوال اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُولُولُ عَلَى اللْمُعَالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

### اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت

اب ندامت، شرمندگ، پشیمانی بی پشیمانی ہے۔ یَقُولُ کے گاانسان یلکنتیف ابنا اس کے انسان یلکنتیف اسے انسوں مجھ پر قَدَمُتُ لِحَیَاتِن کِھا گے بھیجنا زندگی میں۔ میں اپنی اس زندگی کے لیے بچھ نیکیاں بھیج ویتا۔ اب تو واو لیے کے سوا کچھ بیس ہے۔

سورة الفرقان آیت نمبر ۲۷ میں ہے وَیَوْعَیَعَضَ الظّالِمُ عَلَی یَدَیْهِ "اور جس دن کا فے گا فالم اپنے ہاتھوں کو۔ پھر ان کے پیچے بھا کے گا جن مذہبی پیشوا وَں اور سای لیڈروں نے گراہ کیا تھا۔ اور کہے گا اِنّا آطَاعْنَا سَادَتَنَا وَکُبَرَ آءَنَا فَاضَاوُنَا الشّینِلَا ﴿ الاحزابِ : ۲۲﴾ " بِ شک ہم نے اطاعت کی اپنی سرداروں کی اور اپنے بروں کی پی انھوں نے ہمیں گراہ کیا۔ اے پروردگار! ان کودگنا عذاب دے اور ان پر بروں کی پی انھوں نے ہمیں گراہ کیا۔ اے پروردگار! ان کودگنا عذاب دے اور ان پر

لعنت بھیج بڑی لعنت۔ "رب تعالی فر مائیں گے میں نے سمیں عقل نہیں دی تھی ؟ دنیا میں شمیں میلا کچیلا نوٹ کوئی پکڑائے توتم اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ۔ کہتے ہو بھائی! اس کو بدل دو۔ اتنی سمجھ تو ہے بندے کو کہ کھوٹا سکہ اور پھٹا ہوانوٹ لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور گندے عقیدے اور گندے اعمال دامن میں باند ھے ہوئے ہیں ، سوچ نہیں ہوتا۔ اور گندے عقیدے اور گندے اعمال دامن میں باند ھے ہوئے ہیں ، سوچ نہیں سکتے ؟ کوئی آ دمی قیامت والے دن معذور نہیں ہوگا سوائے پاگلوں کے کیوں کہ مدار عقل پر ہے۔

فَيَوْمَ بِذِ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَةَ أَعَدُ الله دَنْ بَيْنِ مِنْ ادَ عُلَابِ جَيْنِ كُونَى مِنْ الله وَدَرْخُ كُلَ أَكُ وَنِيا كُلْ آكَ عَالَم الْهُمْ ثَنَا تَيْرَ ہے۔ جَسَ مِنْ جَلِيل كَاور مارنا مقصود موتو اس آگ كاليك شعله بى كافى ہے ليكن لَا يَمُوْتُ فِيْهَ اَوْلَا يَخْيى. "نه مرے گاال ميں اور نه جي گا۔ " وَلَا يُوثِقُ وَ ثَاقَةَ آحَدُ اور نبيل جَلْ ہے گال جيما كوئى جَرُنا۔ باتھ پاول ميں بقو كُر يال اور بيڑيال مول كى اور كلے ميں طوق مول كے في سِلْسِلَة ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسُلُكُوْهُ اللّه الحاقة: پاره ۲۹ الله "اليي زنجير ميں جس كى لمبائى سر دَرَعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسُلُكُوْهُ اللّه الحاقة: پاره ۲۹ الله "اليي زنجير ميں جس كى لمبائى سر كر ہے جكر دواس كو۔ "

فرمایا یَاتَیَّهُاالنَّفُسُ الْمُطْبَیَّةُ اے اطمینان والےنفس! از جِینَ لوث آ الی دَیِّكِ این دراضی وہ تجھ سے الی دَیِّكِ این میں تین قسم کےنفس بیان ہوئے ہیں۔ راضی ۔ قرآن پاک میں تین قسم کےنفس بیان ہوئے ہیں۔

🛈 نفس اتاره 🐧 نفس لوّامه 🕝 اورنفس مطمعته

نفس اتارہ وہ ہے جو ہرونت بدی کا تھم دیتا ہے۔ ہرونت بدی کا خیال رہتا ہے۔ اِنَّ النَّفْسَ لَا مَّارَةٌ بِالسَّوَءِ ﴿ پارہ ١٣ ﴾ "بِشَكُنْس بہت تھم دیتا ہے برائی كا۔"ون رات مکر وفریب ، طجعوث ہی میں لگار ہتاہے۔

الله نفس لوامدوہ ہے جو ملطی ہونے پر ملامت کرتا ہے کہ تونے بُرا کام کیا ہے۔ بُرائی کو بُرائی سجھتا ہے۔ بیدی اچھا ہے۔

نفس مطمعنہ وہ ہے جونیکوں میں لگار ہتا ہے برائیوں کے قریب نہیں جاتا۔ عقیدہ صحیح ، نماز ، روزہ اور سب اعمال دین حق کے مطابق ہیں۔ اس کو اللہ تعالی فرمائیں گے اے نفس مطمعنہ لوث آ اپنے رب کی طرف تو رب سے راضی رب تجھ سے راضی فاذ خیل فی عظیمی نام میں جو جنت میں ہیں فاذ خیل فی عظیمی اور داخل ہوجا میری جنت میں۔ اللہ تعالی ہمیں نفس مطمعنہ عطا فرمائے اور برے کا موں سے سب کو بیائے اور محفوظ فرمائے۔

[امين]

DEFEE WAY DEFEE

and the second of the second o 

بين الله الخمال عير

تفسير

سُولِ النبالِيْ

(مکمل)

جلد 💝 ۲۱

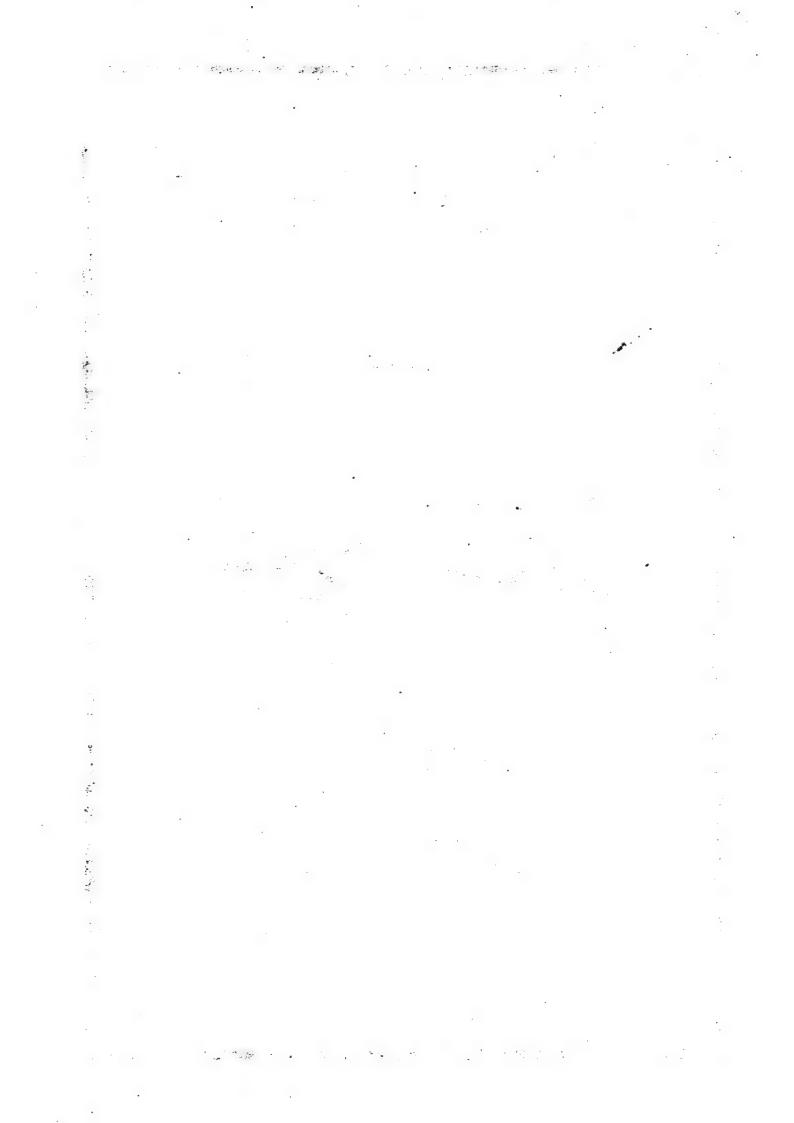

# 

بسم الله الرَّحْمن الرَّحِيْمِ لاَ أُقْسِمُ بِهِ فَاالْبَكِي ٥ أَنْتَ حِلَّ إِهْ فَاالْبَكِي ٥ وَالِدِ وَمَا وَلَكُ فَالْقَلْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبِي الْمَاكَ فَي كَبِي الْ إِنَّ لِنَ يُقَدِّدُ عَكَيْهِ آحَكُ ﴿ يَقُولُ آهُلَكُ مُالًّا لَٰكِكَ مَالًّا لَٰكِكَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ اَيَحْسَبُ اَنْ لَحْرِيرَةَ اَحَلُّ اللهُ تَجْعَلُ لَا عَيْنَيْنَ فُولِسَانًا ٷۺڡؙؾين ٥وهكينه النَّجُدُينِ فَالاَ اقْتَحَمَ الْعَقَبَة فَأَوْماً ادريك مَا الْعَقِيكُ وَفَاكُ رَقِبُ الْمِ الْعُقِيكُ فَي يُومِ فِي يُومِ فِي يُومِ فِي يُومِ فِي يُومِ فِي يُ مَسْعَبَةٍ ﴿ يُرْبُعُ الْمُقُرِبَةِ ﴿ أَوْمِسْكِينًا ذَامَتُرَبَةٍ ﴿ ثُتُّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ امْنُوا وَتُواصُوا بِالصَّبْرِ وَتُواصَوْا بِالْمُرْحَمَةِ أُولِلْكَ أَصْعَبُ الْمَيْمُنَةِ وَوَالَّذِينَ كَفَرُوا بِإِيْنِنَاهُمُ مِ أَصْعِبُ الْمِشْعُمُ وَشَعَلَهُ مُ فَارْتُعُومُ فَارْتُعُومُ فَارْتُعُومُ فَا فَي لَآ قَسِم مِن شم الله الهول بِهٰذَاالْبَلَدِ السَّهر كي وَانْتَ اوراك محدرسول الله صلى الله الله الله الله الله الرعبي ال شهر میں وَوَالِدِ اور شم ہوالدگی وَّمَاوَلَدَ اور جواس نے جنا لَقَدُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ البتت عَقِيق مم نے پيدا كيا انسان كو ف كجبد

مشقت میں اَیخست کیاانان خیال کرتا ہے اَن قرن یَقدد عَلَيْهِ آحَدُ كَمِرِكُرْ قَادِرْنَبِينَ إِلَى يَرُونُى يَقُولُ كَبَتَا ﴾ أَهُلَكُ تُ مَالًا لَيْدًا مِن نِه الكركيا مال وهير أيَحْسَبُ كياوه خيال كرتاب أَرْنُ لَمْ يَرَهُ أَحَدُ كُنِّيسِ و يَكُمَّاسُ كُوسَى فِي الْمُنْجُعَلُ لَهُ كَيابُم نے نہیں بنائیں اس کے لیے عَیْنَیْنِ دوآ تکھیں وَلِسَانًا اور زبان قَشَفَتَيْنِ اوردوہونٹ ہیں دیے وَهَدَیْلُهُ اورہم نے راه نمائی کی اس کی النَّجْدَیْن دوراستوں کی فَلَااقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ يس نه چرها گھائى پر وَمَاآدُرْ ملكَ مَا الْقَبَةُ اور آپ كوس نے بتلايا كهوه كُلُان كياب فَكُ رَقَبَةٍ كُرون كوآزاد كرنام أو إظلمة یا کھانا کھلانا ہے فِٹ یَوْمِر ذِی مَسْغَبَاتٍ بھوک والے دن میں يَّتِينَمُّاذَامَقُرَبَةِ السَيِيمُ وجوقراب دارجو أَوْمِسْكِينًاذَامَتُرَبَةٍ يامكين كوجوخاك آلودمو شَعَر كانَ مِنَ الَّذِينَ المَنْوا كهر موان لوكول من ے جوایمان لائے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ اورایک دوسرے کومبری وصيت كرتے ہيں وَ تُوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ورايك دوسرے ورحم كى وصيت كرتے بيں أولَلِكَ أَصْحُبُ الْمَيْمَنَةِ يَهِى لوگ بين دائين باتھ والے وَالَّذِيْنَ كَفُرُوابِالْيِّنَا اوروہ لوگ جنموں نے ہارى آيتوں كا انكاركيا هُمُ أَصْحُبُ الْمُشْتَمَةِ وه لوك بانيس باتهووالي عَلَيْهِ مُنارً

مُّؤْصَدَةً ان پرآگ ہوگی بندکی ہوئی۔

#### نام اور کوائفن :

اس سورت کا نام ہے سورۃ البلد۔ پہلی ہی آیت کریمہ میں بلد کالفظ موجود ہے۔
اس سے سورت کا نام اخذ کیا گیا ہے۔ بیکی سورت ہے۔ چوتیں جہ ہم ہے سورتیں اس سے
پہلے نازل ہو چکی تھیں اس کا پینتیںواں ﴿٣٥ اُ مَبر ہے۔ اس کا ایک رکوع اور بیں
﴿٣٥ اَ یَتَیْنَ ہِیں۔

یہ بات پہلے بیان ہو چک ہے کہ عربی زبان میں قسم سے پہلے لا آئے تو وہ زایدہ ہوتا ہے اس کا معنی نہیں ہوتا۔ لا آ فیسم کا معنی ہے میں قسم اٹھا تا ہوں۔ لا کا معنی نہیں کریں گے بیلے ذاللہ کَلِد اس شہر کی یعنی مکہ مکر مہ کی جہاں قرآن پاک نازل ہوا ہے وَ اَنْتَ اور اے محمد مال ٹالیے ہا آپ ہوگئے بیا داللہ کی ہے اس شہر میں۔ آئے ضرت مال ٹالیے ہی کہ ولا وت باسعادت اس شہر میں ہوئی اور ولا وت کے بعد تر بین سال آپ مال شہر میں رہے۔ پھر بجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ وس سال آپ مالی ٹالیہ ہوئی۔ آپ مالی ٹالیہ ہوئی۔ آپ مالی ٹالیہ ہوئی۔

دوسری تفسیر ہے کرتے ہیں کہ آپ سال قائیل کرنے والے ہیں اس شہرکو۔ مکہ مکر مہ میں لڑائی جھٹراحرام ہے۔ فتنہ فساد، جانور کو مارنا، یہاں تک کہ درخت کا نما بھی ممنوع ہے۔ لیکن ہے ہے میں سورج کے طلوع ہونے سے لے کرعصر تک آپ سال قائیل ہے کے لیے لڑائی حلال کی گئی۔ آپ سال قائیل نے فرما یا جب سے اللہ تعالی نے زمین وآسان کو پیدا کیا ہے میشرحرمت والا ہے یہاں پرلڑائی جا ترنہیں ہے مگر اللہ تعالی نے میرے کے تی تھوڑی دیر کے واسطے حلال قرار دی ہے۔ اس کے بعد قیامت تک اس شہر میں لڑائی کے تعد قیامت تک اس شہر میں لڑائی

طلال نہیں ہے۔

بخاری شریف میں روایت ہے آنحضرت مان الی نے مکہ مرمہ میں ، می ، عرفات، مزدلفہ میں ، جہاں اجتاعات تھے۔فر ما یا سنوارب نعالی نے میرے لیے لڑنا حلال کیا تھا اس سے پہلے کسی کے لیے مکہ میں لڑنا حلال نہیں تھا اور اس کے بعد قیامت تک کے لیے کسی کے لیے لڑنا حلال نہیں ہے اُجِلَّت لِی سَمَاعَةً قِبْنَ النَّهَادِ "میرے لیے دن کسی کے لیے لڑنا حلال نہیں ہے اُجِلَّت لِی سَمَاعَةً قِبْنَ النَّهَادِ "میرے لیے دن کے ایک جھے میں لڑائی حلال کی گئی۔" یہ آپ مان اُلی کی خصوصیت تھی۔ اس تفسیر کے مطابق آپ مان اُلی حلال کی گئی۔" یہ آپ مان آپ مجبور ہوکر اس شہر کو چھوڑ رہے مطابق آپ مان اُلی جا کہ جب آپ کے لیے اس شہر میں لڑائی جا کر ہوگی۔

توفر مایا آپ اتر ہے ہیں کہ والد سے مراد حضرت آدم مایت ہیں اور متا وکت حضرات فرماتے ہیں کہ والد سے مراد حضرت آدم مایت ہیں اور متا وکد سے ان کی اولا دمراد ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت آدم مایت کی وکد سے ان کی اولا دمراد ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت آدم مایت کی تخصیص نہیں ہے۔ کیوں کہ جنات ہیں بھی والد ہیں ،حیوانات ہیں بھی والد ہیں ۔کا تنات میں جو جننے والی مخلوق ہے سب میں والد ہیں الہذا اللہ تعالیٰ نے ان سب کی قسم اُٹھائی میں جو جننے والی مخلوق ہے سب میں والد ہیں الہذا اللہ تعالیٰ نے ان سب کی قسم اُٹھائی

یہ بات پہلے بیان ہو چکی ہے کہ تلوق کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا
کسی اور کی قسم اُٹھائے مگر اللہ تعالیٰ پرکوئی قانون لا گونہیں ہوتا۔ وہ کسی شہر کی قسم اُٹھائے ،
کسی جگہ کی قسم اُٹھائے ، زیتون اور تین کی قسم اُٹھائے ، طوز کی قسم اُٹھائے ،عمر کی قسم
اُٹھائے ۔ مخلوق کے لیے قانون بیان کیا ہے کہ مین تحلق لینچیر اللہ فق کُ آٹھر کے "
جس نے غیر اللہ کی قسم اُٹھائی اس نے شرک کیا۔ "بینمبر، کعبہ، دودھ، بیٹا، سب غیر اللہ قسم اُٹھائی اس نے شرک کیا۔ "بینمبر، کعبہ، دودھ، بیٹا، سب غیر اللہ

بين كى كَ بَهِى قَسَمَ جَارُنْهِينَ ہے۔ باپ، بير بھى غير القد بيں۔ بخارى شريف كى روايت ميں است كى تقم جارُنْهِين ہے۔ باپ، بير بھى غير الله "جس نے كہا بھے لات كى قسم ہے من قال بِاللاتِ قليقُلُ لا إلله الله الله "جس نے كہا بھے لات كى قسم ہے تو وہ فوراً پر سے لا إلله إلا الله عمد رسول الله "اور مسلمان ہوجائے۔

توفر مایات مے والد کی اور جواس نے جنا۔ جواب میں ہے لقد خلفنااللانسان کو ہر جگہ مشقت فی کے بد البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو مشقت میں۔ انسان کو ہر جگہ مشقت افرانی پرتی ہے۔ بھی بیار، بھی تندرست، بھی بھوکا، بھی بیاسا، بھی گرمی، بھی سردی، بھی افرانی پریشانی، بھی ذہنی پریشانی، بھی کوئی تکلیف۔ دنیا میں چاہے کوئی مالی پریشانی، بھی ذہنی پریشانی، بھی کوئی تکلیف۔ دنیا میں چاہے کوئی امیر ہے یا غریب ہے تکلیف اور صدمہ اُٹھائے گا۔

ا مام اصمعی برانیمایہ بہت بڑے لغت کے امام گزرے ہیں۔ اُنھوں نے شاگر دوں سے کہا کہ میر اایک شعر لکھ لو: ط

عِشْ مُوسِرًا إِنْ شِنْتَ أَوْ مُعْسِرًا اللهُ مُوسِرًا إِنْ شِنْتَ أَوْ مُعْسِرًا لَلْ اللهُ مِنَ الْهَدِّ لَا اللهُ مُنَا اللهُ مُنَا اللهُ مِنَ الْهَدِّ اللهُ مُنَا اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ ا

#### سشان زول:

اگلی آیات کاشان نزول ہے ہے کہ مکہ مکر مہیں ایک بڑا چودھری تھا جس کی کنیت ابو الاشد نام أسيداور والد کا نام کلدہ تھا۔ بڑاوزنی ( زور آور ) پہلوان تھا۔ اونٹ کا چڑا پا کال کے ینچرکھ کے کہتاتھا کہ میرے پاؤل کے ینچ سے چڑا تھینچو! آٹھ آٹھ، دی دی آدی، میں بیں آدی مل کر تھینچ چڑا تھر سے جڑا تھی ہیں سکتے ہیں بیس آدی مل کر تھینچ چڑا تکر نے کہو جا تا مگر پاؤل کے ینچ سے تھینج نہیں سکتے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو مال بھی بہت دیا تھا۔ اس مال کووہ آنحضرت مال ایکٹی کے خلاف خرچ کرتا تھا۔ زبان آور پروپیگنڈ اکر نے والوں کو بلاکر پسے دیتا اور مختلف علاقوں اور گلیوں میں آنحضرت مال ایکٹیڈ اکر اتا (جس آدی کے بارے میں کھیوں میں آنحضرت مال ایکٹیڈ کے خلاف پروپیگنڈ اکر اتا (جس آدی کے بارے میں خطرہ ہوتا کہ بہمسلمان ہوجائے گائی کو مال دے کر اسلام قبول کرنے سے روکتا۔) اور پھروہ اس پر نخرکرتا اور کہتا کہ میں نے اسلام کے مقابلے کے لیے بڑا مال خرچ کیا ہے۔ اس کا ذکر ہے۔

ای واسطےرب تعالی فرماتے ہیں اِنَّ الْمُبَدِّرِیْنَ کَانُوَّ الْخُوَانَ الشَّیْطِیْنِ ﴿ بَیْ اَلَّمَ اللَّهِ الْحُوَانَ الشَّیْطِیْنِ ﴿ بَیْ اسرائیل: ۲۷﴾ "بیشک بے جاخرچ کرنے والے لوگ شیطانوں کے بھائی ہیں۔" شیطانوں کے بھائی اس لیے ہیں کہ شیطان کو انلہ تعالی نے قوت دی ، طاقت دی ۔ اس وقت اور طاقت سے نیکی کرتالیکن اس نے وہ طاقت بُرائی میں خرچ کردی ۔ ای طرح

مال دار کواللہ تعالیٰ نے مال دیا اچھے کاموں پرخرچ کرتا۔اس نے بُرے کاموں پرلگادیا اور دھکے سے شیطان کا بھائی بن گیا۔

فرمایا اَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَیْنَیْنِ کیانہیں بنائیں ہم نے اس کے لیے دو
ا آئیس ۔ رب تعالیٰ کی نعتوں کی قدر نہیں کرتا ۔ آئیسون کی قدر اندھے سے پوچھو
و نِسَانًا اور زبان نہیں دی کلام کرنے کے لیے۔ اس کی قدر گونگے سے پوچھو کہ دل کی
بات بتلانا چاہتا ہے اشاروں کے ساتھ مخاطب نہیں سمجھتا تو پریشان ہوجا تا ہے۔ تجھے رب
تعالیٰ نے زبان دی ہے اظہار مافی الضمیر کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعتوں میں سے
تعالیٰ نے زبان دی ہے اظہار مافی الضمیر کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعتوں میں سے
ہوشی نین اور دو ہونے نہیں دیئے۔ ہونٹوں کے بغیر انسان ابوای نہیں کہ سکتا ہے۔ ہونٹوں کے بغیر جوشکل بنتی ہے
سکتا ہے۔ ہونٹوں کے بغیر پانی ہے گا تو پنچ گرے گا (اور ہونٹوں کے بغیر جوشکل بنتی ہے
اس کا تصور خود کر لو۔)

اور نعمت: وَهَدَيْكُ النَّجْدَيْنِ اور ہم نے راہ نمائی کی اس کی دوگھا نیوں کی ، دوراستوں کی۔اس کی ایک تفسیریہ ہے کہ خیراور شرکا راسته مراد ہے۔ہم نے عقل دی ، بیغمبر بھیجے ، کتابیں نازل کیں۔ ہر دور میں حق کی آواز بلند کرنے والے بھیجے جن کے ذریعے خیراور شرکا راستہ بتلایا کہ یہ جنت کا راستہ ہے اور یہ دوزخ کا راستہ ہے۔

اور دوسری تفسیریہ ہے کہ نجدین سے مراد ماں کے پہتان ہیں۔ بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کے پہتان جو سے لگ جاتا ہے۔ بیدال کوس نے بتلایا ہے کہ اب تیری غذایباں ہے اوراس طرح تونے حاصل کرنی ہو وہ کس کا آئے سے پڑھ کرآیا ہے؟ بیدب تعالیٰ نے اس کی فطرت میں ڈال دیا ہے فکدا اُتھ تَحَمَّا لُعُقَبَةً پس نہ چڑھا وہ گھائی ہے۔ برحقبہ اصل میں ایسے پہاڑ کو کہتے ہیں جس پر چڑھنا مشکل ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر پردھنا مشکل ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

الله الله

انسان گھاٹی پرنہیں چڑھا وَمَاآذرٰ دلک مَاالْعَقَبَةُ اورآ ب کوس نے بتلایا کہ وہ گھائی کیا ہے۔ وہ گھاٹی بیہ ہے فلٹ رَقَبَةِ گردن کو آزاد کرنا ہے۔ یعنی غلاموں کو آزاد کرنا ہے۔ جس طرح گھاٹی پر چڑھنامشکل ہے ای طرح بیکام کرنا بھی مشکل ہے۔ دشوار گزار گھاٹی پر چڑھتے ہوئے آدمی نگل ہوتا ہے۔ ای طرح بیکام کرتے ہوئے بھی انسان کو گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ بیکام وہی کرتا ہے جس کورب تعالی تو فیق اور ہمت دے۔ غلام اور لونڈی کو آزاد کرنا بڑی نیکیوں میں سے ہے۔

میرے علم میں نہیں ہے کہ ہمارے دور میں کسی ملک میں شری غلام ہو۔ پہلے ہوتے ہے۔ یہ سلسلہ تو آج کل چل رہا ہے کہ زبرد تی کسی کو یہاں سے اُٹھا کر سندھ میں تی ۔

دیا یا دوسری ریاستوں کو بچ ویا (اللہ تعالی ان لوگوں کے شرسے محفوظ فرمائے۔) بدمعاش اور بدقماش مسم کے لوگ بیکاروبار کرتے ہیں۔ بلکہ آج کل تو مرد سے بھی ہجے ہیں۔ رب جائے اُٹھوں نے مردوں سے کیا نکالناہے۔ بیمردہ فروشی کا کام بہت سے ملکوں میں ہور ہا ہے۔ ایسادور آجیا ہے کہ نعشیں بھی محفوظ نہیں ہیں۔

آؤاظ عُمَّ فِي يَوْمِر ذِي مَسْغَبَةٍ يا كَانا كَلا نا مِ بَعُوك والحدن- سُو؟ يَتِيْمًا ذَامَ قُرَبَةٍ يتيم كوجوقرابت دار بو- ايك يتيم بونے كى وجه سے اور دوسراا بنا قريى بونے كى وجه سے دوہرا تواب ہے۔

حفرت امسلمہ بڑا نے آنجضرت مل فالیا ہے سوال کیا کہ جھڑت! میں بھی نفلی صدقہ کرتی ہوں تو کیا میں اپنے پہلے خاوند ابوسلمہ کی اولا دکودے ویا کرون کہ ان کا والد کوئی جائیدادنہیں چھوڑ گیا اور کیا مجھے اس کا ثواب ملے گا؟ آنحضرت مل فالیہ نے فرمایا کہ محجے ڈیل ثواب ملے گا؟ آنحضرت مل فالیہ نے فرمایا کہ محجے ڈیل ثواب ملے گا۔ ایک صدیح کا اور دوسر اصلہ رحمی کا قریبی رشتہ دار سختی ہوتواس

كوصدقه دينے ہے دل حكہ بجائے ہيں نيكيال ملتى ہيں۔ أو مسكينا ذَامَتُرَبَةِ يا مسکین کوجوخاک آلود ہو جھنگی میں ملا ہوامسکین یعنی وہ بے جارہ اتنا بھوکا ہے کہ کھٹر انہیں ہو سکتا گریز تاہے مٹی میں ملا ہواہ۔

اور سیمطلب بھی بیان کرتے ہیں کہاس کے یاس کوئی دری جادر وغیرہ نہیں ہے جو ا بنے بنچے بچھائے۔بس وہ مٹی پرلیٹ جاتا ہے شُمَّہ کان مِنَ الَّذِیْنَ اَمَنُوا پھروہ غلام ،لونڈ بوں کوآ زاد کرنے والا ، پتیموں ،مسکینوں کو کھانا کھلانے والا ان لوگوں میں ہے ؛ موجوا یمان لائے۔ کیوں کہ ایمان کے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں ہے وَتُواصَوْا بِالصَّهْرِ اورایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں صبر کی تکلیفوں میں ۔ان میں سے ہوکہ بھائی! وین كمعاط مين تكليفي بهي آتى بين صبر كرو وَبَّوَاصَوْايالْمَرْحَمَةِ اورايك دوسركو وصیت کرتے ہیں رحم کی کہ غلاموں پر شفقت کرو، پر وسیوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ بين آو بلكه سارى مخلوق پرشفقت كرو أوليك أضعب المنهمنة يهى لوك بين دانين باتھ والے کہ جن کو نامہ اعمال وائیس ہاتھ میں ملے گا۔ اور پہلے پڑھ کیے ہو کہ جس کو نامہ اعمال دائيس ہاتھ میں ملے گاوہ خوشیاں مناتے ہوئے کے گا مآؤ مرافر ہوا کتابیة ﴿ الحاقه: ١٩١﴾ "ميرااعمال نامه پرُ هالويـ"

آ کے دوہری مدے لوگوں کا ذکر ہے۔ وَالَّذِينَ کِحَفَرُ وَايِالْيَبُنَا اور وہ لوگ جفول نے انکارکیا ہماری آیتوں کا مند آضا انتشاعی وہ لوگ بائیں ہاتھ والے ہیں۔جن کو نامہ اعمال باسمیں ہاتھ میں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ بجائے اور محفوظ رکھے۔ ان کی مالت ويمي نبيس جاسكي عَلَيْهِ فَ نَارُ مِنْ صَدَةً ان يرآك جوموندوى جائے كى \_ آگ میں ڈال کر دروازے بند کر دیئے جائیں گے۔ باہر کی ہواتک نہآئے گی۔وہاں ے نکلنے کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کفروشرک اور بدا عمالیوں ہے بچائے اور محفوظ رکھے اور ایمانیوں سے بچائے اور محفوظ رکھے اور ایمان اور اچھے اعمال پر قائم ودائم رکھے اور اسی پر خاتمہ فرمائے۔
[امین!]

DANGE WIND DANGE



تفسير

سُورُلا الشَّهُ سُرِي

(مکمل)



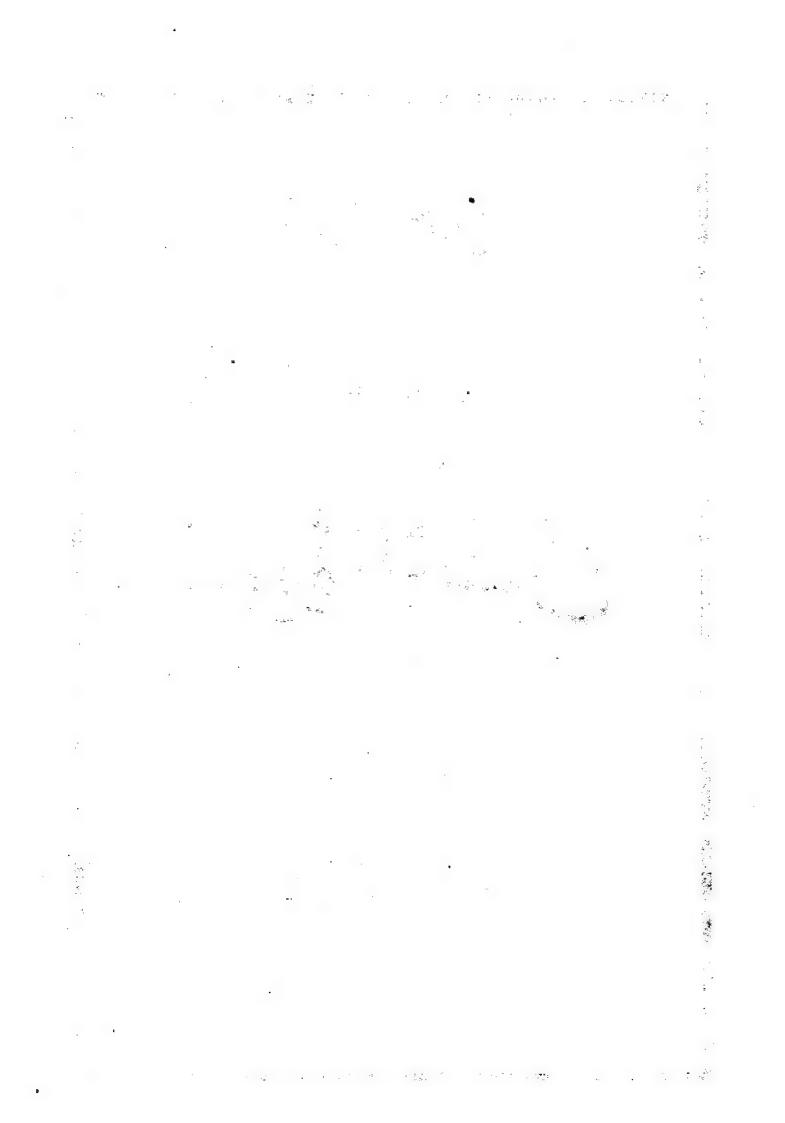

## 

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالثَّمْسِ وَضُعْهَا أَوَالْتَهُمْ إِذَا تَلْهَا أَوْوَالْتَهَا رِاذَا جَلَهَا أَوْ وَمَا بَنْهَا أَوْوَالْتَهُمُ وَالْكُولِ وَمَا بَنْهَا أَوْوَالْتَهُمُ وَالْكُولُولُولُكُمْ وَالْكُولُولُولُكُمْ وَالْكُولُولُولُكُمْ وَالْكُولُولُكُمْ وَالْكُولُولُكُمْ وَالْكُولُولُكُمْ وَالْكُولُولُكُمْ وَالْكُولُولُكُمْ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ و

وَالقَيْسِ فَعَم جِمُورِج کی وَضَحٰہَا اوراس کی روشیٰ کی وَلَقَمَرِ اورقہم جِ چَاندگی اِذَابَلْهَا جِس وقت وه مورج کے پیچے آتا جہ والنّهار اورقہم جون کی اِذَابَلْهَا جب وه مورج کوروش کر دے والنّهار اورقہم جون کی اِذَابَلْهَا جب وه وه دُها بُلِیّ دے وَالنّیٰلِ اورقہم جورات کی اِذَابَعْ اللّه اوراس ذات کی جس فی اورقہم جا مان کی وَمَابَلْهُا اوراس ذات کی جس نے اس کو بنایا ہے وَالاَرْضِ اورقہم جزیمن کی وَمَاطَحْهَا اور اس ذات کی جس نے اس کو بنایا ہے وَالاَرْضِ اورقہم جوزیمن کی وَمَاطَحْهَا اور اس ذات کی جس نے اس کو بنایا ہے وَالاَرْضِ اورقہم جوزیمن کی وَمَاطَحْهَا اور اس ذات کی جس نے اس کو بنایا ہے وَالاَرْضِ اورقہم جوزیمن کی وَمَاطَحْهَا اور اس ذات کی جس نے اس کو بنایا ہے وَالاَرْضِ اورقہم جوزیمن کی وَمَاطَحْهَا اور اس ذات کی جس نے ایس کی اُل اُلْ اِلْمَالُ ہُمَا کُلُونِ اورقہم جوزیمن کی وَمَاطَحُهَا اور اس ذات کی جس نے ایس کی اُلْ اِلْمَالُ ہُمَالِیا ہے وَالْاَرْضِ اورقہم جوزیمن کی وَمَاطَحُهَا اور اس ذات کی جس نے ایس کی اُلْمالِیا ہے وَالْاَرْضِ اورقہم جوزیمن کی وَمَاطَحُهَا اور اس ذات کی جس نے ایس کے وَالمَالُونِ کُلُونِ کُلُونِ

مَاسَوْمِهَا اوراس ذات كى جس نے اس كودرست كيا فَالْهَمَهَا يس الهام كرديا النفس كو فُجُورَهَا ال كى بدكارى كا وَتَقُولهَا اور اس كى برميز گارى كا قَدُافْلَحَ تَحْقِيقَ فلاح ياكيا مَنْ زَهِمَا جس نے اس کو پاک کرلیا وَقَدْ خَابَ اور تحقیق نامراد ہوا مَونی دَسُّهَا جَس فِ اس كُوَّناه مِين جِعِياديا كَيُّبَتْ ثُمُودُ جَعِلًا يا قوم مُود نے بطَغُولِهَا اپنی سرکشی کی وجہ سے اِذِا ثُبَعَثَ جس وقت أَنْ مُكَاكمُ ا موا اَشْفُهَا ان میں سے ایک بدبخت فَقَالَ لَهُمْ لِی کہاان کو رَسُولَ اللهِ الله تعالى كرسول في نَاقَدةَ اللهِ الله تعالى كي اوْتَى كا خیال رکھنا وَسُقٰیهَا اوراس کے یانی پینے کا فَکَدَّبُوہُ کِس أَنهول نے جھٹلایا نبی کو فَعَقَرُ وَهَا پس کاف دیں اوْمَیٰ کی ٹانگیں فَدَمُدمَ عَلَيْهِ فِي أَلْ دِيا أَن ير رَبُّهُ فِي أَن كَرب نِي عذاب بِذَنْبِهِمْ ان كَ كَنابُول كَي وجهت فَسَوّْبِهَا كِر برابر كرويا وَلَا يَخَافُ عُقْلِهَا اورنہیں ڈرتاوہ اس کے انجام سے۔

### نام اور كوا تفسه:

اس سورت کا نام سورۃ اسمس ہے۔ پہلی آیت کریمہ ہی میں شمس کا لفظ موجود ہے۔ جس سے اس کا نام لیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بچیس سورتیں نازل ہو چکی تھیں اس کا چیس سے اس کا نام لیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بچیس سورتیں نازل ہو چکی تھیں اس کا جھبیسواں نمبر ہے۔ اس کا ایک رکوع اور پندرہ آیتیں ہیں۔

الله تعالیٰ کی مخلوق میں سے سورج بھی بہت بڑی شے ہے۔ اس کے فائدے سے

کوئی شخص بے خبر نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم اُٹھائی ہے۔ فرمایا و الشّہ سِ فسم ہے سورج کی وضّہ ہے اوراس کی روشیٰ کی۔ ایک سورج کا جسم ہے کہ وہ بھی بہت بڑا ہے اوراس کی روشیٰ اور حرارت ہے۔ رب تعالیٰ نے سورج کی حرارت اور تپش کے ساتھ بہت سے فوائدر کھے ہیں۔ انسانوں اور حیوانوں کی صحت، فصلوں کی نشوونما ، پھلوں کا بکناوغیرہ۔

وَالْقَمَرِ اور شَم ہے چاندگی اِذَا تَلْهَا جب وہ مورج کے بیچے آتا ہے۔

مورج کے غروب ہونے کے بعد چاندگی روشی ہوتی ہے اور وہ اپنی چیک دیک دکھا تا

ہے۔ تکلایڈٹو ایڈٹو ایڈٹو ایڈٹو ایمنی ہوتا ہے پیچے آنا۔ وَالنَّهَارِ اور شم ہوں دن کی۔
اِذَا جَلْهَا جب وہ سورج کو روش کر دے۔ روش تو سورج کرتا ہے جوں جوں دان چو معتا ہے سورج کی روشی نمایاں ہوتی جاتی ہو تو دن کی طرف اساو مجازی ہے )۔

چو معتا ہے سورج کی روشی نمایاں ہوتی جاتی سب سے دن کی طرف اساو مجازی ہے )۔
اور شم ہے رات کی اِذَایَفُھُھا جب وہ سورج کو ڈھانپ لیتی ہے۔ جب وہ اس پر چھا جاتی ہے دوہ سورج کو ڈھانپ لیتی ہے۔ جب وہ اس پر چھا جاتی ہے دوہ سورج کو ڈھانپ لیتی ہے۔ جب وہ اس پر چھا جاتی ہے۔ جب وہ اس پر کے نمونوں میں ہے ہے سورج ، چاند ، دن ، رات ۔ ب

وَالسَّمَاءِ اور سَمِ ہِ آسان کی وَمَابِنَهُا اور اس ذات کی جس نے آسان کو سہارا بنایا ہے۔ آسان کتنا بلند ہے اور نیچ ستون وغیرہ کوئی الیی چیز نہیں ہے جو اس کو سہارا دینے والی ہو۔ بعض حضرات ما کومصدر سے بناتے ہیں۔ پھرمعنی ہوگافتم ہے آسان کی اور اس کو بنانے والے ہی کہ صاف اور وسی ہے وَالْاَرْضِ وَمَاطَحُهَا اور قَتْم ہے زمین کی اور اس ذات کی جس نے اسے پھیلایا ہے، بچھایا ہے۔

جغرافیدان آبھے ہیں کہ زمین کے سوحسوں میں سے انتیں جھے نظی کے ہیں اور اکہتر حصول پر بانی ہے۔ لیکن یہ انتیں جھے آ دمی طے کرتے ہوئے تھک جاتا ہے۔ جہاڑوں میں بھی ہزگرے پھر بھی تھک جاتا ہے۔ اس سے سمندر کی لمبائی اور چوڑائی کا انداز ہ خودلگالو۔ اور یہ بھی تم پڑھ چکے ہو کہ یہ سمندراوراس جیسے سات سمندراور ہول اور سارے ساہی بن جا تیں اور انسان ، فرشتے ، جنات تمام کا تنات رب تعالی کی تعریف سارے ساہی بن جا تیں اور انسان ، فرشتے ، جنات تمام کا تنات رب تعالی کی تعریف سام کا تیات رب تعالی کی تعریف سام کا تھے ۔ یہ آٹھ سمندروں کی سیابی ختم ہوجائے گی لیکن رب تعالی کی تعریف تنہم ہوجائے گی لیکن رب تعالی کی تعریف تعریف تعریف کی سیابی ختم ہوجائے گی لیکن رب تعالی کی تعریف تعریف تعین ہوجائے گی لیکن رب تعالی کی تعریف تعریف

گزشته سال مجھ دوست مجبور کر کے جنوبی افریقہ لے گئے، جوھانسبر گ۔ کہنے
گئے ہم آپ کو یہاں کا چڑیا گھر دکھاتے ہیں۔اس میں ہرطرح کے جانور ہیں۔ میں نے
کہا ٹھیک ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید چند میل کے فاصلے پر ہوگا گر وہ تو جوھانسبر گ
نے نوسوکلومیٹر دور تھا۔ وہ کمر نہیں تھے بلکہ وہ جنگل تھا جس کی لمبائی تین سومیل اور
چوڑائی ایک سوسا ٹھمیل تھی۔ جس میں جانور کھلے پھرر ہے تھے۔ ہم تو تھک گئے۔ حالانکہ
وہاں کی سڑکیں بھی بہت عمدہ تھیں۔ یہ تو دنیا کے ایک کونے کی بات ہے ساری دنیا تو بہت وہاں کی سڑکیں جس میں جو دنیا کے ایک کونے کی بات ہے ساری دنیا تو بہت

آوفر مایات م ہے زمین کی اور اس ذات کی جس نے اس کو بچھایا ہے، پھیلایا ہے وَنَفْسِ اور تسم ہے نفس کی قَ مَاسَوْ بھا اور اس ذات کی جس نے اس کو درست کیا ہے۔ جہاں جس چیز کو لگنا چاہیے وہیں لگائی۔ جہاں ہاتھ لگنے چاہئیں تھے وہیں لگائے، جہاں ہاتھ لگنے چاہئیں تھے وہیں لگائے، جہاں آئکھیں، ناک اور کان لگنے چاہئیں سے وہیں لگائے، جہاں آئکھیں، ناک اور کان لگنے چاہئیں سے وہیں لگائے، جہاں آئکھیں، ناک اور کان لگنے چاہئیں سے وہیں لگائے، جہاں آئکھیں، ناک اور کان لگنے جاہئیں کے ماتھ۔ جس طرح انسان کو درست کیاای طرح

حیوانات کو بھی بڑے خاص طریقے اور اعتدال کے ساتھے بیدافر مایا۔

فَالْهَمَهُ وَلَهُمَ الْهَامِ كُرويا الله مِي الله فَجُودَهَا الله فَالْهَمَهُ وَلَهُمَ الله عَلَى الله فَحُودَهَا الله فَي الله كَالله الله عَلَى الله عَلْمُ الله عَلَى عَلَى الله عَلْمُ عَلَى الله عَلْمُ عَلَى الله عَ

ایک حدیث میں ہے اگر چہ وہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے گرمفہوم سی ح ہے۔ عُلَمَاءُ اُمَّیِی کَانْبِیا ءِ بَنِی اِسْرَ ائِیل "میری امت کے علائے تن ایسے ہیں۔ ہی ہیں جسے انبیائے بن اسرائیل۔ ورج میں ٹیس، ڈیوٹی میں ایسے ہیں۔

جیسے موی اللہ تشریف لائے ان کی تائیداورتورات کی تفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ عار ہزار پنیمبر بھیجے۔ اُنھوں نے اس کوزندہ رکھا۔ تو ان کے انبیاء نے تبلیغ کا کام کیا

آپ سائی آلیبنم کی امت کے علاء وہ کام کریں گے۔ آج الحمد للد! زمین کے کونے تک حق کی آب سائی آلیبنم کی امت کے علاء وہ کام کریں گے۔ آج الحمد للد! زمین کے کونے تک حق کی آواز نہ پہنچی ہو۔ حق کی آواز نہ پہنچی ہو۔ کافروں کے مظالم بہت سخت ہیں لیکن حق حق ہے ، اسلام اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو مثائے گانہیں۔ یہ جواب قسم ہے۔

فرمایا قَدُا فَلَحَ مَنْ زَدِی مَهَا تحقیق فلاح پاگیا جس نفس کو پاک
کیا کفر ہے، شرک ہے، تکبر ہے، حسد ہے، بغض، کینہ ہے، اخلاق ذمیمہ ہے۔ ایک
عارف باللہ نے کیا خوب بات کہی ہے کہ اس کی مثال سانپ کی ہے۔ سانپ چھوٹا ہوتو
اسے جوتے ہے بھی مار کتے ہیں، لاخی ہے بھی مار کتے ہیں۔لیکن اگراہے چھوڑ دیں گے
اوروہ اڑ دہابن جائے گا تو سارا گاؤں بھی اس کے پیچھے لگ جائے تو وہ قابو میں نہیں آئے
گانفس اتارہ کی اصلاح بہت مشکل ہے۔

امامرازی در النظاری جیے بزرگوں سے پوچھا گیا حضرت و نیا میں سب سے مشکل چیز کون ی ہے اور آسان چیز کون ی ہے؟ تو فرمایا سب سے مشکل چیز نفس کی اصلاح ہے اور سب سے آسان چیز دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ یہ جو آپ حضرات بزرگوں کے قصے کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ فلاں نے اتنا مجاہدہ کیا، یہ سب کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ فلاں نے اتنا مجاہدہ کیا، یہ سب مختتیں نفس کی اصلاح کے لیے کی گئیں۔لیکن اب یہ سلما تقریباً ختم ہو چکا ہے۔لیکن ففس کی اصلاح ہے لیے کی گئیں۔لیکن اب یہ سلما تقریباً ختم ہو چکا ہے۔لیکن ففس کی اصلاح ہے قرآن پاک میں اللہ تعالی نے آپ سائن الیکھی کے کامول میں سے ایک کام اس کی اصلاح ہمی فرمایا ہے ویئر سی تختیف فلسورۃ الجمعہ: پارہ ۲۸ اور دوان کا تزکیہ کرتا ہے۔" ووران کا تزکیہ کرتا ہے۔"

## مشرعی دائرے میں رہ کرریاضتیں کرنا جائز ہے:

بعض نادان پہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام میں پینچ نے تو مجاہدے اور ریاضتیں نہیں کیس لہذا یہ ریاضتیں اور مجاہدے بدعت ہیں۔ یہ کہنا ان کی نادانی ہے۔ بے شک صحابہ كرام بن النيم في حامد عاور ياضتين نهيل كيول كدان كور كا آئينه صاف تها۔ اورآ ئینہ صاف ہوتو مانجنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ان کے بعد دلول پرزنگ آگیا اورزنگ کو دور کرنے کے لیے صفائی کی ضرورت ہے۔ آنحضرت سائیٹالیٹی کی مجلس میں کسی خوش نصیب کو، سعادت مند کودومنٹ بینھنے کا بھی موقع مل جاتا تھا تواس کے نفس کی اتنی صفائی ہو جاتی تھی کہ سوسال کی ریاضت ہے بھی اتنی صفائی نہیں ہوسکتی۔لہٰذاان کو دل صاف كرنے كے ليے رياضتوں كى ضرورت بى نہيں يرسى اب دلوں ميں كدورت اورزنگ كو دور کرنے کے لیے دلوں کی صفائی کے لیے بزرگوں نے شرعی دائرے میں رہ کرروزے بھی رکھے، چلے بھی کاٹے، بڑا کچھ کمیا کنفس کی صفائی ہوجائے۔توسب ہے مشکل چیز نفس کی اصلاح ہے۔ اور سب ہے آسان چیز دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔

فرمایا وَقَدُخَابَ مَنْ دَسُهَا اور تحقیق نامراد ہواجس نے نفس کو گناہ میں ، معاصی میں چھپاد یا۔ دن کو بھی گناہ ، رات کو بھی گناہ ۔ اُٹھتے گناہ ، بیٹھتے گناہ ، چلتے پھرتے گناہ کر نے والا نامراد ہے۔ اگرتم اللہ تعالی کی نافر مانی کرد کے تو اللہ تعالی کی پکڑ ہے نہیں نیج سکو کے۔ اس پر آ کے اللہ تعالی ایک واقعہ بیان فر مانے ہیں۔

قرم ثمو د كاواقعبه:

ڪَذَبَتُ تَمُودُ بِطَغُولِهَا جَمِلًا يا قوم ثمود نے حق کواپن سرشی کی وجہ ہے۔ يہ جمر کے علاقے میں دہتے تھے جو خيبراور خوک كے درميان واقع ہے۔ ان كی طرف اللہ تعالی

نے حضرت صالح ملات کو پیغیبر بنا کرمبعوث فر ما یا۔اللہ تعالیٰ کے پیغیبر نے ان کوتو حید باری تعالى كى دعومت دى قَالَ يُقَوْمِ اعْبُدُو اللهَ مَالَكُمْ مِنْ اللهِ غَيْرُهُ "الم ميرى قوم عبادت کرواللہ تعالیٰ کی نہیں ہے تمھارے لیے کوئی معبود ،مشکل کشا، حاجت روا، فریاد رس، دست گیررب تعالیٰ کی ذات کے سوا۔ " تولوگوں نے حضرت صالح ملیس کا مذاق أرْ ايا \_ كيول كه ان لوگول كاعقيده اور تھا۔ وہ شركيه عقيده ركھتے تھے۔ تو جب ايك آ دمي كھڑا ہوكرسب كے خلاف بولے تواس كا مذاق تو أرايا جائے گا۔ پھران لوگول نے كہا كہ اگرآپ واقعی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں تو ہمیں کوئی کرشمہ دکھاؤا در کرشمہ بھی ہماری مرضی کا۔ جس چٹان پرہم ہاتھ رکھیں اس ہے افٹنی نکل آئے پھرہم مانیں گے۔قرآن یاک کی تصریحات میں موجود ہے کہ اُنھوں نے جس چٹان پر ہاتھ رکھا اللہ تعالیٰ نے اُسی چٹان ے افتی نکال دی فر مایا اے میری قوم! هند وناقعة الله وَلَكُمُ اینة "بالله تعالی كی افتی بتمارے لیے ایک خاص نشانی ہے فَذَرُوْهَا پس اس کوچھوڑو تَأْكُلُ فِي آرْضِ الله كهائ الله تعالى كى زمين من وَلَاتَمَتُوْهَا بِسُوْءَ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ أَلِيْمُ اورنہ چھونااس کو بُرائی کے ساتھ پس شھیں پکڑیے گاعذاب در دناک۔"

ا تنابر امعجزہ دیکھ کربھی وہ ایمان نہ لائے۔ کہنے لگے بر امضبوط جادو ہے اور بر ا کاری گرجادوگر ہے۔۔جادو کہہ کرٹال دیا۔

توفر ما یا جھٹلا یا قوم ہمود نے اپنی سرشی کی وجہ سے اِذِائَبَعَثَ اَشْفَها جس وقت اُمُور ما یا جھٹلا یا قوم ہمود نے اپنی سرشی کی وجہ سے ایک بدبخت جس کا نام قد ارتھا۔ قد چھوٹا اور گربہ جسم تھا۔ بلی کی طرح آئکھیں تھیں۔ وہاں نوغنڈ سے سے بیان کا سردار تھا۔ سورة ہمل آیت بمبر ۴۸ میں ہے وکان فِی الْمَدِینَةِ قِنْسَعَةُ رَهُطِ یُنْفُیدُونَ فِی الْاَرْضِ وَلَا یُصْلِحُونَ ." اور

تصے شہر میں نوشخص جو فساد مچاتے تھے زمین میں اور نہیں اصلاح کرتے تھے۔" اُنھوں نے مشورہ کیا کہ صالح علالا کی اونٹی کی ٹانگیں کا ٹنی ہیں اور پھر ٹکٹر سے کر دینا ہے۔ پھر صالح علالا کا واولا دسمیت ذرج کرنا ہے۔اس کا ذکر ہے۔

رب تعالی فرماتے ہیں جس وتت کھڑا ہوا قوم شموّا کا ایک بڑا بدبخت ترین انسان قدار فَقَالَ لَهُ مُرَسُولُ اللهِ فِي كَمِا ان كوالله تعالى كرسول صالح عليه في نَاقَهُ وَاللَّهِ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَي اوْمُنِّي كَا حَيَالَ رَكُمْنَا السَّكُوْتُكَلِّيفَ بَهِينَ يَهِ جَيَانَى وَسُقَيْهَا اوراس کے جو یانی یینے کی باری ہے اس کے مطابق اس کو یانی پینے وینا۔ ایک دن تمصاراہے اور ایک دن اس کا ہے فی گئوہ کی جھٹلا یا ان لوگول نے حضرت صالح ملاللہ کو۔ کہنے الگے آپ کون ہوتے ہیں باری مقرر کرنے والے؟ ہم آپ کی باری نہیں مانے۔اس طرح توجارے جانور بیاسے رہ جاتے ہیں فَعَقَرُ وَهَا کیس کا ف دیں اُنھول نے ا ذلمٰیٰ کی ٹانگیں ،قدار بن ثعلب نے۔اونمُنی بڑبڑائی توحضرت صالح ملالتلار و تے ہوئے باہر تشریف لائے کہ اب قوم پرعذاب آنے والا ہے جو ملے گانہیں فَدَمُدمَ عَلَيْهِمُ رَبُّهُ مُ يَل ألت ديا أن يرأن كرب في عذاب بذنبهم ال كالنابول ك وجہ سے ہلاکت ڈال دی فَدَوٰٰ ہِا پھر برابر کر دیا سزا کوسب پر۔کوئی شخص بھی اس عذاب ہے نہ نج سکا۔وہ عذاب کیا تھا؟

سورة الحجرين ہے فَاخَدَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِيْنَ "پس پکڑا اُن کوخون ناک آواز نے اس حال میں کہوہ جب کے وقت میں تھے۔ "حضرت جبرئیل ملائلا نے ایک ڈراؤنی آواز نکالی کہ سب کے کلیج بھٹ گئے۔ رجفہ کالفظ بھی آیا ہے کہ ایسازلزلہ آیا کہ ان کے سردیواروں کے ساتھ مکراتے تھے۔ حالانکہ اُنھوں نے چٹانیس تراش کرمکان

بنائے ہوئے سے کراز لے کی وجہ سے گریں نہ لیکن رب تعالیٰ کے زار لے سے کون

بچائے ؟ ایبازلزلہ آیا کہ کسی کا سروہاں لگ رہا ہے اور کسی کا یہاں لگ رہا ہے ۔ اور حضرت

جبر ئیل مالیس نے چنج ماری سب ختم ہو گئے ایک بھی زندہ نہ بچا وَلَا یَمَافُ عُقبٰهَا اور

نبیں ڈرتا اللہ تعالیٰ اس کے انجام سے ۔ دنیا میں جتی بھی کوئی مضبوط حکومت ہوجب وہ

یبلک کے خلاف کوئی قانون پاس کرتے ہیں تو خوف کرتے ہیں کہ لوگ احتجاج کریں

گری جلوس نکالیس گے ، ہرتال کریں گے ایکن رب تعالیٰ وکسی قوم کی تباہی پر کسی طرح کا
کوئی خطرہ نہیں ہے ۔ اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے ۔ رب تعالیٰ اس کے انجام سے نہیں

درتا

#### First Man 20100

بننالة الخوالخير

تفسير

سُولِ اللَّهُ اللَّهُلَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

(مکمل)





## 

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ص

وَالَّيْلِ إِذَا يَغُشَّى ﴿ وَالنَّهَا لِإِذَا تَجَلَّى ﴿ وَمِا خَلُقَ النَّكُرُ وَالْأُنْثَى فِإِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَكَّ فَأَمَّا مَنْ أَعْظِى وَاتَّغِي فَ وَصَدَى بِالْحُسْنَى فَسَنْيَةِ رُؤُ لِلْيُسْرِي وَالْمَامَنُ بَحُولَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكُنَّ بِإِلْحُسْنَى فَاسْنَيْتِ رُهُ لِلْعُسْرِي قَ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالَّهَ إِذَا تَرُدِّي ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُ لَا يَ وَإِنَّ لِنَا لَلْاخِرَةَ وَالْأُولِي فَأَنْذُرْ يُحُكُمْ ثَارًا تَكُظِّى اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللللللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا الللَّا اللللَّ الللَّهُ الللَّ الايصللها إلا الكشفى والذي كنَّ وتولَّى وَتُولِي وَسَيْجُنَّهُا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَّكُي ٥ وَمَا لِأَحَدِ عِنْكُ الْأَتْقَى اللَّهُ عِنْكُ الْ مِنْ يَعْمَاةٍ تُجْزَى ﴿ الْبَعْنَاءُ وَجُهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ وُلْسُونُ يُرْضَى ﴿ ﴿

وَالنَّهَارِ اورشم م رات كى إِذَا يَغْشَى جبوه جِها جائے وَمَا وَالنَّهَارِ اورشم م دن كى إِذَا تَجَلَّى جبوه روش موجائے وَمَا خَلَقَ الدَّكَ وَ اورشم م اس ذات كى جس نزيداكيا وَالْائْنَى اور ماده بيداكيا وَالْائْنَى اور ماده بيداكيا وَانْ سَعْيَكُمْ بِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ

البتة مختلف ہے فَأَمَّا مَن پس بہر حال وہ مختل اعظی جس ن الراسة على اورالله تعالى عادرا وَصَدَّقَ بِالْحُسْلَى الله عَالَى عَلَى الْحُسْلَى اوراس نے تصدیق کی اچھی بات کی فسنیسر ، پس ہم آسان کردیں السياس كے ليے المنسری آسان دين وَاَمَّامَنُ بَخِلَ اور ببرمال وهخص جس نے بخل کیا واستَغنی اوروہ بے پروارہا و كَذَّبَ بِالْحُسْنِي اور جَعْلًا يَاسَ فَ الْحِصْ بَاتُ كُو فَسَنْيَسِرُهُ لَيْ ہم آسان کردیں گے اس کے لیے اِلمُسٰری تنگ چیز وَمَایُغُنیٰ عَنْهُ مَالَةَ اورنبين كام آئے گااس كے اس كامال إذَاتَرَدّى جبوه رے گا دوزخ میں اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهَدی بِ شَک ہارے ذمہے رابنمائي كرنا وَإِنَّ لَنَا اور بِ شك بهار عليه للأخِرة البنه آخرت وَالْأُولِي اوردنيا فَأَنْ ذَرْتُكُو لِي مِن مِن عَمْ كُودُرا دیا ہے نازا آگے تکظی جوشعلے ارتی ہے لایضلہا نہیں داخل ہوگا اس آگ میں إلّا مر الْأَشْقِي جوبد بخت ہے الَّذِي كَذَّت وه جس في حجمال إلى وَتَوَلَّى اور اعراض كيا وَسَيْجَنَّهُ اور عن قريب بحايا جائے گاس آگ سے الْأَثْقَى جوبرا پرہیزگارے الّذِی يُؤتِ مَالَهُ جوديتا ہے اپنامال يَتَزَكَّ ک نفس کو پاک کرے وَمَالِا حَدِ اور بیں ہے کی کا عِنْدَهٔ ال کے ہال

مِنْ نِعْمَةِ کوکی اصان مُجَزِّی جس کا بدلد ویا جائے الّا گر انتِغَا ءَوَجه وَتِهِ چاہے ہوئے اپ رسا الأغلی جو بلند و برتر ہے و لَسَوْفَ يَرْضَى اور عن قريب وہ اس سے راضی ہو جائے گا۔

نام اور كوا نفس

اس سورت کا نام سورۃ الیل ہے۔ پہلی آیت کریمہ ہی میں لیل کالفظ موجود ہے جس ہے اس سورت کا نام لیا گیا ہے۔ بیابتدائی سورتوں میں سے ہاس سے پہلے جس ہے اس سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نوال ۹۰ نمبر ہے۔ اس کا ایک رکوع اور اکیس ۱۲۰۰ آیات ہیں۔

الدتعالی کاارشاد ہے وائیل واوقمیہ ہے۔ سم ہرات کا انگفشی جب وہ چھا جائے۔ جب رات کا اندھرا چھا جائے تو تار کی ہوتی ہے والنّهار اِذَا تَجَلَّی اور سم ہدن کی جب دہ روش ہوجائے۔ دن جب روش ہوتا ہے تو سفید، عبد کی ہر چیز نظر آتی ہے۔ رات کی تاریکی میں پچونظر نہیں آتا باوجود آ کھ کے سی میں اور نگ کی ہر چیز اپنی اصل شکل میں نظر آتی ہے وَ مَا خَلَق اللّه کُور ہونے کے ۔ اور دن کو ہر چیز اپنی اصل شکل میں نظر آتی ہے وَ مَا خَلَق اللّه کُور وَ اللّه اُلّه اور قسم ہاں ذات کی جس نے پیدا کی نرکواور مادہ کو۔ پروردگار نے مرد بیدا کی جس نے پیدا کی نام کو چلا یا اور جس وقت تک و نیا بیدا کی جس نے نیدا کی اور جس وقت تک و نیا تائم رہے گی یہ سلمہ چلا رہے گا۔

فرمايا إِنَّ سَعْيَكُ لَشَعْى -شَبَّى شَدِيْتُ كَ جُمَّ عَجِس طرح

مرضی مریض کی جمع ہے۔ اس کامعنی ہے متفرق ہونا۔ معنی ہوگا ہے شک تمھاری کوشش البتہ مختلف ہے۔ جیسے دن رات میں فرق ہے ، نر مادہ میں فرق ہے ، ای طرح تمھارے عملوں میں بھی فرق ہونا چاہیے۔ نیک عمل اور ہے ، بر عمل اور ہے ، شرک اور ہے ، ترک اور ہے ، توحید اور ہے ، سنت اور برعت میں فرق ہے۔ حق اور ہے ، باطل اور ہے ، بیج اور ہے ، جھوٹ اور ہے ۔ اللہ تعالی نے دن رات اور نراور مادہ کے اختلاف کو پیش کر کے مل کے اختلاف کو پیش کر کے مل کے اختلاف کو پیش کر کے عمل کے اختلاف کی طرف راہ نمائی فر مائی ہے کہ مل بھی مختلف ہے۔

فَامَّامَنُ اَعْطٰی پی بہر حال وہ تخص جس نے دیا مال ۔ (اس آیت کا اول مصداق مفسرین کے نزدیک ابو بکر رہا تی ہیں۔ پھر قیامت تک کے اعظی وَاقَّیٰ اس میں شامل ہیں۔ کیوں کہ شان نزول پر چیز بند نہیں ہوتی۔) زکوۃ اداک، فطرانہ دیا ،عشر دیا۔ جو حقوق مالیہ ہیں حقوق اللہ ہیں یا حقوق العباد ہیں ،ادا کے وَاقَیٰ اور ڈرتار ہااللہ تعالیٰ کی گرفت ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب ہے وَصَدَّق بِاللہ سُنیٰ اور اس نے تصدیق کی اچھی بات کی کلمہ طیب کی ،اسلام کی ،شریعت کی قید اس کی ،شریعت کی قید ان کی ،دین حق کی تقد ایق کی قید ایش کی ایک کی ایک کی ایک کی ایک کی کرنے کی کلمہ طیب کی ،اسلام کی ،شریعت کی ایک کی ایک کی کوئی کی ایک کی کوئی کی فی کہتے ہے۔ شریعت پر چلنا آ سان کر دیں گے اس کے لیے لئیک کی کوئی کی کوئی کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا۔

اور یسریٰ ہے مراو جنت بھی ہے۔ تومعنی ہوگا ہم اس کے لیے آسان کردیں گے جنت تک پہنچنا۔ جنت کو یسریٰ اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ونیا میں تومحنت کر کے کھانا ہے، گرمی سردی برداشت کرنی ہے، چور، ڈاکو کا ڈربھی ہے، عزت پر حملے کا خوف بھی ہے، بیاریاں بھی ہیں۔ وہاں ان میں سے کوئی شے نہیں ہے۔

اس کانام ہی دارالسلام ہے خوش نصیب ہوگا جو جنت میں داخل ہوجائے گا۔وہ ابدالآباد کی زندگی اور مزے کی جس کوآج ہم نہیں سمجھ سکتے۔ جہاں ہرخواہش پوری ہوگی۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دیہاتی آدی نے آپ سائٹ ای ہے سوال کیا حفرت! جنت میں کاشت کاری کی اجازت ہوگی؟ آپ سائٹ ایس ہے فر مایا کہ جنت میں کاشت کاری کی اجازت ہوگی؟ آپ سائٹ ایس ہے فر مایا کہ جنت میں کاشت کاری کی کیاضرورت ہوگی سب کچھ تیار مل جائے گا۔ کہنے لگا حفرت! اگر کھول کرنا چاہے تو پھر ۔ فر مایا ہاں! اجازت مل جائے گی کھڑے کھڑے کو اس کے کرنا چاہے تو پھر ۔ فر مایا ہاں! اجازت مل جائے گی کھڑے کو اس کے دوسیس کے، پر دھیں گے، کہ جائیں گے، کانے جائیں گے، ڈھیرلگ جائے گا۔

سورة الفرقان میں ہے لَهُ فَيْهَا مَايَشَآءُ وَنَ "ان کے اللہ جنت میں دہ ہوگا جوہ ہوگا جوہ ہوگا ہوں ہے۔ اگر کوئی کہیں اُڑ کے جانا چاہے گا تو اُسے اُڑنے کی تو فیق مل جائے گا۔ اگر کوئی چاہے گا کہ پیاڑتا ہوا پرندہ میری خوراک بن جامعے تو اُسی وقت بھنا ہوار کائی میں سامنے پڑا ہوگا۔ جنتی جو چاہیں گے اللہ تعالی اُن کی مرادیں پوری کرے گا۔ سامنے پڑا ہوگا۔ جنتی جو چاہیں گے اللہ تعالی اُن کی مرادیں پوری کرے گا۔

وَاَهَامَنُ بَخِلَ اورببرحال جس نے بخل کیااللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں۔ جہاں خرچ کرنا تھا نہیں کیا یا جتی مقدار میں خرچ کرنا تھا نہیں کیا واستَغٰیٰ اوسے پروار ہاحق سے وَکَذَبَ بِالْحُسٰیٰ اور جھٹلا یا اس نے اچھی بات ہو۔ کلمہ توحید کو، اسلام کو، دین کو، جن کو جھٹلا یا فَسَنیَسِرُ وَلِلْعُسٰرُ می پس ہم آسان کر دیں گے۔ اس کے لیے تک چیز کو۔ (ان آیات کے اولین مصداق مفسرین کے نزدیک ابوجہل، عاص بن واکل، امیہ بن خلف ،نظر بن حارث وغیرہ ہیں۔ پھر قیامت تک اس مداک کے لیے تک کی کے اس کے لیے تک اس مداک کے لیے تک کی کے اس کے لیے تک کی کو کے اس کے لیے تک کی کو کے اس کے لیے تک کو کہ سان کریں گے۔ )

نگ چیز سے مراد دوزخ ہے۔اس کو دوزخ والے کام آسان لگیں گے۔دوز خیوں والے کام کرے گاوہ اس کو دوزخ میں پہنچادیں گے۔

مثلاً: چوری، ڈاکاکوئی آسان کام تونہیں ہیں۔ جاگنا ہے، ادھراُدھر دیکھنا ہے،
لوگوں کا خطرہ، پولیس کا خطرہ۔ ان خطرات کے باوجود ان لوگوں کے لیے بیکام آسان
ہیں رات کوسونا ان کے لیےمشکل ہے چلنا بھا گنا ان کے لیے آسان ہے۔ کیوں کہ انھوں
نے حق کی تصدیق نہیں کی۔ وہ اس طرف چل پڑے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بیراستہ
آسان کر دیا۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے نُولِہ مَا تَوَیٰی ﴿سورة النہاء: ١١٥ ﴾
"ہم اس کو پھیر دیں گے ای طرف جس طرف اس نے رخ کیا۔ "جس طرف کوئی جانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پیل دیے ہیں۔ کوئی نیک کام کی طرف چلنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیک کی توفیق دے دیے ہیں۔ برے کام کی طرف چلنا چاہتا ہے تو اس کی توفیق وے دیے ہیں۔ برے کام کی طرف چلنا چاہتا ہے تو اس کی توفیق دے دیے ہیں۔ برے کام کی طرف چلنا چاہتا ہے تو اس کی توفیق دے دیے ہیں۔ برے کام کی طرف چلنا چاہتا ہے تو اس کی توفیق دے دیے ہیں۔ برے کام کی طرف چلنا چاہتا ہے تو اس کی توفیق دے دیے ہیں۔ برے کام کی طرف چلنا چاہتا ہے تو اس کی توفیق دے دیے ہیں۔ برے کام کی طرف چلنا چاہتا ہے تو اس کی توفیق دے دیے ہیں۔ برے کام کی طرف چلنا چاہتا ہے تو اس کی توفیق دے دیے ہیں۔ برے کام کی طرف چلنا چاہتا ہے تو اس کی توفیق دے دیے ہیں۔ بید نیا دار الجو کام کی طرف چلنا چاہتا ہے تو اس کی توفیق دے۔ آخرت دار الجزاء ہے وہاں اس کو کیے کا بدلہ مل جائے گا۔

وَ مَا اِینَا نَهِ نِی عَنْهُ مَا لُهٔ اور نہیں کفایت کرے گااس کواس کا مال۔ اس کے کام نہیں آئے گا اِذَا تَرَدُی جب وہ گرے گا دوزخ میں۔ تَرَدُی کامعنی ہے بلندی سے نیچ گرنا۔ بل صراط دوزخ کے او پر بچھا ہوا ہے۔ جونہی ایک قدم رکھ کراُ تھائے گا ٹکڑے ہوکر نیچ گر پڑے گا۔ پھروہیں اس کے ٹکڑے جوڑ کر چنگا مجلا انسان بنا کر کھڑ اکر دیا جائے گا۔ ہوش وجواس ٹھیک ہوں کے تکلیف محسوس کرے گا۔

جہنی ایک دوسرے کو پہچانیں گے بھی یَتَعَارَفُونَ بَیْنَهُ ﴿ الْاِسْ: ٣٥ ﴾ " ایک دوبرے کو پہچانیں گے۔ "میدان محشر میں بھی ایک دوسرے کو پہچانیں گے کہ یہ فلال صاحب ہے بدفلال صاحب ہے۔ جنت میں بھی ایک دوسرے کی شاخت ہوگی اور دونر نے میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ ابھی کریں دونر نے میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ ابھی کریں گے۔ جن لوگوں نے گمراہ کیاان کے بیرو کاران کے بیجھے پڑجا کیں گے کہ تم نے ہمیں گراہ کیاا ہے تم ہمیں اس سزا سے چھڑاؤ۔ وہ کہیں گے کہ ہم نے تمھارے ساتھ کوئی جرتو نہیں کیا تم ہماری بات نہ بانے۔ یہاں تک کہ گراہوں کا بڑا پیر شیطان ہے۔ یہاں تک کہ گراہوں کا بڑا پیر شیطان ہے۔ یہاں تک کہ گراہوں کا بڑا پیر شیطان ہے۔ یہاں تک کہ گراہوں کا بڑا پیر شیطان ہے۔ یہاں تک کہ گراہوں کا بڑا پیر شیطان ہے۔ یہاں تک کہ گراہوں کا بڑا پیر شیطان ہے۔ یہاں تک کہ گراہوں کا بڑا پیر شیطان ہے۔ یہاں تک کہ گراہوں کا بڑا ہیں جا کمیں گوئی مدد کر ، کوئی مدد کر ، کوئی نہ بتا کہ جس کے ذریعے ہم دوز خے نکل جا کیں۔

فرمایا اِنَّ عَلَیْنَاللَهٔ الله به شک ہمارے ذمہ ہے راہنمائی کرنا۔ ہم نے عقل دی، پغیر بھیج، کتابیں نازل فرما کیں، جن کی آواز بلند کرنے والے بھیج، راہ نمائی کے پورے اسباب مہیا کیے وَ إِنَّ لَنَاللَا خِرَةَ وَ اللَّهُ وَلَى اور بِشک ہم ہیں اور آخرت کے مالک بھی ہم ہیں اور آخرت کے مالک بھی ہم ہیں۔ ہے البتہ آخرت اور دنیا۔ دنیا کے مالک بھی ہم ہیں اور آخرت کے مالک بھی ہم ہیں۔

الْأَتُّقَى كَامْصَداق حَسْرت الوبكر فَيُلْتِعَالِ عِنْ بين :

تفسیرون میں آتا ہے کہ بیآیات حضرت ابو بکر صدیق بڑات کے حق میں نازل ہو گھا ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق بڑات مال دار ہے۔ جن غلاموں اور لونڈ یوں کو ایمان کی وجہ سے ظلم وتشدہ کا نشانہ بنایا جاتا تھا آنہیں خرید کر آزاد کراویے تھے۔ حضرت بلال بن رباح حبثی رہائشہ امیہ بن خلف کے غلام سے ۔ بیقریش کا بڑا آدمی تھا۔ بڑا تلخ مزاج اور بڑا ظالم آدمی تھا۔ حضرت بلال رہائشہ کواس نے بڑی تکلیفیں دی ہیں۔ بھی ان کو موب میں کھڑا کر ویتا اور خود سائے میں سوجا تا اور کہتا خبر دار! اگر یہاں سے ادھراُدھر ہوا۔ بھی قبل مقاسب کچی برداشت کرتا۔ اگر بھی قبل وقال کرتا تو اکر گرم ریت پرلٹا دیتا۔ بیہ بے چارہ غلام تھا سب بچی برداشت کرتا۔ اگر بھی قبل وقال کرتا تو اتنا مارتا تھا کہ بے چارہ خرکت نہیں کرسکتا تھا۔

حضرت ابو بکرصدیق بڑاتھ نے دیکھا کہ اس بے چارے پر بڑاظلم ہور ہاہے۔ اس کے پاس گئے کہ اس کومیرے آگے بچ دے۔اس نے اتن قیمت بتلائی کہ حضرت ابو بکرصدیق بڑاتھ اس کوخرید نہ سکیس سن کرڈر جائیس ۔لیکن حضرت ابو بکرصدیق بڑاتھ گھر آئے جھاڑ و پھیر کرساری رقم اکھی کر کے دے دی اور آزاد کر دیا۔ بلکہ بعض کتابوں میں
آتا ہے کہ ابو بکر صدیق رائٹ کے کرتے کا بٹن گر گیا توقیص کو کانے کے ساتھ جوڑا۔
آٹھ ضرت سان ٹائٹ کے دیکھا تو فر مایا کانے کے ساتھ جوڑا ہے بٹن لگا لیتے ۔ تو کہنے لگے حضرت سان ہے۔ کھے کہ کال کوخریدا ہے بٹن کے بیسے بھی نہیں ہے۔
مضرت سارے پیسے اکھے کرکے بلال کوخریدا ہے بٹن کے بیسے بھی نہیں ہے۔
اللہ تعالی فر ماتے ہیں یہ مال خرچ کرتا تھا تزکیہ عاصل کرنے کے لیے وَمَا

الله تعالى قرماتے ہیں یہ مال قری کرتا کھا تولیہ ماک کرے کے لیے وقت الاکھیے فیڈ کہ فیمٹ نیٹ کھی تھ کہ آئی کہ اور نہیں ہے کسی کااس کے ہاں احسان جس کا بدلہ دیا جائے ۔ حضرت صدیق اکبر ہو گئے پر کسی کا احسان نہیں تھا کہ جس کا وہ بدلہ دے رہے ہے الا ابتیا آء وَ جُدِ دَتِ ہِ الْاَ عَلَی مگر چاہتے ہوئے اپنے رب کی رضا جو بلند و برتر ہے۔ اُنھول نے بلندر ب کی رضا حاصل کرنے کے لیے سب پچھ کیا کہ بلال وغیرہ فیرم میان لا چکے تھاس لیے خرید کر آزاد کیا کہ کھل کرعبادت کر سکیں۔ تو رب تعالی کا وعدہ ہے وَ لَسَوْفَ کَیدُر ضَی اور عن قریب اللہ تعالی اس سے راضی ہوجائے گا۔

اور بیمعنی بھی ہے کہ مال خرج کرنے والے کو اللہ تعالی آخرت میں اس قدر انعام واکرام فرمائیں گے کہ وہ راضی ہوجائے گا۔ بیمعنی اس وقت ہوگا جب یڑ ہے۔ ک فیمیر کامرجع اتفی ہو کہ اتفی کو اللہ تعالی اس کے ایٹار کا اتنا بدلہ دے گا کہ وہ راضی ہوجائے گا۔

#### Detec with Detec

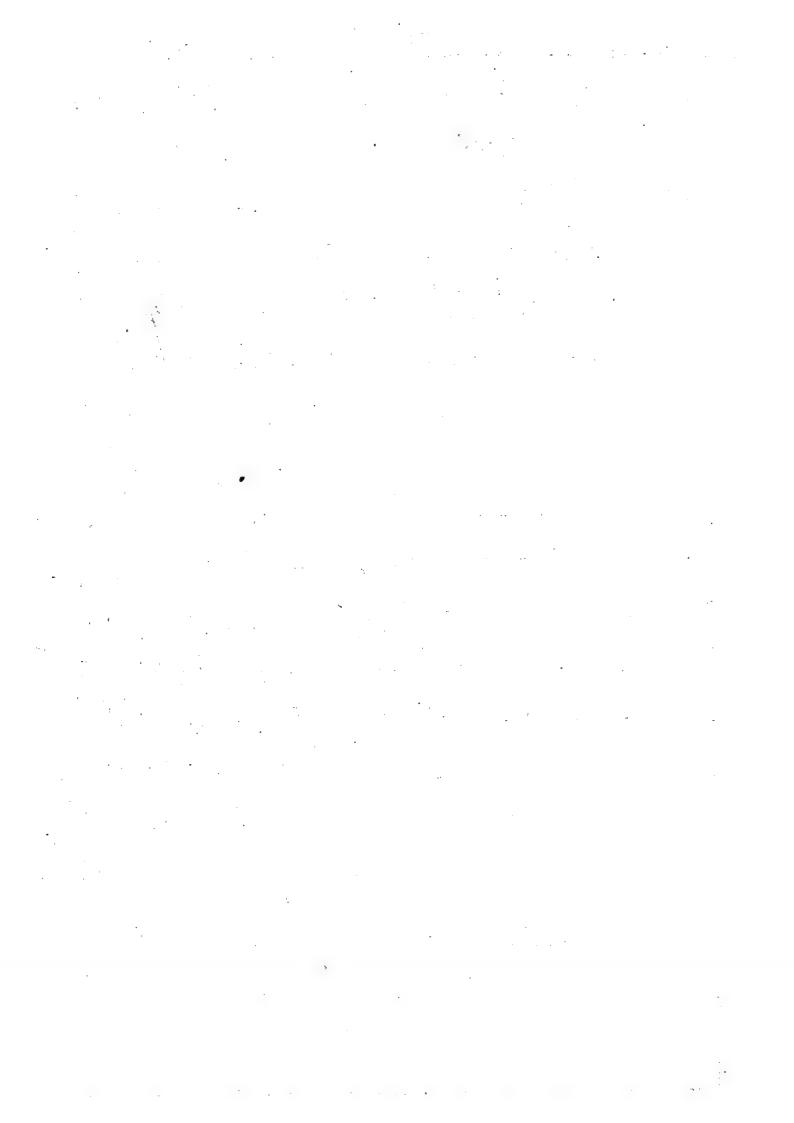

بنالمانة الخمالخير

تفسير

سُولا الصّحي

(مکمل)



# ﴿ الباتِهِ ١١ ﴾ ﴿ ٢٩ سُؤرَةُ الصُّغَى مَكِيَّةً ﴿ وَمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

بشمِ اللهِ الرَّحَمٰن الرَّحِيْمِ وَالصَّالِحَى وَالَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَكَلَ قُو لُلْخِرَةُ خَيْرٌتُكَ مِنَ الْأُولَى وَلَكُونَ يُعْطِينُكَ رَبُكَ فَالْحُنَّافُ المُ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَأَوْى وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَالَ عَهَالًا فَهَالُ فَهَالًا وَجَدَكَ عَابِلًا فَأَغْنَى قَالَمُ الْبَيْتِيْمِ فَلَا تَفْهَرُ قَ وَ آمّا السَّأَيِلَ فَكُلِّ تَنْهُرُهُ وَ آمَّ أَيْنِعُمُ وَرَبِكَ فَكِينَ فَ إِنَّ السَّأَيِلَ فَكَيْنَ فَ عَ وَاللَّهُ اللَّهِ } (واوقسميه معنى عنى عنى عاشت كووت كى وَالْيُلِ إِذَاسَجِي اورتشم برات كى جب جِها جائ مَا وَدُعَكَ رَبُكَ نَبِيلِ جَهُورُ اللَّهِ كُولَ سِ كُرب نِي وَمَاقَلَى اورنه بى وَتُمنى كَى مِ وَلَلا خِرَةُ اور البته آخرت خَيْرٌ لَّكَ ببتر م آپ ك لي مِن الأولى ونيات وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ اور عن قریب آپ کارب آپ کودے گا فَتَرُ ضی ك اَلَمْ يَجِدُكَ يَتِيْمًا كَيانِهِ إِياسَ نِ آبِ كُويتُم فَاوْى فَهَدى پس آپ كى راه نمائى كى وَوَجَدَكَ عَآبِلًا اور پايا آپ كو

مفلس فَاغُلَى پِس اس نِغْن کردیا فَاقَاالْیَتِیْمَ پِس بهرحال منال کو یتیم پر فَلاتَفُهَر پِس نَقهر کر وَاقَاالشَآبِلَ بهرحال سائل کو فَلاتَنْهُر پِس نَقهر وَاقَاالشَآبِلَ بهرحال سائل کو فَلاتَنْهُر پِس نَقهر وَاقَابِنِعْمَةِرَبِّكَ اوربهرحال ا بِنرب کی نعمت کو فَحَدِث پِس بیان کرو۔

نام اور کوا نفن :

اس سورت کانام سورۃ الضحیٰ ہے۔ ضحیٰ کالفظ پہلی ہی آیت کریمہ میں موجود ہے جس سے اس سورت کا نام لیا گیا ہے۔ بیسورت ابتدائی سورتوں میں سے ہاس سے پہلے دس سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ نزول کے اعتبار سے اس کا گیار ھوال نمبر ہے۔ اس کا ایک رکوع اور گیارہ ۱۱۹ آیتیں ہیں۔

## شان نزول:

اس سورت کی شان نزول ہے کہ یہود نے آنحضرت سائٹ ایکی ہے تین چیزوں کا سوال کیا۔ ایک یہ بچ چھا کہ روح کی حقیقت کیا ہے ویٹ کٹو نگ عن الرّ وُج "یہ آپ سائٹ ایکی ہے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں کہ روح کی حقیقت کیا ہے؟" دوسرا سوال تھا کہ ذوالقر نین کون بزرگ تھے؟ تیسرا سوال تھا کہ ذوالقر نین کون بزرگ تھے؟ آنحضرت سینٹ یہ نے ارشاد فرما یا کہ میں شمصیں کل بتاوی گا۔ زبان سے ان شاء اللہ کہنا جول کئے۔ ای بات کا تو کوئی مسلمان تصور بھی نہیں کرسکتا کہ اللہ تعالی کے مسوم پیم نہیں کرسکتا کہ اللہ تعالی کے مسوم پیم بنیں کرسکتا کہ اللہ تعالی کے مسوم پیم بنیں اللہ تعالی کے مسوم پیم بنیں کرسکتا کہ اللہ تعالی کے مسوم پیم بنیں کرسکتا کہ اللہ تعالی کے مسوم پیم بنیں کرسکتا کہ اللہ تعالی کے مسلمان تصور بھی نہیں کرسکتا کہ اللہ تعالی کے حکمت اور قدرت کے کل کا دن آ یا تو یہود یوں نے آ کر کہا کہ ہمار ہے۔

سوالات کاجواب دو۔ آپ مل اللہ نے فر ما یا دمی نازل نہیں ہوئی۔ ایک دن گزرا، دودن گزرا، دودن گزرا، دودن گزرے، تین دن گزرے۔ حافظ ابن کثیر طفعہ فرماتے ہیں فَتَا خَتْ الْوَحْیُ خَمْسَةَ عَشَرَ یَوْمًا " بندرہ دن دمی نازل نہ ہوئی۔ " یہود یوں نے پروپیگنڈ اکیا کہ کل کا وعدہ تھا جواب دوں گا ابھی اس کا کل نہیں آیا؟ اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

آپ سائٹ این کے سامنے آکر ہمنگڑے والے کے کل نہیں آیا۔ کوئی کہتاای کاکل قیامت والے دن آئے گا۔ مخالف کو تو بات ملنی چاہے وہ ان کوئی گی۔ یہود نے تو اس عنوان کے ساتھ مذاق اُڑا یا اور قرایش مکہ نے کہا کہ اب اس کارب ناراض ہو گیا ہے اس الیے وی نہیں آتی۔ آنحضر ت سائٹ این ہے گئی جس کا نام عور ااور کنیت ام جمیلہ تھی۔ یہ ابولہ ب کی بیوی اور حضر ت ابوسفیان ویٹائٹ کی گیمو بھی ابولہ ب کی بیوی اور حضر ت ابوسفیان ویٹائٹ کی گیمو بھی ابولہ ب کی بیوی اور حضر ت ابوسفیان ویٹائٹ کی گیمو بھی ابولہ ب کی بیوی اور حضر ت ابوسفیان ویٹائٹ کی ابرانی اثرات لوگوں میں ہوتے ہیں۔ اس نے آنحضر ت سائٹ این ہی گور کہا کہ وہ تیرا شیطان اب تیرے پاس نہیں آتا وہ تیرا سیکھا جھوڑ گیا ہے۔ گئی موالیت ہے حضر ت موقع کی اللہ جرئیل مالیت کے متعلق کہتی تھی وہ تھے چھوڑ گیا ہے۔ عمیب قسم کا منظر تھا۔ اس موقع پر اللہ جرئیل مالیت کے متعلق کہتی تھی وہ تھے چھوڑ گیا ہے۔ عمیب قسم کا منظر تھا۔ اس موقع پر اللہ تو کائی نے میسور ت نازل فرمائی۔

وَالصَّحٰی فَتُمْ ہِ چَاشت کے وقت کی۔ واوقتمیہ ہے وَالَّیٰ اِذَاسَجٰی اورقتم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ یعنی جب اس کا اندھر اچھا جائے متاوَدَّ عَلَی رَبُّلے نہیں چھوڑ ا آپ کو آپ کے رب نے وَمَتاقَلٰی اور نہ بی دشمنی کی ہے آپ کے رب نے ۔ اللہ تعالی کی محسیں ہیں۔ رات بھی ہے دن بھی ہے۔ جسے رات کی اندھر اہمیشہ نہیں رہتا دن کا اندھر اہمیشہ نہیں رہتا دن کا

أجالا اورروشی بھی ہے۔ اس طرح ان لوگوں کے اعتر اضات کے اندھرے کے بعد اللہ تعالی کے فیل وکرم کے ساتھ وی کی روشی بھی آئے گی دن چڑھے گا۔ پندرہ دن کے بعد وی نازل ہوئی۔ فرمایا وَلَا تَقُولُنَ لِشَائِ اِلِیِّا فَاعِلُ ذٰلِكَ غَدًا "اور نہ ہیں آپ کی فری نے کے بارے میں کہ میں کرنے والا ہول اس کوکل اِلَّا اَن يَّشَاءَ اللهُ مَرب کہ چاہ اللہ تعالی۔ فریارہ: ۱۵ اس شاء اللہ کے بنیر کل کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا کوئی اللہ تنہ کی کام بھی رہ جائے ہو ہوگا۔ پھر اللہ تعالی نے وی کے ذریعے روح کے بارے میں بھی اور ذوالقر نین کے متعلق بھی بتایا اور آپ سائٹ ایس کے اور اس حاس کوئی بارے میں بھی اور ذوالقر نین کے متعلق بھی بتایا اور آپ سائٹ ایس کے اور اس کا مقبل کے بارے میں بھی اور ذوالقر نین کے متعلق بھی بتایا اور آپ سائٹ ایس کا کا م بھی اور ذوالقر نین کے متعلق بھی بتایا اور آپ سائٹ ایس کا کا م بھی اور ذوالقر نین کے متعلق بھی بتایا اور آپ سائٹ ایس کا کا م بھی اور ذوالقر نین کے متعلق بھی بتایا اور آپ سائٹ ایس کا کا م بھی اور خوالیا۔

وَمَاقَلَى مِن كَافُ كُوحَدْفَ كَيا كَيا ہے۔ اصل مِن ہے قَلَاكَ۔ وَ لَلَا خِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى اور البت آخرت بہت بہتر ہے آپ كے ليد نيا ہے۔ دنیا عارضی اور فانی شے ہے۔ اب ہے لیجے کے بعد نہیں ہے، آج ہے کل نہیں ہے، صبح ہے شام نہیں ہے۔ اس پر اگر کوئی اعتماد کر ہے تو نادان ہے۔ آخرت پائیدار ہے نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔

بعض مفسرین کرام برسیم یہ معنی کرتے ہیں کہ اب تک جواحکام نازل ہوئے ہیں ان کے بعد جواحکام نازل ہوں گے وہ بہت بہتر ہوں گے۔اس سورت کا گیار ھوال نمبر ہوت کے باق جوایک سوتین سورتیں نازل ہوں گی وہ بہت بہتر ہوں گے۔ان میں بہت کچھ ہوگا وَ اَسَوْفَت یَغْطِیْلَت دَبُّلَت فَتَرْضَی ادرعن قریب آپ کا رب آپ کو (وہ کچھ) و کَشُوفَت یُغْطِیْلَت دَبُّلَت فَتَرْضَی ادرعن قریب آپ کا رب آپ کو (وہ کچھ) دے گئر فی اللہ تعالی نے اپنی مخلوق میں سب سے بلنداورعظیم دے گا کہ آپ راضی ہوجا کیں گے۔اللہ تعالی نے اپنی مخلوق میں سب سے بلنداورعظیم مرتبہ آپ مان مُنْ اَلِیہ کے کندھوں کے درمیان مرتبہ آپ مان مُنْ اَلِیہ کے کندھوں کے درمیان مرتبہ آپ مان مُنْ اَلِیہ کے کندھوں کے درمیان مرتبہ آپ مان مُنْ اَلِیہ کے کندھوں کے درمیان مرتبہ آپ مان مُنْ اَلِیہ کے کندھوں کے درمیان

لگائی۔ جنت میں سب سے عمرہ اور بہترین کوشی کا نام وسیلہ ہا اس سے بڑھ کرکوئی کوشی نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالی آپ ملی فیلی ہے۔ جس کے لیے ہم اذان کے بعد دعا کرتے ہیں۔ اللّٰهُ مَّدَرَبُ هٰنِهِ النَّاعُوقِ التَّامَةِ وَالصَّلُوقِ الْقَامُمَةِ اَتِ مُعَلِّمَةِ التَّامَةِ وَالصَّلُوقِ الْقَامُمَةِ اَتِ مُعَلِّمَةِ اللّٰهُ مُعَلِّمَةِ اللّٰهُ مُعَلِّمِ اللّٰهُ مُعَلِّمِ اللّٰهُ عُلَادِهِ اللّٰهُ عُلَادِهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللل

## آب سالانواليام كى تربيت:

فرمایا اَلَهٔ یَجِدُ لَتَ یَبِیدًا فَالُوی کیانہیں پایااللہ تعالیٰ نے آپ کویٹیم پی آپ کوشکانا دیا۔ آنحضرت مائٹ آلیل کی ابھی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی کہ آپ مائٹ آلیل کے داللہ ماجد حضرت عبداللہ وفات پا گئے۔ آپ مائٹ آلیل نے اپنے والد کونہیں دیکھا۔ ان کی وفات کے بعد داداکی تربیت میں تھے چھ سال کی عمر میں مدین طیب سے جاتے ہوئے ابوا کے مقام پر آپ مائٹ آلیل کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا۔ کیوں کہ ان کے میکے مدین طیب میں سے میں مفاد مدام ایمن آپ مائٹ آلیل کی صابحہ لے کروائیس آئیس۔

پھر آپ من تازیر کی تربیت آپ من تازیر کے دادانے کی۔ آٹھ سال کی عمر میں اور بعض روایات کے مطابق آپ من تازیر کی عمر میں اور بعض روایات کے مطابق آپ من تازیر کی عمر مبارک بارہ سال تھی کہ آپ سال کی عمر میں وفات یا تی اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جان نے اٹھاس میں میں میں وفات یا تی اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔

آخری وقت میں دادا جان بڑے پریٹان متھے کہ نہ مال ہے نہ باپ کا سایہ سرپر ہے۔ بھائی بھی نہیں ہے۔ بیٹول کے مزاج سے اور بہوؤل کے مزاج سے بھی واقف تھے۔ بیٹیاں دوسروں کے گھروں میں تھیں۔ مال ودولت بھی نہیں۔ عالم اسباب میں کوئی سہارا نہیں اس لیے آپ مان فالیہ کے دادا جان وفات کے وقت کافی گھرائے ہوئے تھے۔

لوگوں نے یو چھا کہ آپ کافی پریشان ہیں؟ کہنے لگے اینے ہوتے کے واسطے پریشان ہوں کہ عالم اسباب میں اس کا کوئی آسرا اور سہارانہیں ہے۔ بیٹوں میں عبد مناف ابو طالب ظاہری لحاظ سے بڑے شریف الطبع شے اور بہوؤں میں ان کی بیوی فاطمہ بنت اسد برسی شریف الطبع بی بی تھی۔ جو بعد میں مسلمان ہوگئ تھی میں منظر یہ مالی لحاظ ہے سب سے کمزور عصے۔ آب سائن اللہ کے داداجی نے ان دونوں کو بایا یا۔ ایک ہاتھ آ ب ساف الله مل عبد مناف کے ہاتھ میں دیا اور دوسرا ہاتھ ابنی بہو کے ہاتھ میں دیا اور فر ما یا کہاس کا اللہ تعالیٰ تگران اورمحافظ ہے۔اب بیہ بحیتمھارے سپر دہے۔عبدالمطلب کی باقی بہوئیں سخت مزاج تھیں بہزم مزاج تھی۔ آٹھ یا بارہ سالہ کی عمر سے لے کر جب آپ سائن این کی عمر مبارک پچاس سال کی ہوئی۔ نبوت کے دسویں سال آتحضرت سألانتأليبلم كى زوجهمطهره حضرت خديجهالكبرى منى يبنئا كى وفات بهو كى اوراسى سال ابوطالب نے بھی وفات یائی۔تاریخ میں اس کا نام عام الحزن ہے یعنی عم والاسال۔ رب تعالی فرماتے ہیں کیانہیں پایا آپ کو یتیم پھر رب تعالی نے محکانا ویا وَوَجَدَاتَ ضَآلًا اور پایا آپ کو بے خبر فَهَادی پس آپ کی راه نمائی کی - اکثر غسرین کرام میدیم یمی معنی کرتے ہیں کہ آپ سائٹالیکی کوشریعت کے احکام سے بے خبر یا یا تو الله تعالی نے آیہ ماہ فائیلی کی راہنمائی کی۔

نفس ایمان تو پنیمبر کا پیدائش طور پر ہوتا ہے۔اس کی تفصیل سے آپ بے خبر تھے اللہ تعالیٰ نے اس کی راہ نمائی کی۔

بعض مفسرین کرام بیشتیم بی مطلب بیان کرتے ہیں کہ آپ سائی آلیلم بجپن میں لوگوں کی بکر یاں چراتے سے اور بخاری شریف میں روایت ہے کہ دنیا میں کوئی پنجبرایسا نہیں گزراجس نے بکر یاں نہ چرائی ہوں ۔ کسی نے پوچھا حضرت! آپ نے بھی چرائی ہیں؟ توفر مایا گفت آڑ علی لاکھلی مکھنے علی قرّارینط "میں کے کئے پر کے ہیں؟ توفر مایا گفت آڑ علی لاکھلی مکھنے علی قرّارینط "میں کے کئے پر کے والوں کی بکر یاں چرا تا تھا۔ "موئے اتفاق سے ایک دفعہ وہ بکریاں دور چلی سی ۔ آپ سائیل آلیم اس جھول گئے پہاڑیاں تھیں خیال نہ رہا کرھر جانا آپ سائیل ہوئی۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالی نے آپ سائیل ہوئی۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالی نے آپ سائیل ہوئی۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالی نے آپ سائیل ہم کے ذبن میں خوال کہ وہ بہاڑ ہمارے دا میں طرف ہوتا ہے۔ اس خالا کہ وہ بہاڑ ہمارے دا میں طرف ہوتا ہے اور یہ ہمارے با میں طرف ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالی نے آپ سائیل نے آپ سائیل ہم کو گھر پہنچادیا۔

اور کمالین وغیرہ میں بیوا قعہ بھی لکھا ہے کہ ابوطالب آپ سائی تنایہ کوشام کے سفر میں ساتھ لے گئے۔ کہ میں زمین پھریلی ہے۔ نہ وہال باغات ، نہ زراعت وہال کے لوگ گزران کے لیے دو تجارتی سفر کرتے ہے۔ ایک گرمیوں میں اورایک سردیوں میں ۔ گرمیوں میں شام کا سفر اور مردیوں میں یمن کا سفر کرتے ہے اور سال بھرکی روزی

کمالیتے سے ۔ توشام کے سفر میں ابوطالب آپ میں شاہ کے کہ آپ میں شاہ کے اور قالے نے دور ہو گئے ۔ شیطان نے آپ میں شاہ کے اور قالے سے دور ہو گئے ۔ شیطان نے آپ میں شاہ کے اور قالے سے دور ہو گئے ۔ شیطان نے آپ میں شاہ کے اور قالے سے دور ہو گئے ۔ شیطان نے آپ میں شاہ کے کہ اور قالے سے دور ہو گئے ۔ شیطان کی ۔ حضرت ہاتھ پکڑا اور دور لے گیا۔ اس وقت آپ میں شاہ کے عمر مبارک بارہ سال تھی ۔ حضرت جبر کیل مالیا ہے آ کر شیطان کو ایک تھیٹر مارا تو وہ دوڑ گیا۔ اور آپ میں شاہ کے کہ اللہ تعالی نے قافلے کی طرف بھیر دیا۔ تو آپ میں شاہ کی اس میں کی دا ہما کی فر مائی۔

(مرشدمولاناعبدالمجیدصاحب جامی جومدینظیدیس چالیس سال سے مقیم ہیں اور بڑی مدت قطب الاقطاب حضرت مولاناعبدالله صاحب بہلوی رطیقینی کی خدمت میں شجاع آباد ملتان میں رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت بہلوی رطیقیایا اس جملے کی تشری اس طرح کرتے ہے کہ وَوَجَدُنَاكَ مُشَدَّاقًا لِقَدَایَةٍ فَقَدَیْنَاكَ اِلّی مَلِی مُشَدِّاقًا لِقدَایَةٍ فَقدَیْنَاكَ اِلّی مَلِی مُشَدِی اِللّی مُشْرِی اِللّی مِن مِنْ اللّی اِللّی اِللّی اِللّی اِللّی اِللّی اِللّی اِللّی اللّی اِللّی اِللّی اِللّی اِللّی اِللّی اِللّی اِللّی اِللّی اِللّی اللّی اِللّی اللّی مُنْ اللّی مُنْ اللّی مُنْ اللّی اللّی اللّی اللّی اللّی اللّی مُنْ اللّی مُنْ اللّی مِنْ اللّی مُنْ اللّی مُنْ اللّی اللّی

وَوَجَدَكَ عَآبِلًا فَا غَلْی اور پایا الله تعالی نے آپ کومفلس، ضرورت مند پی غنی کردیا۔ آپ سال الله کی کوئی جائیداد نہیں تھی۔ چچ ابوطالب نے تربیت کی۔ مند پی غنی کردیا۔ آپ سال الله کی کوئی جائیدا ہو۔ لیکن آخرت کے اعتبار سے برقسمت تھاایمان دنیاوی لحاظ سے ایسا بہتر چچاشاید پیدا ہو۔ لیکن آخرت کے اعتبار سے برقسمت تھاایمان

نصیب نہیں ہوا۔ اچھا مھلا سیمھتے ہوئے دھڑے بندی گی وجہ سے محروم رہا۔ جب آپ ماہ فائیلیم کی عمر مبارک پیس سال کی ہوئی توعورتوں نے آپ میں مشورہ کیا کہ اگر فد بجۃ الکبریٰ آ مادہ ہوجائے تو آپ کے ساتھ نکاح کراد یا جائے۔ کیوں کہ وہ اس سے بل فد بجۃ الکبریٰ آ مادہ ہوجائے تو آپ کے ساتھ نکاح کراد یا جائے۔ کیوں کہ وہ اس نے بل کے بعد دیگر ہے وہ فاوندوں سے بوہ ہو چکی تھیں۔ چنانچہ آپ مائی فائیلیم سے بھی رائے لی گئی تو آپ مائی فائیلیم کا حضرت فد بجہ الکبری میں مناور کرلوں گا۔ چنانچہ آپ مائی فائیلیم کا حضرت فد بجہ الکبری میں مناور ہوگیا۔

الله تعالی نے ان کو بڑا مال دیا تھا۔ وہ تجارت کرتی تھیں۔ عالم اسباب میں الله تعالی نے بیسبب پیدا فر مایا۔ الله تعالی فر ماتے ہیں فَا مَا الْدَیّنِیمَ فَلَا تُقْفَرُ پی بیر عالی بیر میں تم ہمایا گیا ہے کہ بیتم کے ساتھ ذیر دی نہ کرنا۔

وَا مَااتَ إِلَى فَلَا تَنْهَرُ اوربهر حال سائل كون جعزك - جوجي معنى مين سائل ب اس كون جعزكو علامه آلوى رايشي فرمات بين كه اس مسئله مين ذرا تفصيل ب كه اگركوئى آدمى واقعى پيشه ورسائل نبين ب اورا چانک سی مصيبت مين مبتلا موگيا ب تو اس كی امداد کرو ليکن اگرکسی نے مانگنے پر کمر بانده لی ب - مانگنا اپنا پيشه بناليا ب اس كوتن بيكروكه اللہ تعالیٰ نے تجھے صحت دی ہے ہاتھ پاؤں دیئے ہیں کیوں مانگناہے؟ خصوصاً جھوٹے بچے اور عور تیں کہ وہ اچھے لوگوں کے پاس بھی جائیں گے اور بُروں کے پاس بھی جائیں گے دن کو بھی جائیں گے دان کو بھی جائیں گے۔ ان کے اخلاق خراب ہوں گے، معاشرے میں بُرائی اور خرابی پیدا ہوگی ۔ ان کو جھڑک دو کہ تو اچھا بھلا ہے مزدوری کر، معاشرے میں بُرائی اور خرابی پیدا ہوگی ۔ ان کو جھڑک دو کہ تو اچھا بھلا ہے مزدوری کر، مخت کریے پیشے جھے نہیں ہے ، جائے اس کے شریفانہ زندگی بسر کرو۔ مقصد اصلاح ہوتو پھر کھا کہ گناہ جھڑکنا جو تو پھر کے ہے۔ اپنے بخل پر پردہ ڈالنے کے لیے جھڑکتے ہوتو پھر سے جہٹر کناہ ہے۔۔

وَا مَّابِنِ حُمَةِ رَبِّكَ فَحَدِ فَ وَبِهِ حَالَ الْهِ رَبِهِ حَالَ الْهِ رَبِهِ حَالَ الْهِ رَبِهِ عَالَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

شری دائرے میں رہ کرصاف تھرالباس پہنناعملی طور پر اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار ہے۔انسان اپنی حیثیت سے اونیٰ لباس پہنے بُری بات ہے۔رب تعالیٰ کی نعمت کا اظہار قولاً بھی کرواور فعلاً بھی کرو۔



تفسير

سُولاالسَّج

(مکمل)



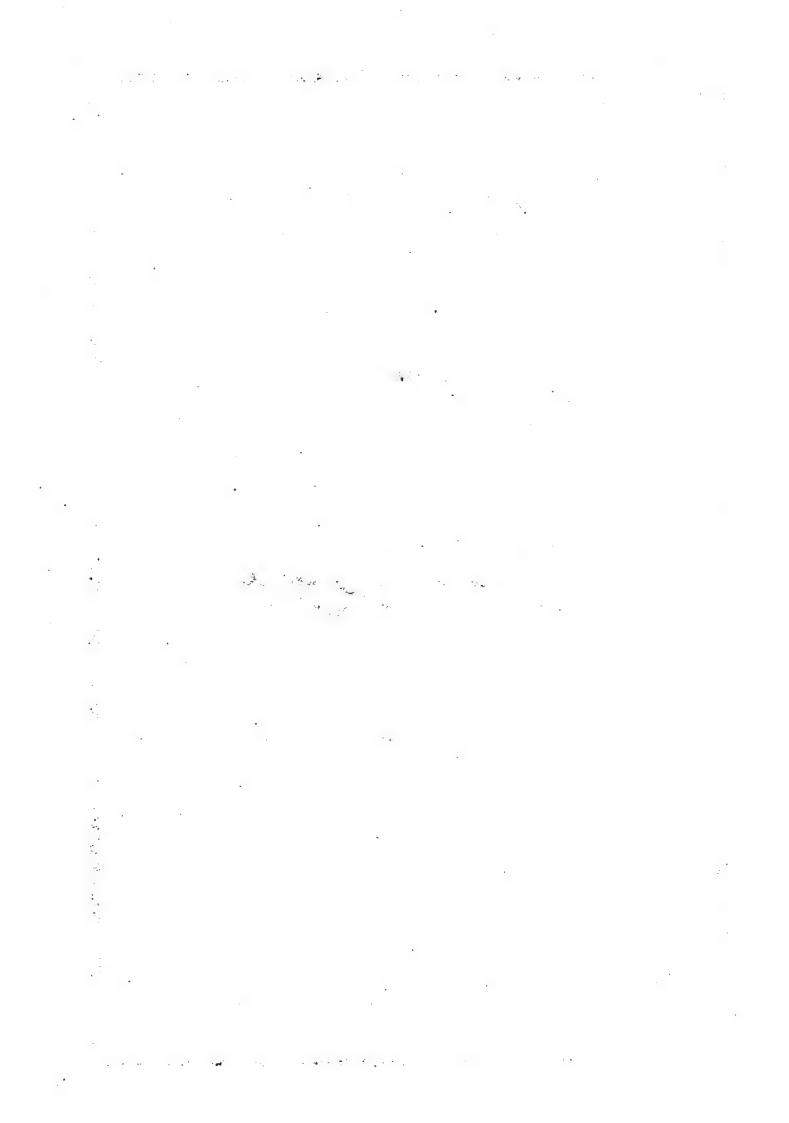

# ( ياتها ٨ ﴿ إِنَّ الْمُؤْثُونَ الْمُؤَثُّونَ الْمُؤَثُّونَ الْمُؤَثُّونَ الْمُؤَثُّونَ الْمُؤَثُّونَ الْمُؤْثُونَ الْمُؤْثُونِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّا الل

سِمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

الدَّ نَشْرُحُ لَكَ صَدُركَ فَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْمَ كَ اللّذِي فَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

اس سورت كانام الم نشرح ب\_ ببلى بى آيت كريم ميس الم نشرح كالفظ موجود

ہے۔جس سے بینام لیا گیا ہے۔ بیسورت مکہ مرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ نزول کے اعتبار سے اس کا بارھوال نمبر ہے۔ سورة ضیٰ اس سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اس کا ایک رکوع اور آٹھ آبیس ہیں۔

## آنحضرت العنائية كى بعثت كوقت اللعسري كالت

آنحضرت النائية جمل دور میں مبعوث ہوئے اس وقت لوگوں کے عقائد بہت برکے نے اور اخلاقی اعتبار سے اور اخلاقی اعتبار سے اور رسموں کے اعتبار سے برطرف بُرائی ہی بُرائی تھی۔ وہ کعبۃ اللہ جو حضرت ابراہیم مالیتہ اور حضرت اساعیل مالیتہ نے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا تھا اُس میں رب تعالیٰ کی عبادت کے بجائے تین سوساٹھ بتوں کی عبادت ہوتی تھی۔ ہوتی تھی۔ اور ظلم کی بات سے کے خود ابراہیم مالیتہ اور اساعیل مالیتہ کی ہوجا بھی ہوتی تھی۔ ان دونوں بزرگوں کے ساتھ یہود ونصاریٰ کو بھی عقیدت تھی اور مشرکوں کو بھی عقیدت تھی۔ اس کے مشترک بزرگ تھے۔

نجران کے علاقے میں عیسائی تھے۔ اُنھوں نے شوشہ چھوڑ اکہ ہمارے خاص بزرگوں عیسیٰ ملاشاہ اور مریم علیم ملائے کا کوئی مجسمہ کعبہ میں نہیں ہے۔ کے والوں نے ان کو خوش رکھنے کے لیے ان کے بھی بت رکھ دیئے۔ یعنی ان تین سوساٹھ بتوں میں حضرت عیسیٰ علایتا، اور حضرت مریم علیم ملائے کا بھی بت تھا اور ان میں ایساف ازر نا کا ہی بت تھا۔

ایباف مردکانام ہے اور ناکلہ عورت کانام ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ان کے آپس میں ناجائز تعلقات تھے۔ اپنفس کی خواہش پوری کرنے کے لیے ان کوکوئی جگہندی ۔ اُس وقت مخلوق بہت کم ہوتی تھی۔ اب تو الحمد للد! کعبہ ہر وقت آبادر بتا ہے۔ اس دنت آدی اسے نہیں ہوتے تھے۔ شام کے دفت لوگ کھانے پینے کے لیے گئے تو ان کوموقع مل گیا۔ اُنھوں نے کعبۃ اللہ کے اندر بدکاری کی ، اللہ تعالیٰ کے گھر کی بے حرمتی کی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو انسانی شکل میں ہی پھر بنا دیا۔ لوگوں نے عبرت کے لیے ان کے بت بھی نصب کردیئے۔ پھی صحه تک تو لوگ ان کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتے رہے لیکن بعد والی نسلوں نے ان کی بھی پوجا شروع کردی۔ اتنا گند عقیدے کے لحاظ سے تھا کہ دہ گھر جو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تھا دہاں اس کی عبادت نہیں ہوتی تھی اس کی عبادت نہیں ہوتی تھی اس کی عبادت نہیں ہوتی تھی اس کی عبادت ہوتی تھی۔ کے بجائے دو سروں کی عبادت ہوتی تھی۔

قتل وغارت، ڈاکے عام سے۔ بلکہ اُس زمانے میں شریف آدی کورشتہ ملنامشکل ہوتا تھا۔ جورشتہ مانگنے کے بیے آتا تھا اس سے پوچھتے سے کہ تو نے کتنے ڈاک ڈالے ہیں اور کتنے آدمی قتل کیے ہیں اور کتنے اغوا کیے ہیں اور کتنے مظیشراب کے پی جواس میں نمبر لے جاتا اس کو بغیر قبل و قال کے رشتہ مل جاتا۔ اور جس کے متعلق کہا جاتا کہ بڑا شریف آدمی ہے اس نے کوئی ڈاکا نہیں ڈالاا، کسی کوئل اور اغوانہیں کیا۔ تو کہتے بھاگ جا کہ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یہ جاری کوئی ڈاکا نہیں ڈالاا، کسی کوئل اور اغوانہیں کیا۔ تو کہتے بھاگ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یہ جاری کی کیا حفاظت کرے گااس کو کیا کھلائے گا؟ کیوں کہ اُن کے ہاں بہا دری کا معیار چوری، ڈاکا ، تل اور اغوانی تھا۔ اور جو یہ کام نہیں کرتا تھا وہ گھٹرا سمجھا جاتا تھا۔

ایک شاعر بڑی شریف قوم سے تھاجو چوری ، ڈاکے ، تل سے گریز کرتی تھی۔وہ اپنی قوم کی بدنوا ہی کرتے ہوئے کہتا ہے:

هُ اَنَّانَ رَبُّكَ لَمْ يَخْلُق بِغَشِيَّتِهِ
 سواهم مِنْ جَمِيْعِ النَّاسِ إِنْسَانًا

"گویا کہآپ کے رب نے نہیں پیدا کیا ہے خوف کے لیے سارے انسانوں میں ان کے سواکوئی انسان ۔" یعنی ایسا لگتا ہے کہ رب نے اپنی عبادت کے لیے میری قوم پیدا کر دی ہے نہ چوری، نہ ڈاکا، یہ بھی کوئی آدمی ہیں ۔ یوں مجھو کہ شریف ہونا عیب سمجھا جاتا تھا۔

توایسے ماحول میں جہاں عقائد درست نہ ہوں اخلاق خراب ہوں اور خراب ہی خراب ہوں اور خراب ہی خراب ہوں اور ساتھ دینے والا ایک آ دمی بھی نہ ہوا سے موقع پر حق بیان کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ سارے عرب خالف ، یہودی مخالف ، مشرک مخالف ، عیسائی مخالف ، قریبی رشتہ دار مخالف ، دوروالے مخالف ، اندروالے مخالف ، باہروالے مخالف ۔ اور پروگرام ایسا ہے جو ہرایک کو گولی کی طرح لگتا ہے ، رب تعالی کی تو حید۔

سب معبودوں کا انکار کر کے کہتا ہے ایک ہی مشکل کشاہے ، ایک ہی حاجت روا
ہے۔ یہ بات ہماری مجھ سے بالاتر ہے۔ توایسے ماحول میں حق بیان کرناسخت مشکل ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ اکم فنشر کے لک صَدر کت کیا ہم نے آپ کا میمنہ نہیں کھول دیا۔ اتنا بھاری کام آپ کے سپر دکیا اور ہمت دی کہ شرح صدر ہوگیا کہ ان شاء اللہ یہ کام کرنا ہے اور یہ ہوکرر ہے گا۔ نہ تو حید کا مسکلہ مشکل نظر آیا ، نہ قیامت کا بیان کرنا

اوران کے جتنے غلط عقا کد تھے ان کو احسن طریقے سے رد کیا اور حق کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ مان علا اور نہ کی قشا اور نہ کی خوف تھا۔

حى طور پرآپ مالىناتىلى كاحيارمسرتىپ شق سىدر ہوا: یہ شرح صدر تو باطنی طور پر تھا اور ظاہری طور پر بھی شرح صدر کیا کہ آنحضرت سأن اليهم كاعمر مبارك جب تقريباً جارسال كي تقى اور حليمه سعديد مني الناما كي تقم میں تھے۔ان کی بیٹی تھی شیماء بنی ہونا۔آپ سائٹالیکٹم ان کے ساتھ تھے اور بھیٹر بکریاں چرا رے تھے۔ گھر سے مجھ فاصلے پر تھے كدو آ دمى سفيدلباس ميں آئے اور آپ سافاتيا ہم كولٹا كر چهاتى كو چاك كيا۔ پيشق صدر ہوا۔ شيماء پنيائنا دوڑتى ہوئى گئيں كەامى جان!امى جان! بھائی کوکوئی مار گیا ہے۔ آ دمی آئے ہیں اُنھوں نے اس کا پیٹ چاک کردیا ہے۔ حضرت حليمه سعديد وي المنظمة آئيس تووبال كوئى آدى نه تها-آب سال الآليار كى جهاتى ديميسى تو معمولی سانشان تھا اور آپ مان فالیا پریشان تھے۔ آپ مان فالیا پر کو سینے ۔ عما تھ لگایا، پیار کیا۔اس کے بعد پھر چیچے پیغام کہ جمعارا کوئی شمن ہےجس نے بیکارروائی کی ہے۔ حالانکہ وہ اللہ تعالی کے فرشتے تھے جنھوں نے آپ مان اللہ کا سینہ جاک کیا اور وہ مواد صاف کردیا کہ جس ہے بچوں کا میلان کھیل کود کی طرف ہوتا ہے۔

دوسری مرتبہ آپ مان تالیے کا سینہ چاک کیا گیا جب آپ مان تالیے ہم جوان ہوئے اور جوانی میں جوانی مرتبہ آپ مان تالی کیا۔ جوانی میں جو طبعی خیالات ہوتے ہیں ان سے پاک کردیا گیا۔

تیسری مرتبہ آپ سائٹ ایل کا سینہ جاک کیا گیا جب آپ سائٹ کیا ہما کے سائٹ کیا ہما ہما کے سائٹ کیا ہما ہما کے سامنے جبل نور کی چوٹی پر سے جس پر آج کل اُنھوں نے چونا لگایا ہوا ہے۔ ( آن کل سامنے جبل نور کی چوٹی پر سے جس پر آج کل اُنھوں نے چونا لگایا ہوا ہے۔ ( آن کل

اں جگہ کھو کھے بنا کر دکا نیں بنائی ہوئی ہیں۔ مرتب) سینہ چاک کر کے اس میں کچھ چیزیں رکھ دی گئیں تا کہ آپ ماہ المالیۃ نبوت کا بوجھ برداشت کرسکیں۔

چوتھی مرتبہ آپ مان اللہ کا سینہ چاک کیا گیا جب آپ مان اللہ کو معراج کرایا گیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ مان اللہ کی گر ستھے۔ ام ہانی کا گھر جمر اسود سے ایک سوستر قدم کے فاصلے پر جنوب مشرق کی طرف تھا۔ اب وہ مسجد کا گھر جمر اسود سے ایک سوستر قدم کے فاصلے پر جنوب مشرق کی طرف تھا۔ اب وہ مسجد حرام کے اندر آگیا ہے۔ اُسی طرف باب ام ہانی بھی ہے۔ در دازے کے اندر اور باہر دونوں طرف لکھا ہوا ہے" باب اُم ہانی"۔

یہ حسی طور پر چارد فعہ آپ مل فالیہ کاش صدر ہوا مگر آپ مل فالیہ کو کسی منسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ حالانکہ عمو ما جتنے آپریش ہوتے ہیں ان کے بعد آ دمی کچھ دن ہل جل نہیں سکتا چاہے آپریشن کتنے ہی کا میاب کیوں نہ ہوں ۔لیکن رب تعالیٰ کا آپریشن تو رب تعالیٰ کا آپریشن تفاوه فوری طور پرصاف ہوجا تا تھا۔

فرمایا وَوَضَعْنَاعَنْكَ وِزُرَكَ اورہم نے أتاردیا آپ سے آپ كابو جھ۔
یعنی جوكام آپ مان علی ہے کہ بھاری نظر آتا تھا ہم نے آسان کردیا۔ عالم اسباب میں اس کی
یہ مورت بن کہ اللہ تبارک وتعالی نے حضرت ابو بکر صدیق واللہ ، حضرت عمر واللہ ، حضرت علی واللہ ، حضرت عبد الرحمن بن عوف واللہ ، حضرت زبیر واللہ ، حضرت معدود واللہ ، حضرت مان کی مطافر مائے جو جان پر کھیل کر بھی حق کی آواز بلند کرنے والے مضل طور پر اللہ تعالی نے اندر قوت عطافر مائی اور ظاہری طور پر ایسے مخلص ساتھی عطافر مائے کہ دنیا میں اُن کی نظیر نہیں ملتی۔
عطافر مائے کہ دنیا میں اُن کی نظیر نہیں ملتی۔

التحیات میں آپ سل الله کا نام ہے چاہے فرض نماز ہو یا واجب ہو، سنت ہو یا نظل ہو، جمعہ ہو یا عید ہو۔ کوئی الی نماز نہیں ہے جس میں التحیات اور درودشریف نہ پڑھا جائے۔ اسی طرح خطبہ میں بھی چاہے جمعہ کا ہو یا عید کا ہو ای نکاح کا ہواس میں با قاعدہ

آپ مان الله کانام آتا ہے۔ اور جومقررتقریر کرتا ہے۔ سنت کے مطابق اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا کے ساتھ آپ مان الله کی رسالت کی شہادت بھی ہوتی ہے۔ پہلی کتابول میں بھی آپ مان الله ایما ہوا تھا۔ الّذِی یَجِدُونَهٔ مَکْتُو بًا عِنْدَهُمْ فِي التّورُدةِ مِیں بھی آپ مان الله ایما ہوا تھا۔ الّذِی یَجِدُونَهٔ مَکْتُو بًا عِنْدَهُمْ فِي التّورُدةِ وَالْمِنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

فرمایاآپ پریشان نہ ہول فیان مَعَ الْعُسْدِیسُرًا پی بِ شَک تَک ماتھ آسانی ہے۔ اللہ تعالی نے ضابطہ بیان فرمایا ہے کہ بمیشہ تکلیف نہیں رہتی تکلیف کے بعد راحت بھی آتی ہے۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْدِیسُرًا بِ شَک تَکی کے ساتھ آسانی ہے۔ عربی گرائمر کا ضابطہ ہے کہ جس لفظ پر الف لام آئے اس کومعرفہ کیتے ہیں اور جس اسم پر الف لام نہ ہوتکہ ، : رتا ہے۔ الْعُسْدِ معرفہ ہے اور یسر نکرہ ہے۔ دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ معرفہ دوبارہ آئے تو دوسرا ہوتا ہے۔ اب مطلب یہ بی گرکتی ایک ہوگی آسانیاں دو ہوں گی۔ گرانسان بڑانا شکرا ہے۔ تنگی میں اللہ تعالی کو بعول جا تا ہے۔ ظفر مرحوم جو مغلیہ یاد کرتا ہے اور جب راحت آتی ہے تو اللہ تعالی کو بھول جاتا ہے۔ ظفر مرحوم جو مغلیہ فاندان کا آخری بادشاہ تھا اس کا شعر ہے:

ظ ظفر آدمی اُس کو مہ جانبے گا ہو وہ کیما ہی فہم و ذکا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے طیش میں خون خدا مہ رہا عیش میں جو خدا کو بھول جائے اور طیش میں رب کے خوف سے بے نیاز ہو جائے وہ آ دمی کہلانے کامستحق نہیں ہے۔

## فسرض نسازول کے بعب داجت ماعی دعب کا شوست:

فنسرمایا قاذافرغت فانصب پی جب آپ فارغ ہوں تو محنت کریں۔ اکثر مفسرین کرام میں اس کا یہ مفہوم بیان فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ سائٹ ایس نماز سے فارغ ہوں تو دعا کریں۔ احادیث میں جن اوقات میں دعاؤں کے جبول ہونے کاذکر ہائن میں سے ایک بعدالصلو قالمکتوبہ کے فرض نماز کے بعددعا قبول ہوتی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے تحری کے وقت میں خاص طور پر دعاؤں میں قبولیت پائی جاتی ہوتی ہے۔ فرض نماز کے بعداجماعی شکل میں ہاتھ اُٹھا کر دعا مانگنا سے میں قبولیت ہے۔ کھی مقلد شور مجائے ہیں لیکن ان کے بزرگول کے فتو ہیں کہ فرض نماز وں کے بعد ہاتھ اُٹھا کر دعا مانگنا جائز ہے، احادیث سے ثابت ہے۔ آگر کوئی ضدکر ہے تواس کا جواب نہیں ہے۔

بعض اس کا بیمطلب بیان کرتے ہیں کہ جب تبلیغ سے فارغ ہوتو دعا کرو۔ تبلیغ دین بہت اونچامقام ہے۔ پیغمبروں والا کام ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ سی بھی نیکی اور عبادت کے بعد دعا کرے گا تو قبول ہوگی۔

بعض حضرات بیفر ماتے ہیں کہ جب جہاد سے فارغ ہوں تو دعا کریں۔ لیکن جہاد تو مکہ مکرمہ میں نہیں ہوا وہ تو مدین طبیبہ میں فرض ہوا ہے۔ اس لیے بہلی تفسیریں سیجے ہیں کہ فرض نماز کے بعد دعا، سیری کے وقت دعا، تبلیغ کے بعد دعا، نہایت عاجزی اور مشقت سے۔

اور فرمایا وَإِلَى رَبِّكَ فَازْغَبْ اورائ بار بی طرف راغب ہوجائیں اور این در مایا و اِلْ رَبِّكَ فَازْغَبْ والا ہے، وہی داتا ہے اور كوئی داتا نہیں ہے۔ وہی حاجت روااور

مشکل کشاہے، وہی فریا درس ہے، وہی دست گیرہے اور کوئی نہیں ہے۔ یہ سورت تو چھوٹی سی ہے کیکن اس میں بہت مضامین ہیں۔ اختصار کے ساتھ آپ نے سنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سبحنے کی تو فیق عطافر مائے۔

JOHN MAN JOHN

# بنبغ ألله الخم الخيم التحمير

تفسير

سُورُة البُّنِين

(مکمل)





# 

بِسْمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالتِّنِنِ سَم مِه الجَيرِي وَالدَّيْتُونِ اورسَم مِه نِيُون يَ وَطُوْرِ سِينِيْنَ اورسَم مِه طورسِينا كَى وَهٰ ذَالْبَلَدِالْاَمِيْنِ اورسَم مِه طورسِينا كَى وَهٰ ذَالْبَلَدِالْاَمِيْنِ اورسَم مِه طورسِينا كَى وَهٰ ذَالْبَلَدِالْاَمِينِ اورسَم مِه السَّهِ مِنْ الْبَيْمَةِ الْمِهْ الْمِيْنِ الْمِيْنِ الْمِيلِيلِ الْمِيلِيلِ الْمِيلِيلِ الْمِيلِيلِ الْمَيْنِ الْمَيْقِيلِ اللَّهُ الْمَيْقِ الْمَيْنِ اللَّهُ الْمَيْلِيلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعُلِي الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

اَلَيْسَ اللهُ كيانهيں ہالله تعالى بِأَحْكِمِ الْمُحْكِمِيْنَ سب حاكموں سے اچھا حاكم۔

نام اور كوا ئفن :

اس سورت کا نام سورۃ التین ہے۔ پہلی ہی آیت کریمہ میں تین کالفظ موجود ہے۔
جس سے سورت کا نام ماخوذ ہے۔ اس سے پہلے ستائیس ﴿ ۲۷﴾ سورتیں نازل ہو چکی
تصیں ۔ نزول کے اعتبار سے اس کا اٹھائیسواں ﴿ ۲۸﴾ نمبر ہے۔ اس کا ایک رکوع اور
آٹھ ﴿ ٨﴾ آیتیں ہیں۔

انجیر کے فوائد:

حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی مِدَالله نے ای مقام پراس کے بہت

فائدے لکھے ہیں۔ نمبر ایک بواسیر کا علاج ہے۔ نمبر دورگوں میں جو فاسد مادے جمع ہوجاتے ہیں انجیر کے ذریعے وہ تحلیل ہوجاتے ہیں۔ بلغی مادہ جمع ہوجائے تو فالج ہوجاتا ہے۔ اس کوبھی خارج کرتا ہے۔ خون کوصاف کرتا ہے، جوڑوں کے دردوں کے لیے بطور علاج کے استعمال ہوتا ہے۔ یہ تجربے سے ثابت ہے اور دوسرے دردول کے لیے بھی مفید ہے۔ اللہ تعالی نے اس میں بہت سے فائدے رکھے ہیں تازہ ہویا خشک۔

بعض دفعہ ہاتھوں اور پاؤں میں ایسا در دہوتا ہے کہ ہاتھ پاؤں میڑھے ہوجاتے ہیں جس کو گنٹھیا کہتے ہیں۔ اس کے علاج کے لیے حکیم حضرات مستقل طور پر استعال کرتے ہیں۔ لیکن آج مصیبت سے کہ نہ تولوگوں کے اندریقین رہا ہے اور نہ اس کی طرف توجہ ہے (ڈاکٹروں کے پیچھے بھا گے پھرتے ہیں۔) حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ان سادہ دلی علاجوں میں بڑا اثر رکھا ہے۔

## زيتون كے فوائد:

اورزیتون درخت ہے جس کے پھل سے تیل نکاتا ہے۔ یہ تیل خوراک کے طور پر بھی استعال ہوتا ہے۔ طبی نقطہ نظر سے جانوروں کا گھی جس کوہم دیسی گھی کہتے ہیں ، مفید بھی ہے اور مضر بھی ہے۔ جولوگ محنت کرتے ہیں ، بدن سے کام لیتے ہیں ان کے لیے سونے پرسہا گا ہے۔ اور جولوگ بدنی کام نہیں کرتے بیٹے رہتے ہیں ان کے اعصاب کو کمزور کرتا ہے۔ زیتون کے تیل میں رب تعالی نے یہ فاصیت رکھی ہے کہ یہا عصاب کو تقویت بخشا ہے۔ معدے میں جوفاسد مادے جمع ہوجاتے ہیں ان کو فاری کرتا ہے۔ نقویت بخشا ہے۔ معدے میں جوفاسد مادے جمع ہوجاتے ہیں ان کو فاری کرتا ہے۔ نظر نوٹ نے اپنے کی مشورے کے بغیر استعال نہیں کرنا چاہیے۔ فاسد تا ہے کی میٹا فرق ہوتا ہے اور مزاج کا بھی بڑا قرق ہوتا ہے۔ ہمارے معدے علاقے علاقے کا بڑا فرق ہوتا ہے اور مزاج کا بھی بڑا قرق ہوتا ہے۔ ہمارے معدے

#### زیاده گرم شے برداشت نہیں کرتے۔مرتب)

اور زیتون دردوں کے لیے مائش کے طور پر مفید ہے۔ ہمارے ہال چوں کہ رواج نہیں ہے اور ہم گھی کھانے کے عادی ہیں اس کی فرائقہ اور ہم گھی کھانے کے عادی ہیں اس کی ہمیں اس کا ذاکقہ اچھانہیں لگنا ور نہ دیسی گھی سے یہ بہت اچھا ہے۔

توفر مایا وَالتِّنِنِ سَم ہِ انجیری وَالزَّیْتُونِ اور سَم ہے زیون کی وَالزَّیْتُونِ اور سَم ہے زیون کی وَطُورِسِیْنِیْ وَطُورِسِیْنِیْنِ اور سَم ہے طور سِینا کی ۔طوروہ پہاڑ ہے جس پر بار ہا حضرت موکی سِیسَا اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی سے ہم کلام ہوئے۔سینین کے تین معانی مفسرین کرام بُرِیسِیْم کنام ہوئے۔سینین کے تین معانی مفسرین کرام بُریسیْم کنام ہوئے۔سینین کے تین معانی مفسرین کرام بُریسیْم کے بیان فرمائے ہیں۔

- **→** .... ایک معنی ہے برکت والا۔
- .... دوسرامعنی ہے محسرے خوب صورت مطور بہاڑ بڑا خوش نما ہے۔
- تیسرامعنی ہے بھلوں والا ۔ طور پہاڑ پر جو درخت ہیں وہ بھل دار ہیں۔ قرآن کریم میں سینین بھی آیا ہے ادر سینا بھی آیا ہے۔ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔
  - حيارمقامات پردمال بسي مباسكا:

دجال تعین جب آئے گاتو ساری دنیا میں گھومے گا۔ دنیا کا کوئی حصہ اس کے ناپاک قدموں سے محفوظ نہیں رہے گا گر چارمقامات پرنہین جاسکے گا۔ مکہ مرمہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گالیکن اللہ تعالی کے فرشتے راستوں پر کھڑے ہوں گے۔ وہ اس کارخ پھیردیں گے۔

دوبرا مدینه منوره میں داخل ہونے کی انتہائی کوشش کرے گالیکن فرشتے اس کو

داخل نہیں ہونے دیں گے۔سٹرکول پر فرشتوں کا سخت پہرہ ہوگا۔ پھر مدینہ منورہ میں زلزلہ آئے گااور کچ تسم کے لوگ جو دجال کے مرید ہوں گے دہ باہر چلے جا کیں گے۔ اور پچ تسم کے لوگ جو دجال کے مرید ہوں گے دہ وت تو ہے ہی ہم مدینہ کیوں اور پچ تسم کے لوگ جرکت نہیں کریں گے۔ دہ کہیں گے کہ موت تو ہے ہی ہم مدینہ کیوں چھوڑیں۔

تیسرا مقام بیت المقدی ہے۔ ایک پہاڑ ہے جس کا نام صیون ہے۔ آج کل صحافی اس کوصیہوں لکھتے ہیں۔ بیغلط ہے۔ اصل صہون ہے بروزن بر ذون ۔ یہ پہاڑ سطح سمندر سے پائح ہزار فن کی بلندی پر ہے جیسے ہمارا کوہ مری ہے۔ اس پہاڑ پر بیشہر آباد ہے جے بیت المقدی کہتے ہیں۔ اور بیت المقدی بڑھا جا تا ہے۔ اس میں سجد آفعیٰ ہے جس پر اس وقت یہودیوں کا قبضہ ہے۔ ان کا دل چا ہے تو مسلمانوں کو جمعہ کی مماز پڑھنے ویتے ہیں نہ چا ہے تو نہیں پڑھنے دیتے۔ لیکن اُس وقت اللہ تعالی ایسے مالات اور اسباب پیدا کرے گا کہ بیت المقدی پر مسلمانوں کا کنٹرول ہوگا اور دجال لعین بیت المقدی شرمسلمانوں کا کنٹرول ہوگا اور دجال لعین بیت المقدی شرمسلمانوں کا کنٹرول ہوگا اور دجال لعین بیت المقدی شرمسلمانوں کا کنٹرول ہوگا اور دجال لعین بیت المقدی شرمسلمانوں کا کنٹرول ہوگا اور دجال لعین بیت المقدی شرمسلمانوں کا کنٹرول ہوگا اور دجال

اور چوتھا مقام کو وطور ہے کہ اس پر چڑھنے کی کوشش کرے گالیکن تو فیق نہیں ہوگی۔ یہ چارمقامات د جال تعین کے ناپاک قدموں سے محفوظ رہیں گے۔ مجمع الزوائد میں بیر دایت صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔

وَ هٰذَاالْبَلَدِ الْآمِینِ اور قسم ہے اس امن والے شہر کی۔ مراد مکہ مرمہ ہے۔ مکہ مرمہ جاہلیت اور کفر کے زمانے ہیں بھی امن کا شہر تھا۔ کا فر ہشرک لوگ بھی حرم میں نہیں لڑتے تھے۔ اگر کوئی نادان لڑائی کرتا تو کہتے حرم حرم یعنی حرم کا احترام کر یہاں نہ لڑ۔ اس کے اردگرد سے لوگ اُٹھا لیے جاتے تھے قیمت خَفِلْفُ النّاسُ مِن حَوْلِهِمُ

﴿ العنكبوت: آیت: ۲۷، پاره: ۲۱ ﴿ اوراً چِک لیے جاتے ہیں لوگ ارداگردے۔ "قتل موتے، ڈاکے پڑتے لیکن وَمَنْ دَخَلَهٔ کَانَ امِنًا ﴿ آلْ عمران: ۹۷ ﴾ "اور جو شخص اس میں داخل ہوگیا وہ امن والا ہوگیا۔ "اس کو پورا امن نصیب ہوگا۔ اس میں اختلاف ہے کہ زمین کے گئروں میں سب سے اعلیٰ کلڑا کون ساہے؟ لیکن بیا ختلاف زمین کے اُس کھڑے کے علاوہ ہے جہال آنحضرت مان اللہ اللہ علی قبر مبارک کا مقام ۔ کیوں کہ وہ جگہ عرش سے، لوح سے، قلم سے، بیت اللہ سے، جنت سے مبارک کا مقام ۔ کیوں کہ جو ذات وہاں آرام فرما ہے وہ ساری مخلوق سے افضل ہے۔ پھر اس کھڑ سے۔ انس کا بہت بلندمقام ہے۔ پھر اس کھڑ سے۔ انس کا بہت بلندمقام ہے۔ پھر اس کھڑ سے۔ انس کا بہت بلندمقام ہے۔ پھر اس کھڑ سے۔ انس کا بہت بلندمقام ہے۔ پھر اس کھڑ سے۔ انس کا بہت بلندمقام ہے۔ پھر اس کھڑ سے۔ انس کا بہت بلندمقام ہے۔ پھر اس کھڑ سے۔ انس کا بہت بلندمقام ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی عظیر فرماتے ہیں عزت والی چیزیں جن کوشعائر اللہ کہتے ہیں بہت می ہیں مگر چار اہم ہیں۔ ایک قرآن کہ اس کا احترام اسلام کی بنیاد ہے۔ دوئرانی کا وجود۔ تیسرانماز اور چوتھا کعبۃ اللہ۔ بیہ چار چیزیں شعائر اللہ میں معظم

 مجموی لحاظ سے انسانوں کا درجہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے۔ مجموی کا مطلب ہے کہ تمام انبیاء خاتم النبیاء خاتم النبیان سے ، بشر سے ۔ ان کی وجہ سے اس نوع کا بلہ بھاری ہوگیا۔ باوجود اس کے کہ فرشتے اپنی نوع کے اعتبار سے معصوم ہیں اور انسان اپنی نوع کے اعتبار سے معصوم نبیل جی ۔ معصوم صرف پینیبر ہیں ۔ امام بھی معصوم نبیل ہیں ۔ حضرت مجدد الف ثانی چھند نے رافضیوں کے کفر کی ایک وجہ ہی کہ بیا ہے بارہ امامول کو معصوم سیحصے ہیں ۔ اور غیر معصوم کو معصوم سیحصے ہیں ۔ اور غیر معصوم کو معصوم سیحصے ہیں ۔ اور غیر معصوم کو معصوم سیحصے ہیں۔ اور غیر معصوم کو معصوم سیحصے ہیں۔ اور غیر معصوم کو معصوم سیحصے ہیں۔ اور غیر معصوم کو معصوم سیحصا ہی کفر ہے۔ بیٹ کی اماموں کا اپنی جگہ مرتبہ اور مقام ہے گر معصوم نہیں ہیں۔

فرمایا فی قرد دونه آسفل سفیلیز کی جربیم نے لوٹا یااس کونیوں سے بیج ۔
انسان انسان رہتو ہوی بلندمخلوق ہے لین جب انسانیت کے درجے سے گرجا تا ہے تو اللہ بریقیۃ ہوجا تا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق سے برا۔ حضرت نوح ملائلہ کی گئی میں سوار ہونے والوں کی تفصیل میں آتا ہے کہ کنا کتیا بھی سوار ہوئے ، بلا بلی بھی سوار ہوئے ، بلا بلی بھی سوار ہوئے ، بلا بلی بھی سوار ہوئے ، خزیر اور خزیر نی بھی گرنوح ملائلہ کے بیٹے کنعان کوجگہ نہ بلی کہ وہ انسانیت سے گرچکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اہمالی طور پر فرمایا تھا کہ آپ کے اہلی کو بچاؤں گا۔ حضرت نوح ملائلہ نے وغرق ہوتے دیکھ کر کہا دیت اِن آبنی مِن آ اللہ فی و اِن قود دیک میرا بیٹا میرے اہلی میں سے وغد کے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ نے اہلی کی سالہ نے اسلی میں سے ہور آپ کا وعدہ برح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِن کا دیک میرا بیٹا میرے اہلی میں سے اِنکہ عَدَلُ خَدُن سُر مِن اِنکہ عَدَلُ کَا مَا اِنتھے ہیں۔ "

پینمبر کے بیٹے کے مل اچھے ہیں تھے شتی میں جگہیں ملی اور کتے اور خزیر کو جگہل گئی۔انسان اگر انسان ہوتو بہت بلند ہے۔ جب گرجائے تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اِنھی انسانوں میں سے منافق ہیں جوجہم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ فِي الدَّرُ نِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ﴿ النساء: ٣٥ ١٨ ﴾ "۔ بشک منافق لوگ دوز خ اِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ فِي الدَّرُ نِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ﴿ النساء: ٣٥ ١٨ ﴾ "۔ بشک منافق لوگ دوز خ کے سب سے نجلے طقے میں ہوں گے۔ کے سب سے نجلے طقے میں ہوں گے۔ "

توفر ما یا پھر ہم نے اس کولوٹا دیا نیجوں سے نیچ اِلّا الَّذِیْنَ اَمَنُوٰ اَ مَّروہ لوگ جوا مِمان لائے وَعَمِلُوا الشّالِطَةِ اور مُمل کیے ایچھے۔ ان کے درج بلند ہوں گے فکھ مُدا جُرْغَیْرُ مَمْنُوْنِ پس ان کے لیے اجر ہوگانہ خم ہونے والا۔

اس آیت کریمہ کی تفییر میں مفسرین کرام ایس کے ایس کہ اگر کوئی آدمی جوانی میں بہت میں نیکیاں زیادہ کرتا تھا مگر بڑھا ہے اور بیاری کی وجہ نیس کرسکتا تو اللہ تعالی فرشتوں کو تھم دیتے ہیں کہ اس کے نامہ اعمال میں وہ نیکیاں اسی طرح کھتے جاؤجس طرح وہ جوانی میں کرتا تھا۔ مثلاً: جوانی میں وہ مسجد میں آتا تھا بڑھا ہے اور بیاری کی وجہ نیمیں آسکتا تو اس کے آنے جانے کے ہرقدم پر جونیکیاں کھی جاتی تھیں اب بھی اس طرح کھی جا نیمی گی اگر چہ اس نے کی نہیں ہیں۔ درس سننے کے لیے آتا تھا تو ہرقدم پر مات، سات سونیکیاں ملتی تھیں۔ اب بیاری کی وجہ سے نہیں آسکتا یہ نیکیاں برابر کھی جا نیمی گی۔

ال کوال طرح مجھوکہ ایک پکاملازم ہوتا ہے اور ایک کپاملازم ہوتا ہے۔ کپاملازم و تا ہے۔ کپاملازم ہوتا ہے۔ کپاملازم و یہاڑی دار ہوتا ہے۔ آئے گادیہاڑی ملے گی نہیں آئے گانبیں ملے گی۔ چھٹی کرے گاتو اس دن کی تنخواہ نہیں ملے گی۔ مگر جو پکا ملازم ہوتا ہے اس کو چھٹی کی بھی تنخواہ ملتی ہے اور

ریٹائر ہونے پر پنشن بھی ملتی ہے۔ کوشش کرو کہ ہم رب تعالیٰ کے پکے ملازم ہوجا تھیں۔ تو جو پکے ملازم ہیں ان کو بڑھا پے اور بیاری میں بھی پوراا جر دانواب ملتا ہے اُن اعمال کا جودہ جوانی اور صحت کے زمانے میں کرتے تھے۔

فرمایا فکایک بین اسان کون کی چرجمٹلانے پرمجورکرتی ہے تھے بغد یہ سے بعد کہ ہم نے انسان کو اچھی ترکیب میں پیدا کیا ہے بالدِین حساب کے دن کو بعد کے دن کو جمٹلاتے ہواور کہتے ہو کہ قیاست نہیں آئے گی۔ جورب پیدا کرسکتا ہے دوبارہ نہیں لوٹا سکتا ؟ کیوں کہتا ہے قیامت نہیں آئے گی ۔ جورب پیدا کرسکتا ہے دوبارہ نہیں لوٹا سکتا ؟ کیوں کہتا ہے قیامت نہیں آئے گی اکنیس الله ہوا کہ جورب پیدا کرسکتا ہے دوبارہ نہیں لوٹا سکتا ؟ کیوں کہتا ہے قیامت نہیں آئے گی میں سے اللہ تعالی سب حاکموں سے اچھا حاکم حق والا ، عدل والا ، انساف والا حاکم نہیں ہے؟

اگر قیامت ندآئے تو اللہ تعالیٰ کا عدل ظاہر نہیں ہوگا۔ کیوں کہ دنیا میں سیچ کوجھوٹا

ہنادیا جا تا ہے اور جھوٹے کو سیابنادیا جا تا ہے۔ تو دنیا میں توضیح فیصلہ نہ ہوا۔ اگر آخرت نہ

آئے اور عدل وانصاف قائم نہ ہوتو اس کا مطلب بیہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی حکومت معاذ اللہ

تعالیٰ اندھیر نگری ہے بچ جھوٹ میں فرق نہ ہوا، سیچ اور جھوٹے کا پتانہ چلا، حق و باطل کا

علم نہ ہوا، مومن اور کا فرکا علم نہ ہوا، موحد اور مشرک کا نتیجہ نہ نکلا، تی اور بدعتی کا پتانہ چلا۔ تو

عقلی طور پر قیامت کا آنا ضروری ہے۔ تو جو قیامت کا انکار کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو اعظم

الحاکمین نہیں مانے۔

اس آیت کریمہ کو جب پڑھتے تو آپ مل تفاید خود بھی پڑھتے تھے بلی نمخن علی ذٰلِک مِن الشّاهِدِینی اور صحابہ کرام نی اللّهٔ بھی پڑھتے تھے۔ نماز میں نہیں نماز کے بعد ، نماز کے علاوہ جب یہ آیت کریمہ سنو اکینس اللّهُ بِاَ خَصِّم الْحُصِمِينَ

تو کہو بلی نعن علی ذلك من الشاهدين كيون نہيں اور ہم اس پر گواہ بي كه الله تعالى الله تع

JOHOE MAIN JOHOE

# بين الله الخوالخ مرا

تفسير

سُورُة الْعِبَاقِ لَي

(مکمل)





### ﴿ الياتِهَا ١٩ ﴾ ﴿ إِنَّهُ الْعَلَقِ مَكِنَّةً ١ ﴾ ﴿ رَوَعَهَا ا ﴾ ﴿

سِمِ اللهِ الرَّحِمُ الْاِنَى عَلَى الْإِنْ الْاِنْكَانَ مِنْ عَلَى الْإِنْكَانَ مِنْ عَلَى الْوَالْمَانَ مِنْ عَلَى الْوَالْوَالْمَانَ مِنْ عَلَى الْوَالْمَانَ مِنْ عَلَى الْوَالْمَانَ مِنْ عَلَى الْوَالْمَانَ مَعْ مَا لَمْ يَعْلَى الْوَالْمَانَ لَيَعْلَى الْوَالْمَانَ لَيَعْلَى الْوَالْمَانَ الْمُلْكِلِي الْوَالْمَانَ الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي اللهِ مَعْ مَا اللهُ مَعْ اللهُ مَعْ مَا اللهُ مَعْ اللهُ مَعْ مَا اللهُ مَعْ اللهُ مُعْلَى اللهُ مَعْ اللهُ مُعْلَى اللهُ مُعْلَى اللهُ مُعْلَى اللهُ مُعْلَى اللهُ مُعْلَى اللهُ مُعْلِمُ اللهُ مُعْلِمُ اللهُ مُعْلَى اللهُ مُعْلَى اللهُ مُعْلَى اللهُ مُعْلِمُ المُعْلِمُ اللهُ مُعْلِمُ المُعْلِمُ اللهُ مُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُع

اِفْرَأُ بِالْسِهِ رَبِّكَ آپ پڑھیں اپنے رب کے نام کے ماتھ الَّذِی خَلَق جَس نے پیدا کیا خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ اللَّنَ اللَّهِ فَالْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ اللَّهِ فَالْاِنْسَانَ كُونُون كَ لُوتُمْر ہے ہے اِفْرَا آپ پڑھیں وَ رَبُّكَ كَیا انسان کو نون کے لوتھڑے ہے اِفْرَا آپ پڑھیں وَ رَبُّكَ الْاَحْدَ وَ اللہِ الَّذِی عَلَمَ بِالْقَلَمِ الْاَحْدَ وَ اللہِ الَّذِی عَلَمَ بِالْقَلَمِ جَس نَ تعلیم دی قلم کے ذریعے عَلَمَ الْاِنْدَ اللہِ عَلَمَ اللهِ انسان کو جس نے تعلیم دی قلم کے ذریعے عَلَمَ الْاِنْدَ اللهِ عَلَمَ اللهِ انسان کو جس نے تعلیم دی قلم کے ذریعے عَلَمَ الْاِنْدَ اللهِ انسان کو جس نے تعلیم دی قلم کے ذریعے عَلَمَ الْاِنْدَ اللّٰ ہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ

مَالَمْ يَعْلَمُ وه يَجِه جووه بيس جانتاتها كلَّ خبردار إنَّ الْإِنسَانَ بِ شُك انسان لَيَظْنِي البيت سركشي كرتاب أَن رَّاهُ كهوه ويكها إلى رَبِّكُ السَّغْنَى بِ يروا إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّ جَعَى بِشُك تير براك طرف لوثنام ارءَيْتَ الَّذِي كياد يكهاب آب نے اس مخص کو مِنْ اللہ جونع کرتا ہے عَبْدًا بندے کو إِذَا صَلَّى جبوه نماز پڑھتا ہے آرءیت آپ بتلائیں اِن کان عَلَى الْهُذَى الَّرْبِ وه (نماز يرض والا) بدايت پر أو أمَرَ بالتَّقُوٰی یاوہ عم دیتا ہے پر ہیزگاری کا اَرَءَیْتَ اِنُکَذَّبَوَتُوَلِّی آب بتلائمیں اگر (وہ رو کنے والا) حجمثلاتا ہے اور اعراض کرتا ہے۔ اَلَمْ مَعْلَمْهِ کیا وہ نہیں جانتا باَنَّ اللهَ یَری کہ بے شک اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے كَلَّا خبردار لَهِ لَمْ يَنْتَهِ الربيبازن آيا لَنسْفَعًا البتهم مسيئيں كے بالنّاصِيةِ بيثانى سے بكركر ناصِيةٍ كاذِبةٍ خَاطِئة جو پیشانی جھوتی اور خطا کارے فلیدع پی وہ بلائے نَادِيتُ ا پَيْ مَجلس والول كو سَنَدْعُ مِم بلائيس ك الزَّبَانِيَةَ پیدل سیاست کرنے والے فرشتوں کو گلا خبردار لا تیطفه آپاس کی اطاعت نہ کریں واسجد اور عبدہ کرو وافتر ب اور قريب بهوجاؤ\_

#### نام اور کوا نفست:

اس سورت کا نام سورۃ العلق ہے۔ دوسری آیت کریمہ میں علق کالفظ موجود ہے جس سے اس کا نام لیا گیا ہے۔ یہ قرآن پاک کی وہ سورت ہے جوسب سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ پوری تونہیں لیکن اس کی پہلی پانچ آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئیں۔ تونزول ہوئی ہے۔ پوری تونہیں لیکن اس کی پہلی پانچ آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئیں۔ تونزول کے اعتبار سے اس کا پہلانمبر ہے۔ اس کا ایک رکوع اور انیس ﴿ ١٩﴾ آیتیں ہیں۔

#### سشان نزول:

اس کا شان نزول اس طرح ہے کہ آنحضرت مان شائی ہے ہوت ملنے سے پہلے غار حرا میں بیٹے کر اللہ اللہ کرتے تھے۔ یہ غار حراجبل نور کی چوٹی پر آج بھی اصلی شکل میں موجود ہے۔ پہلی کتابوں میں جبل نور کا نام فاران تھا۔ بیکا فی دشوار گزار پہاڑ ہے۔ اس پر چڑھنا کا فی مشکل ہے۔ ہمت والے لوگ چڑھتے ہیں۔ آنحضرت مان شائی ہے تھوریں ، پانی کی صراحی ،ستواور خشک روٹی جو بھی خوراک اس وقت میسر ہوتی تھی ساتھ لے کرکئ کئ دن اور را تیس وہاں عبادت کیا کرتے تھے۔ بیغیر پیدائش طور پر موحد ہوتا ہے۔ ایک لیمے اور را تیس وہاں عبادت کیا کرتے تھے۔ بیغیر پیدائش طور پر موحد ہوتا ہے۔ ایک لیمے کے لیے بھی شرک کے قریب نہیں جاتا۔

اس زمانے میں حضرت ابراہیم مالیتا کا اصل دین تو اکثریت نے مسنح کر دیا تھا لیکن کچھ خال خال بندے اس دین پر چلنے والے موجود ہتھے۔ انھی لوگوں میں سے حضرت عمر بناتھ کے چھازید بن عمر و بن فیل بناتھ ستھے۔ آپ مالٹھ آئیا ہم کو نبوت ملنے سے چند دن پہلے فوت ہو گئے ہتھے۔ بیمشرکوں کی سخت تر دید کرتے ہتھے کہ ظالمو! تم نے اللہ تعالی کے گھر میں بت پرسی شروع کی ہوئی ہے۔ ابراہیم مالیتا کے طریقے پر کیوں نہیں چلتے۔ تو خیر حضرت جرئیل مالیتا جبل نور پر انسانی شکل میں تشریف لا سے۔ ان کے تو خیر حضرت جرئیل مالیتا جبل نور پر انسانی شکل میں تشریف لا سے۔ ان کے تو خیر حضرت جرئیل مالیتا جبل نور پر انسانی شکل میں تشریف لا سے۔ ان کے

باتھ میں ایک ریشی کیڑا تھا اس پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ وہ ٹکڑا آپ مانٹھ آلیا ہے ساسے کیا اور کہا افرا آپ بڑھیں۔ آپ مانٹھ آلیا ہے نے فرمایا ما آنا بقاری میں بڑھا ہوائیں ہوں۔ موں۔ حضرت جرئیل مالیا نے آپ مانٹھ آلیا ہم کو سینے کے ساتھ لگا کر زور سے دبایا اور کہا افرا پڑھو۔ آپ مانٹھ آلیا ہم نے بھر فرمایا ما آنا بقاری میں پڑھا ہوائیں ہوں۔ تیسری مرتب بھر جرئیل مالیا ہے آپ مانٹھ آلیا ہم کو سینے کے ساتھ لگایا اور کہا افرا پڑھ تیسری مرتب بھر جرئیل مالیا ہے آپ مانٹھ آلیا ہم کو سینے کے ساتھ لگایا اور کہا افرا پڑھ بانسم میں میں بیدا کیا، سے لے بانسم میں انہوں کیا ہوگی ہے۔ کے ساتھ جس نے بیدا کیا، سے لے بانسم میں کے بیدا کیا، سے لے مانٹھ جس نے بیدا کیا، سے لے کہا کہ مانٹھ جس نے بیدا کیا، سے لے کہا کہ مانٹھ جس نے بیدا کیا، سے لے کہا کہ مانٹھ جس نے بیدا کیا، سے لے کہا کہا کہا ہوئی ہے۔

یہان ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ چھوٹے بیچے کو قاعدہ پڑھا کہ اور کہو پڑھ ہم اللہ!

تو وہ ساتھ پڑھتاہے۔ جو کہتے جاؤ کے وہ ساتھ پڑھتا جائے گا۔ آپ، سالٹناآییلم کی عمر
مبارک چالیس سال کی تھی اور ذہن بھی کامل اور صاف تھا تو آپ سالٹناآییلم کوساتھ پڑھنے
میں کیاد شواری تھی ؟ اور فرمایا کہ مما آنا بیقاری ہے۔ میں پڑھا ہوانہیں ہوں؟

حافظ ابن حجر عسقلانی وظع فرماتے ہیں کہ آپ میں گئی ہے ہے ہے کہ میں کہ جھا کہ کیڑے پر جو الفاظ کی مصبح الکہ ہیں پڑھا ہوا الفاظ کی مصبح ہوئے ہیں اس کے متعلق مجھے فرمار ہے ہیں کہ پڑھو۔ تو فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ بعد میں حقیقت کھلی کہ وہ کیڑا تو جرئیل اپنی یا د داشت کے لیے لائے ہتھے پڑھا تا تو جرئیل اپنی یا د داشت کے لیے لائے ہتھے پڑھا نا تو زبانی تھا۔

جس وقت به پہلی وحی نازل ہوئی ہے اس دفت آپ سل تنایین کے حضرت خدیجہ
الکبری می دننا کے ساتھ نکاح کو بندرہ سال گزر چکے تھے اور حضرت زینب، حضرت رقیہ،
حضرت ام کلثوم اور حضرت قاسم می النیم سب پیدا ہو چکے تھے۔ حضرت فاطمہ ہی دیر نبوت والے سال سدا ہوئی ہیں۔ آپ سل تناییج جس وقت گھر تشریف لائے تو بڑے

گھرائے ہوئے تھے۔فرمایا زمّلُونی زمّلُونی "مجھے کمبل اوڑھادو، مجھے کمبل اوڑھا دو، مجھے کمبل اوڑھا دو۔" آپ ماہ فائیل کمبل اوڑھا یا گیا۔فرما یا مجھے بول محسوس ہوتا ہے کہ میری جان نگل جائے گی۔حفرت خدیجة الکبری بی این فائر ہے حوصلے والی بیوی تھیں۔ کہنے لگیس اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گااس لیے کہ آپ تیج بولتے ہیں،غریوں کی ہمدردی کرتے ہیں،غریوں کا بوجھ اُٹھاتے ہیں،مہمان نوازی کرتے ہیں،ایچھ کام کرتے ہیں۔اللہ تعالیٰ آپ کوضائع نہیں کرے گا۔

حضرت فدیجۃ الکبری بی الله کی اور جہائی تھا ورقہ بن نوفل بڑا تھے۔ پہلے مشرک تھا چرعیسائی ہوگیا ۔ لوگوں کو انجیل عربی اور عبرانی زبان میں لکھ کردیتے سے اور لکھوائی لے کر اپنا وقت گزارتے سے ۔ اُس وقت وہ نامینا ہو چکے سے ۔ حضرت فدیجہ الکبری بی اور کہا کہ اپنے بھینچ سے سنو! یہ کیا سناتے ہیں؟ الکبری بی ایک فی ان کے پاس لے گئیں اور کہا کہ اپنے بھینچ سے سنو! یہ کیا سناتے ہیں؟ آپ الکی بی جبل نور کی چوٹی پر غار حرامیں تھا میرے پاس ایک خص آیا اور اس نے کہا کہ میں پڑھا ہوائیس ہوں ۔ مجھے سینے کے اور اس نے کہا کہ میں پڑھا ہوائیس ہوں ۔ مجھے سینے کے ساتھ لگا کر ذور سے دبایا اور کہا کہ پڑھو! میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوائیس ہوں ۔ تین دفعہ اس نے جھے سینے کے ساتھ لگا کر دور سے دبایا اور کہا کہ پڑھو! میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوائیس ہوں ۔ تین دفعہ اس نے جھے سینے کے ساتھ لگا کر دبایا ۔ پھروہ پڑھتا گیا میں بھی اس کے ساتھ ساتھ ہو گھتا گیا میں بھی اس کے ساتھ ساتھ ہے گیا ۔

ورقد بن نوفل نے کہا ڈیلک القامُوسُ الَّذِی " یہ وہ فرشتہ ہے جو موک میس پرنازل ہوا تھا۔ کاش میں اُس وقت تک زندہ رہوں جس وقت لوگ آپ کو یہاں سے نکالیں کے تو میں تمہاری مدد کروں۔ " بخاری شریف کی روایت ہے آپ میں اُس نے فرما یا مجھے لوگ یہاں سے نکالیں گے؟ اُس نے کہناہاں! جو بات

آپ سائٹ الیہ ہے ان سے کہنی ہے وہ جس پیغیر نے بھی کہی ہے اس پر بخق آئی ہے وہ جس پیغیر کوئٹ کیا گیا اور بعض کو نکالا گیا۔ ورقہ بن نوفل فوت ہوئے تو حضرت خدیجہ الکبری انکامی ان کا کیا انجام ہوگا؟ تو آنحضرت سائٹ الیہ ہے نے آپ سائٹ الیہ ہم سے پوچھا کہ حضرت! ان کا کیا انجام ہوگا؟ تو آنحضرت سائٹ الیہ ہم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں ان کو ایسا لباس پہنے ہوئے دیکھا کہ وہ دوز خیوں کا نہیں ہوسکا وہ جنتیوں کالباس ہے۔

ورقہ بن نوفل نے آپ مان غالیہ کی تصدیق بھی کی تھی کہ آپ مان غالیہ ہے بغیر ہیں اگر میں اس وقت تک زندہ رہا جب لوگ آپ کو یہاں سے نکالیں گے تو میں پوری قوت کے ساتھ تھاری مدد کروں گا۔ یہی تصدیق ہے۔ اسی لیے اساء الرجال والے فرماتے ہیں کہ یہ بھی صحابی ہیں آپ مان غالیہ پر ایمان لائے ہیں۔ لیکن ان سے پہلے واضح طور پر حضرت خدیجہ الکبری میں منظم ایمان لائی تھیں۔ لہذا اولیت ان کو حاصل ہے۔ مردوں میں مسب سے پہلے حضرت زید بن مسب سے پہلے حضرت زید بن حارث دیا تھی واضح عرصہ بیلے حضرت زید بن حارث دی تو اس موقع پر یہ حارث دی تیس نازل ہوئیں۔

فرمایا اِفْراً پڑھ بِالسَدِرَبِّكَ ابِخرب كِنام كَماتُه الَّذِي خَلَقَ جَس نَے بِيداكيا السان كو مِنْ عَلَيْ خَلَقَ جَس نَے بِيداكيا السان كو مِنْ عَلَيْ لَوَتَعْرُ ابناد بتا ہے لوتھڑ ہے۔ منی كے قطرے كواللہ تعالی ابنی قدرت كاملہ سے خون كالوتھڑ ابناد بتا ہے بھروہ شخت ہوكر بوئی بن جاتا ہے پھراللہ تعالی كی قدرت كاملہ ہے انسانی ڈھانچہ تيار ہو جاتا ہے، ہاتھ پاؤل وغيرہ۔ پھر چار ماہ بعداللہ تعالی اس كے بدن میں روح پھونك ديے ہيں۔ پانچ ماہ بچ بغير سانس ليے مال كے بيٹ میں پرورش پاتا ہے مرتانہيں۔ مگروہی بچہ ہیں۔ پانچ ماہ بچ بغير سانس ليے مال كے بيٹ میں پرورش پاتا ہے مرتانہيں۔ مگروہی بچہ

پیٹ سے باہرآنے کے بعد الی جگہ رکھ دیا جائے جہاں ہوا نہ ہوتو مرجا تا ہے۔ بیرب تعالیٰ کی قدرت ہے کہ کم دبیش پانچ ماہ تک ماں کے پیٹ میں زندہ رہتا ہے جہاں ہوا کا کوئی راستہیں ہے۔

فرمایا اِفْرَا آپ پڑھیں وَرَبُّک الْاَفْےرَمُ اورآپ کارب بڑے
کرم والا ہے، بڑی مہر بانی کرنے والا ہے الَّذِی عَلَّمَ بِالْقَلَمِ جَس نِقعیم دی
قلم کے ذریعے قلم کے ذریعے نشر واشاعت ہوتی ہے اور علم پھیلا ہے عَلَّمَ الْإِنْسَانَ
مَالَمْ یَخْلَمْ سَکھا یا انسان کو وہ کچھ جو وہ نہیں جانتا تھا۔ ان چیزوں کی تعلیم دی جن کااس
کوعلم ہی نہیں تھا۔ و نیا کاعلم حاصل ہوا ، آخرت کا بھی علم حاصل ہوا۔ آج انسان زہرہ
ستارے تک جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔

جس وقت آنحضرت من المحترمزاج اورضدی آدی تھا۔ یہ مکہ مرمہ کا ابوالکم یعنی پہلے ابوجہل مقابلے میں آیا۔ یہ بڑا اکھرمزاج اورضدی آدی تھا۔ یہ مکہ مرمہ کا ابوالکم یعنی چیف جسٹس تھا۔ اس نے سمجھا کہ لوگ اس کے ساتھ ہو گئے تو میری سرداری خطرے میں پڑجائے گی تو مخالفت شروع کردی گلا آن المؤنسان کیطنٹی میں انسان سے مراد ابوجہل ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں گلا فرماتے ہیں گلا خبردار! اِنَّ المؤنسان ہے جشک انسان یعنی ابوجہل ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں گلا خبردار! اِنَّ المؤنسان ہے۔ کیوں؟ آن ڈاہ المنت نے کہ کہ مرمہ میں دوسر نے نہرکا مال دارتھا۔ پہلانمبر دلید بن مغیرہ کا تھا جو مشہور اعتبار سے کہ مکہ مکرمہ میں دوسر نے نہرکا مال دارتھا۔ پہلانمبر دلید بن مغیرہ کا تھا جو مشہور صحابی حضرت خالد بن ولید بن الم اللہ وارتھا۔ کیکرمہ میں اس سے بڑا کوئی مال دارنہیں تھا۔ فرمایا اے انسان! اِنَّ اِلْمُ وَ بِلْتَ الدُّ جَعٰی بِ شک تیرے دب ک

طرف اونا ہے۔ قیامت کو نہ بھولنارب تعالی کے سامنے پیش ہونا ہے۔ و نیا میں کتی دیر زندہ رہوگی؟ کتنا کو سے؟ کتنا استعال کرلو ہے؟ کتنا عرصہ مرکشی اور نافر مانی کرو گے؟ ایک دن رب کے پاس جانا ہے اور نتیجہ بھگتنا ہے۔ یقین جانو! جس آ دمی کا سے پختہ عقیدہ ہو کہ رب تعالی کے پاس جانا ہے اور مجھ سے پوچھ بچھ ہونی ہے اول تو وہ گناہ بی نہیں کر بے گا۔ اگر بہ مقضا کے بٹریت ہو گیا تو اصرار نہیں کر سے گا فور آ تو بہ کر سے گا۔ اور وہ آ دمی جو گا۔ اور وہ آ دمی جو گا۔ اور وہ آ دمی جو میں رہوا ہوگا۔

فرمایا اَرَءَیْتَ الَّذِی کیادیکھا ہے آپ نے اس محف کو یعنی ابوجہل کو یکھا ہے آپ نے اس محف کو یعنی ابوجہل کو یکھی دہ روکتا ہے عَبْدًا بند ہے کو یعنی حضرت محمد رسول اللہ سائی ایکی ہم کہ تا تھا۔

صلی جب وہ نماز پڑھتے ہیں۔ آنحضرت سائی ایکی نماز پڑھتے ہے وہ منع کرتا تھا۔
پہلی دی کے بعد جبر ئیل ملاحہ نے آپ سائی ایکی کو وضو کا طریقہ بتلایا کہ اس وقت نفلی نماز تھی فجر، چاشت اور عصر کی۔ یہ تین نمازی آپ سائی ایکی پڑھتے ہے محبد حرام میں۔ اُس وقت مسجد حرام میں۔ اُس وقت مسجد حرام میں۔ اُس تو ابوجہل کہتا اگر میں نے تھے دوبارہ نماز پڑھتے دیکھا تو تیری گردن کیل دوں گا، نعوذ اور جہل کہتا اگر میں نے تھے دوبارہ نماز پڑھتے دیکھا تو تیری گردن کیل دوں گا، نعوذ اللہ تعالی۔

چنانچا یک دن وہ اس ارادے کے ساتھ آیا کہ جس وقت بہ سجدے میں جائیں گئو میں ان کی گردن پر چڑھ جاؤں گا۔ آپ سائٹ ایک کی کرا گئے بڑھا گر فرماز پڑھتے دیکھ کرآ کے بڑھا گر فورانی ججھے ہٹ گیا۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہوئی تم جلدی واپس لوٹ آئے؟ کہنے لگا جھے خندق نظر آئی جس میں آگھی۔ آنحضرت مائٹ ایک جے خندق نظر آئی جس میں آگھی۔ آنحضرت مائٹ ایک جم نے فرمایا کہ اگریہ آگے بڑھ کر

#### مجھ تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا توفر شنے اس کے نکڑے نکڑے کردیے۔

فرمایا اَرَءَبْتَ اِنْ کَانَ عَلَی اَنْهُذَی آپ بتلا کی کداگروه نماز پڑھے والا بندہ بدایت پر ہو اَفراَمَر بِالتَّقُوٰی یادہ پر ہیزگاری کا حکم کرتا ہو۔ وہ ایجھے وہ کرتا ہے اس لیے یمنع کرتا ہے اَرَءَیْت کیاد یکھا ہے تونے اِن کَذَب اگروہ روکنے والا حق کو جھٹلا تا ہے وَتُولِی اوراع اِض کرتا ہے حق ہے اَلَمٰ یَغلَمٰ کیا وہ وہ نیس جانتا بِانَّ اللهُ یَرْشی کہ بے شک الله تعالی دیکھتا ہے اس سرش کی تمام حرکات کو ۔ یہ جورو کنے والا شے ، بدکر دار ابوجہل عمر و بن ہشام ، اس کو علم نیس ہے کہ رب تعالی جانتا ہے اورد کی مربا ہے جو کچھ یہ کر دار ابوجہل عمر و بن ہشام ، اس کو علم نیس ہے کہ رب تعالی جانتا ہے اورد کی مربا ہے جو کچھ یہ کر دار ابوجہل عمر و بن ہشام ، اس کو علم نیس ہے کہ رب تعالی جانتا ہے اورد کی مربا ہے جو کچھ یہ کر دار ابوجہل عمر و بن ہشام ، اس کو علم نیس ہے کہ ربا

بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رہا تھے کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رہا تھے کہ تا اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہے نئے اور سورة رحمٰن شروع کی ہوئی تھی۔ کافروں نے آکرا تنامارا کہ ہوش ہوکر گرگئے۔ اس کے چنددن بعد حضرت عمر رہا تھ کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق عطافر مائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رہا تھے ہیں ماز آل آعز قامنی اسلم کے عطافر مائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رہا تھے اس کے بعدہم طاقت ور سمجھے جاتے تھے۔ "جس دن حضرت عمر رہا تھے ایمان لائے اس کے بعدہم طاقت ور سمجھے جاتے تھے۔ "جس جولوگ ہم پر سختی کرتے تھے اب سختی نہیں کرتے تھے بلکہ ڈرتے تھے۔ حضرت عمر رہا تھا ، ور دھرت عمر رہا تھا ، اور اور دھرت عمر رہا تھا ، اور دھرت کے دور اور دھرت کے دور دھرت کے دور اور دھرت کے دور کے دور

فرمایا كل نبن لَهْ يَنْتَهِ خبردار البته اگروه روك والا بازنه آیا كنسفهٔ البته مهمسینی گ بالناصیه بینانی بینانی بینانی کے بالول کو

پُرُکر نَاصِیَةِ کَاذِبَةِ خَاطِئة جو پیشانی جھوٹی اور خطاکار ہے۔ یعنی ہمارے فرشتے آئیں گے بالوں سے پکڑ کراسے کھینچیں گے بیکون ہوتا ہے ہمارے بندے کونماز سے روکنے والا۔

ابوجہل یہ بھی کہتا تھا کہ میری مجلس تو آدمیوں سے بھری ہوتی ہے تیرے ساتھ کتے آدی ہیں۔ یہ خباب، بلال، اور چندلولے بنگڑے تیرے ساتھ ہیں۔ جن پر فخر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں۔ فَلْیَدُعُ نَادِیکَ ہُ بِس وہ بلائے اپنی مجلس والوں کو۔ نادی کا معلیٰ مجلس محفل ۔ جس مجلس اور محفل پر جمنڈ کرتا ہے بلائے ان کو سندنگ الزَبَانِيةَ ہم بلائيں کے پيدل سياست کرنے والے فرشتوں کو۔ زبانيه سندنگ الزَبَانِيةَ ہم بلائيں کے پيدل سياست کرنے والے فرشتوں کو۔ زبانيه (زبنية کی جمع ہے) دراصل اس عملے کو کہتے ہیں جو حتی کے ساتھ مجرم سے جرم کا اقرار کر ایک سیاست کر الے ہیں۔ بعض ہے گناہ بھی اقرار کر لیتے ہیں مارے جینے پولیس والے کہ مار مار کر جرم کا اقرار کرواتے ہیں۔ بعض ہے گناہ بھی اقرار کر لیتے ہیں مارے جینے کے لیے۔

توفر ما یا ہم بلائیں گا ہے بٹائی کرنے والے جھے کو سٹاف کو گلا خبردار لا تیطغ که آپ اس کافر کی اطاعت نہ کریں نماز سے نہ رکیں۔ جتنا آپ کا جی چاہتا ہے ڈٹ کر نماز پڑھیں والمبجد اور سجدہ کراپنے رب کے سامنے وافتر ب اور قرب حاصل کراپنے رب کا۔ اس کافر کے کہنے میں نہ آنا۔ یہ جدے کی آیت ہے جو آدمی اس آیت کو پڑھے گا اس پر بھی سجدہ واجب ہے اور جو سے گا اس پر بھی سجدہ واجب ہے اور جو سے گا اس پر بھی سجدہ واجب ہے اور جو سے گا اس پر بھی سجدہ واجب ہے اور جو سے گا اس پر بھی سجدہ واجب

ہے۔مثلاً: اب میں نے پڑھی ہے اور جن مردعور توں نے سی ہے سب پر سجدہ واجب ہو
گیا ہے۔اب تو وقت نہیں ہے سجدہ کرنے کا کیوں کہ سورج طلوع ہور ہاہے۔ تھوڑی دیر
بعد سجدہ کرنا ہے۔

سجدہ تا وت کے لیے وہی شرطیں ہیں جونماز کے لیے ہیں۔ باوضوہونا، کپڑوں کا
پاک ہونا، قبلے کی طرف رخ ہونا، نماز کا وقت بھی ہو، سورج کے طلوع ہونے کے وقت
اور غروب ہونے کے وقت اور زوال کے وقت نہیں کرسکتا۔ ان تین وقتوں کے سواجس
وقت چاہے کرسکتا ہے۔ کیوں کہ سجد ہ تلاوت واجب ہے۔ عسر کی نماز کے بعد بھی سجدہ 
تلاوت کرسکتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد بھی کرسکتا ہے۔ فجر اور عصر کی نماز کے بعد نغلی نماز 
نہیں پڑھ سکتا۔ نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے، قضا نماز پڑھ سکتا ہے۔



 بسِّعْ النَّهُ النَّجُمُ النَّحْمِينِ

تفسير

سُولة القائلا

(مكمل)



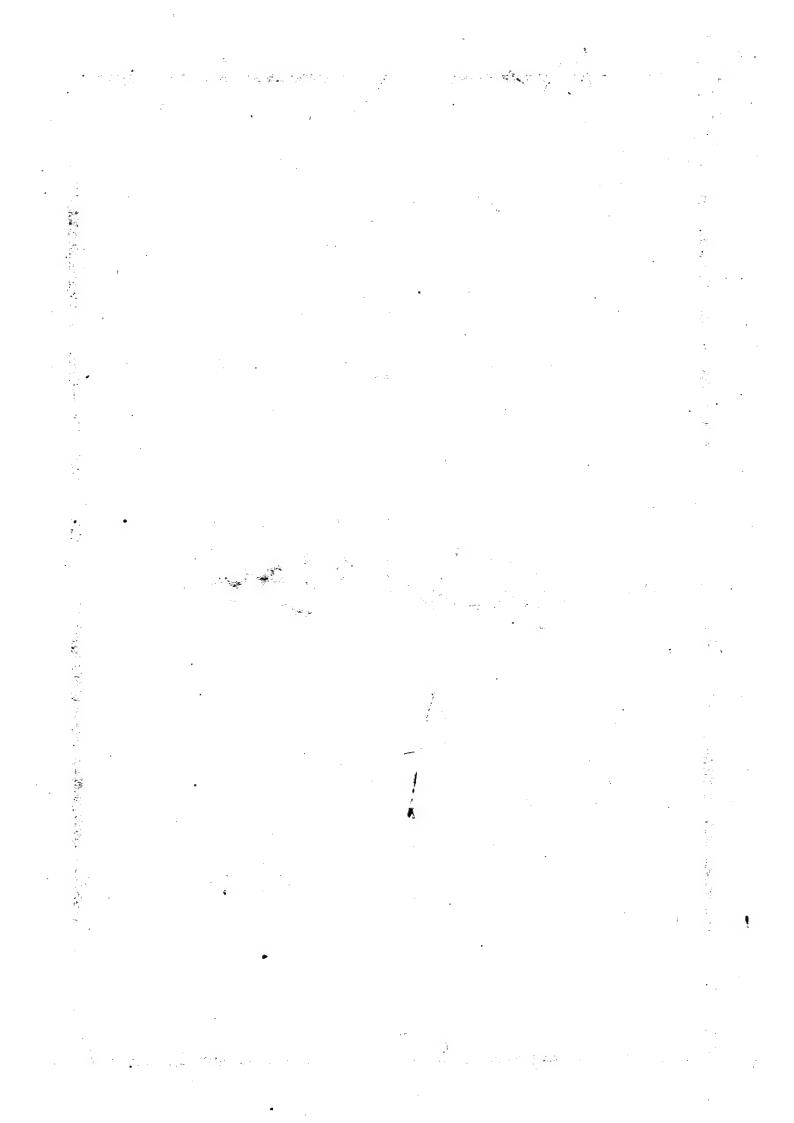

# البام الله المام ا

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞

اِثَا آنُزُلُنَهُ فِي لِيَكَةِ الْقَدُرِقُ وَمَا آدُرُلِكَ مَالِيَكَةُ الْقَدُرِقُ لِيَلَةُ الْقَدُرِقُ لَيَلَةً الْقَدُرِفُ وَلَيْكَةً وَالْوُوحُ فِيهَا الْقَدُرِفُ خَيْرًا الْمَلَالِكَةُ وَالْوُوحُ فِيهَا الْمَالِمُ وَخُولَهُمْ الْمُؤْتُومِي الْمَالِمُ الْمُؤْتُومِي الْمَالِمُ الْمُؤْتُومِي مَثَلُكُم مِنْ كُلِّ آمُرِقُ سَلَمُ تُعْمَى حَتَّى مَطْلَحِ الْفَجُرِقَ الْمَالِمُ الْمُؤْتُومِي مَنْ كُلِّ آمُرِقُ سَلَمُ تَعْمَى حَتَّى مَطْلَحِ الْفَجُرِقَ الْمَالِمُ الْمُؤْتُومِي مَنْ كُلِّ آمُرِقُ سَلَمُ الْمُؤْتُومِي حَتَّى مَطْلَحِ الْفَجُرِقَ اللَّهُ الْمُؤْتُومِي مَنْ كُلِّ آمُرِقُ سَلَمُ الْمُؤْتُومِي حَتَّى مَطْلَحِ الْفَجُرِقَ اللَّهُ الْمُؤْتُومِي مَنْ كُلِلْ آمُرِقُ سَلَمُ الْمُؤْتُومِي حَتَى مَطْلَحِ الْفَجُرِقَ الْمُؤْتُومِي مَنْ كُلِلْ آمُرِقُ سَلَمُ الْمُؤْتُمِي حَتَى مَطْلَحِ الْفَجُرِقَ اللَّهُ الْمُؤْتُومِي مَنْ كُلِلْ آمُرِقُ سَلَمُ اللَّهُ الْمُؤْتُومِي مَنْ كُلُولُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتُومِي مَنْ كُلُولُ الْمُؤْتُومِي مَنْ كُلُولُ الْمُؤْتُومِي مَنْ كُلُولُ الْمُؤْتُومِي مَنْ كُولُ الْمُؤْتُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتِ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْتِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْتِ اللْمُؤْتِي اللْمُؤْتِي اللْمُؤْتِي اللْمُؤْتِي اللْمُؤْتِ اللْمُؤْتُ الللْمُؤْتِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْ

اِنَّا اَنْزَلْنَهُ بِ شَكَبَم نِ نَازَل كِيا ہِ اس قرآن پاک و فِ لَيْلَةِ الْقَدر مِن سارے قرآن پاک کے نازل ہونے کا مطلب الْقَدُدِ لِيَة القدر مِن سارے قرآن پاک کے نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ ہے آسانِ دنیا میں ایک مقام ہے جس کا نام بیت العزت ہے اور اس کو بیت العظمت بھی کہتے ہیں ، تک پورا قرآن ایک ہی رات یعنی لیلۃ القدر میں نازل کو بیت العظمت بھی کہتے ہیں ، تک پورا قرآن ایک ہی رات یعنی لیلۃ القدر میں نازل

فر مایا۔ بیت العزت سے آنحضرت مل اللہ کی ذات گرامی پرتیکس ﴿ ۲۳ ﴾ سال میں نازل ہوا۔

کل کے درس میں تم س چے ہو کہ جب آپ سال گا گالیہ کی عمر مبارک چالیس سال ہوئی تو اکتالیہ ویں سال کی پہلی صبح سحری کے دقت سوموار کے دن سورة العلق کی ابتدائی پانچی آئیس مالکٹ یک فکر مہ میں قر آن کریم نازل ہوتار ہا۔

پانچی آئیس مالکٹ یک لکٹ نازل ہوئیں۔ پھر مکہ مرمہ میں قر آن کریم نازل ہوتار ہا۔
تقریباً چھیا می سورتیں مکہ مکر مہ میں نازل ہوئیں۔ باقی قر آن پاک مدینہ طیب میں نازل ہوا۔ قر آن پاک مدینہ طیب میں نازل ہو جو ہزار ہوتیں ہیں، پانچے سو چالیس رکوع ہیں اور چھ ہزار چھسو چھاسٹھ آئیس ہیں۔

#### ئشانِ نزول:

ال سورت کا شانِ نزول اس طرح تفییروں میں بیان ہوا ہے کہ ایک موقع پر
آتحضرت ملا شاہیج کو اللہ تعالی کی طرف سے اطلاع ملی کہ میری امت کے اکثر افراد کی
عمریں ساٹھ ﴿٢٠﴾ سے ستر ﴿٤٠﴾ سال کے درمیان ہوں گی۔ ستر سے زائد عمروالے کم
لوگ ہوں گے۔ بیسبق صحابہ کرام میں الڈینے کو یا دتھا۔

پھرایک موقع پر آنحضرت مل ایلی اسرائیل کے ایک مجاہداور عابد کا ذکر کیا کہ بنی اسرائیل کے ایک مجاہداور دن کو اللہ کہ بنی اسرائیل میں ایک مجاہد تھا کہ جس کا معمول تھا کہ رات کو تہجد پڑھتا اور دن کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتا اور دو پہر کو تھوڑا ساسوتا تھا، آرام کرتا تھا۔ یہ اس نے چورای سال کیا۔ چورای سال کے تقریباً ایک ہزار مہینے بنتے ہیں۔ صحابہ کرام وی اللہ نے جب یہ بات می تو پریشان ہو گئے ،سب ممکنین ہو گئے اور سر جھکا لیے۔ آپ می اللہ ایک فرمایا کیا ہوا ہے؟ ایک واقعہ من کر مملئین ہو گئے ہو؟ کہنے گئے حضرت! آپ نے ایک فرمایا کیا ہوا ہے؟ ایک واقعہ من کر مملئین ہو گئے ہو؟ کہنے گئے حضرت! آپ نے ایک

موقع پرفر مایا تھا کہ میری امت کے اکثر افراد کی عمریں ساٹھ ستر سال کے درمیان ہوں گی۔ادر آج آپ نے فر مایا ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک عابد نے چورای سال اس طرح گزارے کہ رات کو تہجد اور دن کو جہاد۔ہماری توعمریں ہی چورای سال نہیں ساٹھ سے ستر سال کے درمیان ہوں گی۔پھران میں سے نابالغی کا وقت بھی گزرجا تا ہے۔

نابالغی کے زمانے میں آدمی جوعبادت کرتا ہے اس کا ثواب اس کے والدین کو طح گا۔ اگر نابالغی میں عبادت نہیں کرتا تو اس پر شرعاً کوئی گرفت نہیں ہے۔ مگر عادت پر سے گا۔ اگر بنابالغی میں عبادت نہیں کرے گا تو عادت نہیں پڑے گی۔ اس لیے صدیث پڑے گی۔ اس لیے صدیث پاک میں حکم آیا ہے کہ سات سال کے بچوں کونماز کا حکم دواور دس کے ہوجا عیں اور نہ پڑھیں تو ان کو مارو۔ اور بالغ ہونے کی کوئی مدت مقرر نہیں ہے آب وہوا، خوراک، ماحول، صحت، ان چیز وں پر موقوف ہے۔ اگر لڑ کے لڑکی کے بالغ ہونے کی کوئی علامت فاہر نہ ہوتو پندرہ سال کی عمر میں لاز مآبالغ ہوجائے گا۔ اس سے پہلے تیرہ سال یا چودہ سال کی عمر میں بالغ ہوجائے تو ہوسکتا ہے۔

تو خیر صحابہ کرام میں گئے نے کہا حضرت ہماری تو عمریں ساٹھ سے ستر کے درمیان رہیں گی ان میں کچھ زمانہ نابالغی کا بھی ہے تو وہ بنی اسرائیل کا مجاہد تو نمبر لے گیا، اس کا درجہ تو بڑھ گیا اس لیے ہم پریٹان ہوئے ہیں۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے بیہ مورت نازل فرمائی۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے شھیں ایک رات ایس دی سے کہ جو ہزار مہینے یعنی چوراس سال کی عبادت سے بہتر ہے۔

پھر بیرات رمضان المبارک کے مہینے میں ہے۔ کیوں کہ دوسرے پارے میں ہے۔ شہر رَمَضَانَ الَّذِی اُنْزِلَ فِیْدِالْقُرُانُ "رمضان المبارک کامہیندوہ ہے جس میں ہے شَمْرُ رَمَضَانَ اللّذِی اُنْزِلَ فِیْدِالْقُرُانُ "رمضان المبارک کامہیندوہ ہے جس میں

قرآن نازل کیا گیا۔" لوح محفوظ ہے، آسان دنیا میں، بیت العزت کے مقام پر، رمضان المبارک میں لیلة القدر میں۔

# لسيلة القدركي تلاسس:

لینۃ القدر کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے آنحضرت سائٹ الیکہ کیم رمضان المبارک کواعتکاف بیٹھ گئے۔ دس راتیں اعتکاف بیں گزاریں۔ حضرت جرئیل علیشا تشریف لائے اور فرمایا جس رات کی تلاش بیں آپ ہیں وہ ان راتوں بیں نہیں ہوہ آئندہ راتوں بیں ہیں ہے۔ ہوساتھی اس رات کی فضیلت حاصل آئندہ راتوں بیں ہے۔ آپ سائٹ ایکھ میرا خیال تھا کہ شایدوہ رات کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے بیٹھے تھے ان سے فرمایا کہ میرا خیال تھا کہ شایدوہ رات کی بیٹی دس راتوں میں ہو گراب جرئیل علیشا نے جھے بتلایا ہے کہ وہ آئندہ راتوں میں ہے۔ لہذا اب میں نے جسے ان بیٹی علیا ہے کہ وہ آئندہ راتوں میں ہے۔ لہذا اب میں نے جسے ان بیٹی المیشائے جوتم میں سے جمت کرے وہ بیٹھے۔

چنانچ بیس رمضان تک اعتکاف بیضے گرکوئی اشارہ نہ ہوا۔ جب بیسوی رات

پوری ہوگئ تو جرئیل علیسا تشریف لائے اور کہا الّذی تطلبه اَمَامَكَ "جس

رات کی تلاش میں آپ ہیں وہ آگے ہے۔" آنحضرت مان اللّذی فرمایا اِلْتَعِسُوْهَا

فِی الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِن رَمَضَان "لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری
عشرے میں تلاش کرو۔" پھر الله تعالیٰ کی طرف سے مزید ہولت مل گئ کہ فَالْتَعِسُوْهَا
فِی الْوَثْرِ مِن الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِن رَمَضَان "آخری دس راتوں میں جوطاق

واتیں ہیں ان میں تلاش کرو۔" ایسویں، تیکیویں، ساکیسویں، انتیبویں۔

ان یا نے راتوں میں لیلۃ القدر ہے۔

امام ابوطنيفه و من قَافَقَه بيسم فرمات بي كدوه رات كردش كرتى رمتى

ہے۔ کی رمضان میں اکیسویں ،کی رمضان میں تینیسویں ،کی رمضان میں پچیسویں اور
کی رمضان میں ستا کیسویں اور کسی رمضان میں انتیسویں کی رات ہوتی ہے۔ اگرامام
ابوطنیفہ ہلد کی اس تحقیق کوتسلیم کرلیا جائے تو بخاری شریف ادر مسلم شریف کی تمام
روایات منظبق ہو جاتی ہیں کسی کا انکار لازم نہیں آتا ۔ کیوں کہ بخاری شریف میں
اکیسویں کی روایت بھی آتی ہے ، تینیسویں کی اور پچیسویں ، ستا کیسویں اور انتیسویں کی روایت بھی آتی ہے ۔ بہظا ہرروایات میں تعارض ہے اور ہیں بھی صحیح۔

امام ابوطنیفہ عظد کی تحقیق بڑی گہری ہے کہ بدرات پھرتی رہتی ہے ایک رات
میں بندنہیں ہے۔ لہذا اکیسوی والی روایت بھی سیح ہے اور تینیسویں والی روایت بھی سیح
ہے۔ کسی رمضان المبارک میں اکیسویں والی رات قدر کی ہوتی ہے اور کسی میں تینیسویں
والی ہوتی ہے وغیرہ ۔ اس رات کی کوئی علامت نہیں ہے کہ جس سے شاخت ہوجائے کہ
دلیلۃ القدر کی رات ہے۔

اور یہ جوعوام میں مشہور ہے کہ اس رات میں سارے درخت سجدے میں گر جاتے ہیں،سپ پانی دودھ بن جاتے ہیں ایسی کوئی علامت شریعت میں نہیں ہے۔ جیسے نماز،روز ہے کے لیے، جج زکو ق کے لیے کوئی ظاہری علامت نہیں ہے کہ جس سے پتا چل جائے کہ نماز قبول ہوگئ ہے،روزہ قبول ہوگیا ہے، زکو ق قبول ہوگئ ہے، جج قبول ہوگیا

4 ,- 4

یہ جوروایت ہے کہ بس آ دمی کا جج قبول ہوجائے تواس کی کنگریاں جودہ جمرات کو مارتا ہے غائب ہوجاتی ہیں اور جس کا حج قبول نہیں ہوتا اس کی کنگریاں وہیں پڑی رہتی ہیں بیدوایت موضوع ہے۔محدثین کرام میلیم نے اس کی بڑی تنختی کے ساتھ تر دید کی

ہے ہوجدانی کیفیت پیداہوجائے توشر یعت اس کا انکار نہیں کرتی۔ وجدانی کیفیت کا مطلب سے ہے کہ عبادت کرنے والے کے دل میں نرمی پیداہوجائے ، بدن پرلرزہ طاری ہوجائے ، بدن پرلرزہ طاری ہوجائے ، بجول ہونے کی کوئی کیفیت پیداہوجائے جس کا اس کواحساس ہوتوشر یعت اس کا انکار نہیں کرتی۔ جیسے مثال کے طور پر میرے گھٹنوں میں درد ہے اس کو میں سمجھتا ہوں متمصیں علم نہیں ہے۔ کسی کو بھوک گا حساس ہوتا ہے ، جس کو بیاس گلتی ہے اس کو بیاس گلتی ہے اس کو بیاس گلتی ہواور اللہ تعالی میں کو بیاس کا حساس ہوتا ہے ، جس کو بیاس گلتی ہے اس کو بیاس کا حساس ہوتا ہے دوسرے کوئیس تو اگر کوئی زیادہ مخلص ہواور اللہ تعالی صد تک ہو گئی سے اس کو بیاس کی احد تک ہو گئی سے اس کو بیاس کی حد تک ہو گئی ۔ ظاہری طور پر لیلہ القدر کی کوئی نشانی نہیں ہے۔

توفر مایا اِنَّآ اَنْزَلْنَهُ بِحَثَلَ بَم نَازَل کیا ہاں قرآن پاک و فِ لَیْکَ اَلْفَالُهُ اَلْفَالُو اور آپ لَیْکَ اَلْفَالُهُ الْفَالُو اور آپ لَیْکَ الْفَالُهُ الْفَالُو اور آپ کوکس نے بتلایا کہ وہ تعظیم والی رات کیا ہے، احترام والی رات کیا ہے؟ کَیْکَ الْفَانُو خَیْرٌ مِنْ الْفِ شَهْوِ وہ تعظیم والی رات بہتر ہے ہزار مہینے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہزار مہینے کی راتوں سے نہیں فر مایا۔ اگر صرف راتیں مرادہ وتیں توفر ماتے خیرٌ مِنْ لَیّالِی مہینے کی راتوں سے نہیں فر مایا۔ اگر صرف راتیں مرادہ وتیں توفر ماتے خیرٌ مِنْ لَیّالِی اللّٰفَ شَهْدٍ مہینے فر مایا تواس میں دن بھی آتے ہیں اور راتیں بھی آتی ہیں۔ ایک طرف ہزار مہینوں کے دنوں کی عبادت وراتی کی عبادت اور ایک طرف لیاتہ القدر کی ایک رات کی عبادت ، بیان سے بہتر ہے۔

مسكرين حسديث كارد:

خید اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ بیدوسرے پرزیادتی کے لیے آتا ہے، برتری کے لیے آتا ہے، برتری کے لیے آتا ہے، برتری کے لیے آتا ہے۔ برتری اسے آتا ہے۔ توایک رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس سے بیتا بت ہوا کے تھوڑے وقت

کی عبادت زیادہ وقت کی عبادت سے بڑھ سکتی ہے۔ لہذا منکرین حدیث کا یہ کہنا کہ یہ بات عقل کے خلاف ہے کہ تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے سے پورے قرآن کا تواب مل جاتا ہے۔ چنانچہ یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے تیسرے حصے کا تواب مل جائے گا۔ جوآ دمی تین مرتبہ پڑھے گا اس کو پورے قرآن کا تواب مل جائے گا۔ جوآ دمی تین مرتبہ پڑھے گا اس کو پورے قرآن کا تواب مل جائے گا۔ جوآ دمی تین مرتبہ پڑھے گا اس کو پورے قرآن کا تواب مل جائے گا۔ جوآ دمی تین مرتبہ پڑھے گا اس کو پورے قرآن کا گا۔

ای طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ جوآ دمی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اشراق پڑھ کر جائے گا، اشراق کا وقت طلوع آفاب کے پندرہ منٹ بعد ہوتا ہے، اللہ تعالی اس کو جج وعمرے کا ثواب عطافر مائیں گے۔ بیز مذی شریف کی روایت ہے۔

منکرین صدیت کہتے ہیں یہ کیا ہوا کہ تھوڑی کی دیر میں ج کا تواب ل گیا ، ہمرے کا تواب ل گیا ، ہمر تو اس کی ہمرے کا تواب ل گیا ، ہموڑا ساقر آن پڑھا تو سارے قرآن کا تواب ل گیا ۔ یہ تو عقل کے خلاف ہے۔ اس طرح احادیث کا افکار کرتے ہیں ۔ اب تم ان کواس طرح پکڑو کہ بھی ! تم قرآن کوتو مانتے ہودل ہے نہ ہی گرزبان سے دعویٰ تو کرتے ہو۔ قرآن کریم میں ہے کہ ایک رات کی عمادت ہزار مہینوں کی عبادت ہزار مہینوں کی راتیں بناؤ ، کہ ایک رات کی عمادت ہزار مہینوں کی عبادت انتیس دن بناؤ ۔ یہ رات کی عبادت انتیس ہزار راتوں کی عبادت ہے ہمتر ہے ۔ ہمتر ہے ۔ یہ بات ہزار راتوں کی عبادت سے بہتر ہے ۔ یہ بات ہزار راتوں کی عبادت سے بہتر ہے ، انتیس ہزار دنوں کی عبادت سے بہتر ہے ۔ یہ بات ہماری سمجھ میں بھی نہیں آتی تو کیا قرآن کریم کا انکار کردیں ؟ معاذ اللہ تعالیٰ (رب تعالیٰ میں ان میں عقل کا کیا دخل ہے؟ مرتب : محمد نواز بلوچ)

البذاان لوگوں کی باتوں میں نہ آنا۔ آج کل منکرین حدیث ، کتابیں ، رسالے

دھڑادھڑ شائع کررہے ہیں اور مفت تقسیم کرتے ہیں۔ کراچی کے بڑے بڑے سیٹھ پچھ
گراہ ہو گئے ہیں وہ ان کوز کو ہ وغیرہ دے دیے ہیں اور یہ تما ہیں اور رسالطبع کراک
لوگوں میں مفت تقسیم کرتے ہیں۔ ان رسالوں اور کما بوں میں گراہی ہوتی ہے۔ ہرآ دمی
ان کی گراہی نہیں سجھ سکتا۔ مثلاً: ذاکٹر عثان ہے اب وہ فوت ہو گیا ہے۔ ای طرح غلام
احمہ پرویز ہے وغیرہ۔ بیسلسلہ بڑا چل رہا ہے۔ ان کی کما ہیں نہ پڑھنا چاہے مفت مل
جانیں۔ کیوں کہ آ دمی جب کسی کتاب کوسلسل پڑھتا ہے تواس کا اثر ہوتا ہے۔ وہ اپنا اثر
جانیں۔ کیوں کہ آ دمی جب کسی کتاب کوسلسل پڑھتا ہے تواس کا اثر ہوتا ہے۔ وہ اپنا اثر

اہل حق کی تناہیں پڑھواور قرآن و حدیث کوذہن پر نہ پر کھو۔ ہاں! اتی بات ضرور ہے کہ جو حدیث بیان ہوئی ہے وہ صحیح ہو(منسوخ نہ ہو۔) حدیث صحیح شابت ہو جائے تو آئکھیں بند کر کے قبول کرلو۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ تین دفعہ قل کھو الله پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب لل جاتا ہے۔ مسلم شریف میں موجود ہے، نسائی شریف میں موجود ہے، نسائی شریف میں موجود ہے ورائے لڑ لڑ لئے پڑھنے سے نصف قرآن کا ثواب لل جاتا ہے۔ وردفعہ پڑھنے سے کمل قرآن کا ثواب مل جاتا ہے۔ قل آن اُنگا الْکنفرون پڑھنے سے ور حقرآن کا ثواب مل جاتا ہے۔ چاردفعہ پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے۔ چاردفعہ پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے۔ چاردفعہ پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے۔ چاردفعہ پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے۔ چاردفعہ پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے۔ چاردفعہ پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے۔ چاردفعہ پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے۔ چاردفعہ پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے۔ چاردفعہ پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے۔ چاردفعہ پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے۔ چاردفعہ پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے۔ چاردفعہ پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے۔ چاردفعہ پڑھنے سے بورے قرآن کا ثواب میں جو تھائی کا ثواب میں جو تھائی کا ثواب مل جاتا ہے۔ چاردفعہ پڑھنے سے بورے قرآن کا ثواب میں جو تھائی کا تواب میں جو تھائی کا ثواب میں جو تھائی کا تواب میں جو تھائی کو تواب میں جو تھائی کا تواب میں جو تھائی کا تواب کو تھائی کی جو تھائی کا تواب کو تھائی کو تھائی کا تواب کو تھائی کو تھائی کو تھائی کا تواب کو تھائی کے تواب کو تھائی کو تواب کو تھائی کو تھائی کو تھائی کو تھائی کو تواب کو تواب کو تھائی کو تواب کو تھائی کو تواب کو تھائی کو

لیلۃ القدر کی ایک رات ہزار مہینوں کے دنوں اور راتوں سے بہتر ہے۔ پھر لیلۃ القدر ہر علاقے کی اپنی معتبر ہے۔ مثلاً اب ہمارے ہاں دن چڑھ رہا ہے امریکہ میں رات آرہی ہے۔ یہ جوا قائیم سبع ہیں اپنے اپنے علاقے کے اعتبار سے معتبر ہوں گے۔ ہمارے حق میں ہماری ہوں گی اور اُن کے حق میں ان کی ہوں گی۔ ہمارے حق میں ہماری ہوں گی اور اُن کے حق میں ان کی ہوں گی۔

یہ جوعوام بیں مشہور ہے کہ لیاتہ القدر کوروسی آتی ہیں بیزی خرافات ہیں اس کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نہ جعرات کو، نہ شب برائت کو، نہ لیلۃ القدر کورومیں آتی ہیں، نہ عید کو آتی ہیں۔ (اس سلسلے میں قاضی جگنو نے ایک مستقل کتاب کص ہے اور ہندوستان میں کوئی بزرگ گزر ہے ہیں جو بدعتی خیال کے متھے۔ تمام رطب و یابس انھوں نے آنے کیا ہے۔ اس میں مجیب مجیب حدیثیں گھڑی ہیں۔ ایک رہی ہے آئی فی آبطن الْمؤمن کے بیٹ میں ایک خانہ ہے طوے کے زائویۃ لا کہ تکو ما اور کھیر کا جی اور رومیں آکر طوااور کھیر مائلی ہیں۔ حلوے اور کھیر کا فرضر وراس میں ہے۔ بحوالہ: دور ہ تقسیر از شیخ سرفر از خان صفد آگ

بخاری شریف کی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس سعادت مندکو جنت میں داخلہ مل گیاوہ دنیا میں آنے کا ارادہ بھی نہیں کرتا۔ جنت کی خوشیاں جھوڈ کرد نیا میں کون آنے گا؟ اور جومجرم بھنسا ہوا ہے اس کوسیر کے لیے کون جھوڈ تا ہے۔ دنیا کی حوالات اور جیل ہے نہیں آسکتا ووزخ سے کیسے جھوٹ کر آئے گا؟ ہاں اتی بات یا درکھنا! کہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالی سے ڈرنا اپنے مُردوں کو پریٹان نہ کرنا۔ میں آتا ہے اللہ تعالی سے ڈرنا اپنے مُردوں کو پریٹان نہ کرنا۔ تھھارے اعمال بھی بھی بڑوں کے سامنے پیش کے جاتے ہیں۔ ماں باب، دادادادی

کے آگے۔ اٹمال ایچھے ہوں تو وہ خوش ہوتے ہیں اور بُرے ہوں تو وہ بے چارے مملین ہوتے ہیں۔ اس کو اس طرح مجھو کہ ہمیں کوئی آ کر کہے کہ تیرے بیٹے نے اچھا کام کیا ہے تو ہم بڑے نوش ہوں گے اور اگر کہیں کہ بُرا کام کیا ہے تو پریشان ہوں گے۔ اس سے زیادہ وہ پریشان ہوں گے کہ وہ میں الیقین کو بہنچ چکے ہیں۔ تو رومیں دنیا میں نہیں آتیں۔ ان کو بھی جھی حالات سے آگاہ کیا جاتا ہے۔

صدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو روحیں آپس میں ملتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ فلال کا کیا حال ہے۔ جانے والا بتلاتا ہے کہ فلال کا بیرحال ہے، فلال کا بیرحال ہے، فلال کا بیرحال ہے۔ اور اگروہ دوسری طرف چلا گیا ہوتو وہ کہتا ہے کہ وہ تو کا فی عرصے کا آچکا ہے تمھارے پاس نہیں پہنچا ؟ وہ کہتے ہیں نہیں پہنچا۔ پھروہ دوسری طرف چلا گیا ہے۔

توفر ما یافر شنے اُتر تے ہیں اور روح القد س اُتر تے ہیں بیاذن رہے ہو اس کے اِذن سے مِن کے آئم رِسَلُو ہو ہو ہر معالمے میں سلامتی ہوتی ہے، ہر فسم کی سلامتی کا حکم ہوتا ہے اس رات کے ٹی مَطْلُح الْفَجْرِ فَجْر کے طلوع ہونے تک فیر کے طلوع ہونے تک مِن اُن اُن ہو ہے۔ اس میں کوئی تک میں سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس میں کوئی تلاوت کر ہے، نماز پڑھے، صدقہ فیرات کر ہے، جو بھی نیکی کرے گااس رات کا ثواب ماصل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس رات کی عبادت ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔

#### SEPEC MANY SEPEC

بِينْ لِمُ اللَّهُ النَّجْمُ النَّحْمُ النَّحْمُ النَّهُ النَّا اللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالَةُ النَّا اللَّهُ النَّالَةُ النَّالَّةُ النَّالَةُ النَّا اللَّهُ النَّا اللَّهُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالِحُولَالَا اللَّهُ الل

تفسير

سُورُلا البيني

(مکمل)

(جلد 🐉 ۲۱)

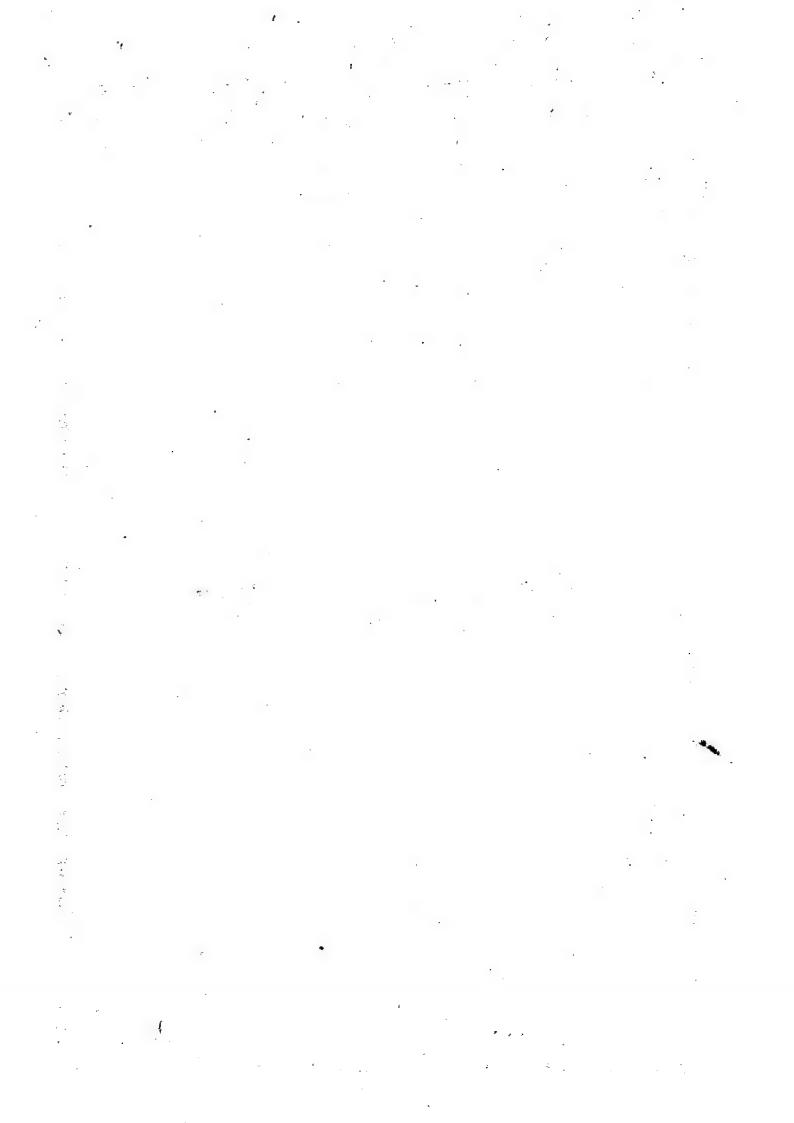

# 

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كَمْ يَكُنُ الَّذِينَ كَفُرُوا مِنْ أَهْلِ الْحِتْبِ وَالْمُثْمِرِكِيْنَ مُنْفَكِيْنَ حَتَّى تَأْتِيهُمُ الْبَيْنَاةُ وَلِي مُولَ مِنَ اللَّهِ يَعْلُوا صُعُفًا مُّطَهَّرَةً ﴿ فِيهَا كُنْبُ قِيْمَا ثُنْبُ قِيْمَةً ﴿ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتْبَ إِلَامِنْ بَعْيُ مَا جَاءَتُهُ مُ الْبَيِّنَةُ وَوَمَا أُمِدُوا إِلَّا لِيعَبُنُ وَاللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ الرِّينَ لَا حُنَفَاءً وَيُقِيمُ وَالصَّاوَةُ وَيُؤْتُواالرَّكُوٰةَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيُّمَاةِ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتْبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِي نَارِجُهَنَّهُ خِلِدِيْنَ فِيهَا الْوَلِيكَ هُمْ شَكُوالْبُرِيَاةِ قُالِكَ الَّذِينَ امْنُوا وَعَمِلُوا الطَّلِحَٰتِ أُولَيْكَ هُمْ خَنْزُ الْبُرِيَّاةِ ﴿ جَزَّا وُهُمْ عِنْكَ رَبِّهِمْ جَنَّكُ عَدْنِ تَجُيْرِي مِنْ تَغِيتِهَا الْأَنْهُارُ خَلِدِيْنَ فِيهَا أَبُكُا لَكِفِي اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواعَنْهُ ذُلِكَ لِمَنْ خَشِي رَبُّهُ فَ إِلَّا لِمَنْ خَشِي رَبُّهُ فَي

لَمْ يَكُنِ اللَّهِ يَنَ نَهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل

يہاں تك كرآ جائے ان كے ياس واضح وليل رَسُوْلٌ مِّن اللهِ (وہ بينہ) الله تعالى كى طرف سے رسول ہے يَتْلُوا بِرُ هتا ہے صَحَفًا مُّطَهَّرَةً يا كيزه صحفے فيها ان ميں لکھي ہوئي ہيں ڪُتُبُ قَيّمة کا بين مضبوط وَمَاتَفَرَّوْ اللَّذِيْرِ اور نهيس بهوٹ ڈالی اُن لوگوں نے اُو تُہ االْکالْتَ جن کودی گئ کتاب اِلَّا مر مِنْ بَعْدِمَا بعداس کے جَاءَتُهُمُ الْبَيِّنَةُ آگَى أَن كَ ياس واضح دليل وَمَا آمِدُ وَا اور بين حَكم ديا كيا أن كو إلَّا لِيَعْبُدُوااللَّهُ مُربِي كه عبادت كري الله تعالى كي مُخْلِصينَ لَهُ الدِّيْرِ فَالص كرنے والے موں اس كے ليے دين كو حَنفَاءَ يكسوبون والع بي وَيُقِيمُواالصَّلوة اورقامُ كرينماز وَيُؤتُوا الزَّ كُوة وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ اوراداكرين زكوة وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ اور يهى دين مضبوط ، إِنَّ الَّذِينَ كَفَرَوْ الْمِنْكُ وه لوك جَفُول نَے كفراختيار كيا مِنْ أَهْلِ الْحِتْبِ الل كتاب مِن عَ وَالْمُشْرِكِيْنَ اور مشرکول میں سے فی نار جھنائھ جہنم کی آگ میں ہوں کے خلدین فِيْهَا بميشهر بين كَاس دوزخ مِن أولَلِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ بِالوَّل ساری مخلوق میں سے برتر ہیں اِنَّ الَّذِیْرِ اَمَنُوٰ ہِ جِ شک وہ لوگ جو ايمان لائے وَعَمِلُواالصَّلِحْتِ اور عمل كيا جھ أولَبِكَ هُمْ خَيْرُ انبَريَةِ بيلوكسارى مخلوق ميس بهتريي جَزَآؤُهُمُ أَن كابدله

عِنْدَرَبِهِمْ اُن كرب كهال جَنْتُ عَدْنِ رَجْ كَافات اللهُ اَن كَيْخِنهِ الْأَنْهُرُ جَارَى اللهُ اَن كَيْخِنهِ اللهُ اللهُل

#### نام اور كوا نفــــ:

اس سورت کا نام ہے سورۃ البینہ۔ بیسورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ نزول کے اعتبار ہے اس کا سورتیں نازل ہو ہوں ہے۔ اس سے پہلے ننانویں ﴿ ٩٩ ﴾ سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ اس کا ایک رکوع اور آٹھ ﴿ ٨﴾ آیتیں ہیں۔

رب نے بیجیدہ بیماریوں کے لئے ماہسر حکیم اعسلیٰ دواکے ساتھ بھی ا:

اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں ایک سخت شکل کو بیان فر ما یا ہے۔ سمجھانے کے لیے میں عرض کرتا ہوں ۔ جسمانی بیاریوں میں سے بعض بیاریاں ایسی ہوتی ہیں کہ بیار خود سمجھتا ہے کہ میں بیار ہوں ، مجھے تکلیف ہے۔ اور بعض بیاریاں ایسی ہوتی ہیں کہ بیار کو پتانہیں چلتا ڈاکٹر اور حکیم بتلاتے ہیں کہ تجھے یہ بیاری ہے۔ اور بعض ایسی بیچیدہ بیار یاں ہوتی ہیں کہ جو ڈاکٹر اور حکیم کی سمجھ میں بھی نہیں آئیں۔ پھر یہ ہی ہے کہ معمولی بیاری کے لیے معمولی دواکٹر اور حکیم کی سمجھ میں بھی نہیں آئیں۔ پھر یہ جسمولی واسے آرام بیاری کے لیے معمولی دواکٹر اور حکیم کی سمجھ میں بھی نہیں کا نہ تو معمولی وواسے آرام

اسی طرح سمجھوکہ آنحضرت سائٹ الیہ جب تشریف لائے ہیں اُس وقت مشرکین مرب کی جوابی آپ کوابرا جیمی کہلواتے تصاوراہل کتاب یہود ونصاری میں کفر وشرک کی بیاریاں ، بدعات اور رسومات کی بیاریاں اُن میں یوں جڑ پکڑ چکی تھیں کہ (وہ ان کو بیاریاں اُن میں یوں جڑ پکڑ چکی تھیں کہ (وہ ان کو بیاریاں ہی نہیں تھا اور نہ بیاریاں اُن کی رگر اُن کے لیے کافی نہیں تھا اور نہ بیاریاں اُن کی رگر رگ میں رچی ہوئی تھیں بی معمولی نے اُن کو آرام آسکتا تھا۔ یہ بیاریاں اُن کی رگر رگ میں رچی ہوئی تھیں جفوں نے اُن کے جسموں کو کھو کھلا کر دیا تھا۔ وہ اُس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتے تھے جب تک قابل ترین حکیم اور ڈاکٹر اُن کی بیاریوں کی تشخیص کر کے اُن کو قیمتی دوائی نہ کھلا تا۔

الله تبارک و تعالی نے جتنے روحانی ڈاکٹر اور تکیم جھیج ہیں اُن تمام روحانی معالجوں بیں سے سب سے بڑے ماہر معالج اور تکیم حضرت محمد رسول الله صلی تالیم ہیں۔ اُن کے علاج کے لیے الله تعالیٰ نے آپ سالیٹ آئیل کو بھیجا۔ اور روحانی علاج کے لیے جتنی دوائیں ہیں ان تمام دواؤں میں سب سے اعلیٰ دوا، سب سے بڑی دواقر آن کریم ہے۔ جو اِس وقت ہمارے سامنے ہے وَشِفَآج لِمَا فِي الصَّدُورِ ﴿ لَا يُوسَى: ۵۵﴾ "اور شفا ہے اس کے لیے جوسینوں میں (روگ) ہیں۔ "

باطنی بیار یوں کا واحد علاج قرآن پاک ہے۔ اور ظاہری بیار یوں کے لیے بھی شفا ہے بہ شرطے کہ یقین کامل ہو۔ گرآج ایک تو ہمارا یقین کمزور ہے ،خوراک ہماری طلل کی نہیں ہے ، زبانیں ہماری پاک نہیں ہیں، دل ہمارے پاک نہیں ہیں، دماغ ہمارے پاک نہیں ہیں، دماغ ہمارے پاک نہیں ، دانت ہمارے پاک نہیں ، اس لیے ہم جب پڑھ کردم کرتے ہیں تو فائدہ نہیں ہوتا۔ ورن قر آن کریم میں آج بھی وہی اثر ہے۔

## دم اورتعویز پر اُجرت لین احب از ہے، ایک واقعہ:

بخاری شریف کی روایت ہے ہیں بکریاں طے ہوئیں۔انھوں نے جاکرسورۃ فاتحہ پڑھ کردم کیا تو وہ ایسے ہوگیا جیسے اس کو تکلیف تھی ہی نہیں۔ تیس موٹی موٹی بکریاں ان سے لے لیں۔ بعض ساتھیوں نے کہا کہ یہیں تقسیم کر لو۔ دوسروں نے کہا نہیں آنحضرت مال عُلَيْهِ کے پاس پہنچ کردریافت کریں کہ یہ ہمارے لیے جائز بھی ہیں یانہیں؟ چنانچہ مدینہ طبیبہ پہنچ کرآپ سال تیلی کے سامنے واقعہ بیان کیا۔ آپ سال تیلی بیان نے فرمایا بالکل ٹھیک کیا ہے۔

مسكله: دم اور تعویذ پر اُجرت لینا بالاتفاق جائز ہے چاہے جتی مرضی کوئی

الے - بال! ہمارے اکابر نے ہمیں دو سبق دیئے ہیں۔ ایک بید کدامیر کے گھر نہیں جانا فقیر

کا دروازہ بہتر ہے۔ دو سرایہ کہ کسی سے مانگنا نہیں ہے، ندا شارہ ،نہ کنا بیدا۔ پی خوشی سے

کوئی دے دے تو لیو الحمد للہ! ہم نے اپنے بزرگوں کی نفیحت پر عمل کیا ہے۔

جب آنحضرت مالی لیا ہے کہ سامنے واقعہ پیش کیا گیا تو آپ سالی آئے ہے نے فر ما یا میرا

جس بھی نکالو۔ اس میں لالے وظمع نہیں تھا صرف اُن کا ذہن صاف کرنا تھا کہ اگر اس میں

ذرا بھی خرابی ہوتی تو آپ سالی اُلی جمعی نہ لیتے۔ کیوں کہ بنیمبروں کو اللہ تعالی کا تھم ہے

ذرا بھی خرابی ہوتی تو آپ سالی گیا ہمی نہ لیتے۔ کیوں کہ بنیمبروں کو اللہ تعالی کا تھم ہے

ذرا بھی خرابی ہوتی تو آپ سالی گیا ہمی نہ لیتے۔ کیوں کہ بنیمبروں کو اللہ تعالی کا تھم ہے

ناگیا اللہ سُل کُلُو امِنَ الطّرِ بَاتِ وَ اغْمَدُو اَ صَالِحًا ﴿ الْمُومِنُون : اِ ہِ اِنْ اللّٰ کُلُو الْمِنَ الطّرِ بِیار یوں کے لیے بھی شفا

پاکیزہ چیزوں سے اور عمل کرونیک۔ " تو خیر قرآن کریم ظاہری بیاریوں کے لیے بھی شفا

الله تعالی فرماتے ہیں کہ یکن الّذِین کَفَرُوا نہیں سے وہ لوگ جھوں نے کفراختیارکیا مِن اَهُلِ الْکِتْ یہودیوں اور عیسائیوں میں وَالْمُشْرِکِیْنَ اور مشرکوں میں سے قریش عرب جواپ آپ کوموقد سمجھتے سے مگر سے مشرک نہیں سے مشرکوں میں سے قریش عرب جواپ آپ کوموقد سمجھتے سے مگر سے مشرک نہیں سے سیسارے مُنْفَیِ نُن باز آنے والے، ابنی بُرائی سے جدا ہونے والے حتی سیسارے مُنْفَیِ نُن باز آنے والے، ابنی بُرائی سے جدا ہونے والے کی فی تُنْفِی نُن باز آنے والے، ابنی بُرائی سے جدا ہونے والے کو تُنْفِی تُنْفِی الله تعالی کی طرف سے رسول ۔ ایسارسول جو تمام رسولوں کا امام اور ساری مِن الله قالی کی طرف سے رسول ۔ ایسارسول جو تمام رسولوں کا امام اور ساری

کائنات ہے افضل۔ تب افھوں نے اپنی عادت کو چھوڑ ناتھا۔ بیار یاں بخت اور پیچیدہ تھیں ماہر علیم کی ضرورت تھی۔ نخد کیا ہے؟ یَتْلُوْاصُد حُفَّا اُمْطَفَّرَةً پڑھتا ہے پاکیزہ صحفے۔ ایے مضمون جو بڑے پاکیزہ ہیں۔ قرآن پاک کی ہر سورت ایک صحفہ ہے فیفا کی جی جی مضمون جو بڑے پاکیزہ ہیں بڑی قیمتی ہیں ، مضبوط ہیں۔ پیغیرسب سے اعلی اور کی جی جی بھی مضبوط ہیں۔ پیغیرسب سے اعلی اور نخہ سے بہترین ۔ بیقرآن جو تھا رے سامنے ہے۔ اگر آنحضرت مان اللی تشریف نخہ سب سے بہترین ۔ بیقرآن جو تھا اور نے کفروشرک سے باز نہیں آنا تھا۔ بیاری بڑی تھی علاج کے لیے علیم بھی بڑا چا ہے تھا اور نہی جھی بہترین در کارتھا۔

وَمَاتَفَرَّ الَّذِيْنَ اَوْتُواالْكِتْبَ اور نهيں پھوٹ ڈائی اُن الوگوں نے جن کو دی گئی کتاب اِلَّامِ نَ بَعْدِ مَا جَاءَتُهُمُ الْبَیِّنَةُ مَر بعداس کے کہ آگئی اُن کے پاس واضح دلیل رسول اللہ آگیا محض اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے تفرقہ ڈالا آخری پینمبر کے آجانے کے بعد ۔ یہ پنمبر ان کو وہی سبق دیتا ہے جو پہلی کتابوں میں موجودتھا۔ تورات، انجیل ، زبور رب تعالی کی سچی کتابیں تھیں ۔ ان تمام کتابوں میں ہدایت تھی ، تورات، انجل ، معاملات ہے، آخری پینمبر کی نشانیاں تھیں ۔

وَمَاۤ اَمِرُ وَۤ الْإِلَالِيَعُبُدُوااللّٰهَ اورنبين عَلَم ديا گيا أن كوگري كرعبادت كري الله تعالى كى مُخلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ خالص كرتے ہوئ ال كے ليے دين كو ان كو صرف رب تعالى كى عبادت كا حكم تقا گرانھوں نے اپنے مولو يوں اور پيروں كورب بناليا تقا وَتَّ خَدُوَّ الْحَبَارَ هُمُ وَرُهُبَالَهُ مُ اَرْبَا اِعْنَ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِينَ عَالِمَ مَنْ مَرْيَدَ وَ توبه: الله وَ اللّٰهِ وَالْمَسِينَ عَالِمَ مَنْ مَرْيَدَ وَ اللهِ وَالْمَسِينَ عَالِمَ مَنْ مَرْيَدَ وَ اللهِ وَالْمَسِينَ عَالِمَ اللهِ وَ اللهِ وَالْمَسِينَ عَالِمَ اللهُ وَاللّٰهِ وَالْمَسِينَ عَالِمَ اللهُ عَلَى كَسُوا اور مَنْ ابن مريم كو "
بناليا انھوں نے اپنے مولو يوں اور پيروں كورب الله تعالى كے سوا اور من ابن مريم كو "
مولو يوں اور پيروں كى بات كو آسانى دليل كے بغير صحيح سمجھ ليتے شے اور عيسىٰ علياً الله كى پوجا

شروع کردی.

کنفآء حنیف کی جن ہے۔ حنیف کامعنیٰ ہے یک سوہونے والا ۔ تمام فلط راستوں کوچھوڑ کرسید ھے راستے پرچل پڑے۔ باطل عقا کداور نظریات کوچھوڑ کرسیح بات کو لینے والاحذیف ہے۔ توحید کے لیے یک سوہونے والا ۔ تو کنفآء کامعنیٰ ہوگا کیک ہوئے والا ۔ تو کنفآء کامعنیٰ ہوگا کیک ہوئے والے ہیں ویقیٹ واللصّلوۃ اور قائم کریں نماز لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ اَضَاعُوا الصَّلُوۃ وَالشَّهُوٰتِ ﴿ اور قائم کریں نماز لیکن ان لوگوں نے نماز اور فضاعُوا الصَّلُوۃ وَالشَّهُوٰتِ ﴿ اور ہم جم جم ؟ ﴿ فَاللَّهُ كُر دَى اَنْمُول نے نماز اور فواہشات کی بیروی کی۔ "

آئے مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے۔ مسلمان کہلانے والوں میں پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والے گئے ہیں؟ اور پچھاس غلط نہی میں ہتا ہیں کہ تو ہر لیس گےسب پچھ معاف ہو جائے گا۔ میں کئی مرتبہ یہ مسئلہ سمجھا چکا ہوں کہ نماز ، روزہ اور جتنے ارکان اسلام ہیں ایک ارب مرتبہ تو ہر رنے سے بھی معاف نہیں ہوں گے چاہے کعبۃ اللہ میں جا کرتو ہر کر و۔ جب تک ان کی قضا نہیں ہوگی معافی نہیں ہے۔ تمام فقہاء، تمام محدثین کا اتفاقی مسئلہ ہالبذا مغالط میں نہ آنا۔ اپنے گھروں میں بیہ سئلہ واضح کرو، عورتوں کو بھی مسلم اتفاقی مسئلہ ہوئے کہ بعد جس کے ذمہ نماز ہے وہ آئے سے بی اس کی قضا شروع کر وجوانوں کے لیے تو یہ مسئلہ آسان ہے کہ ابھی ابھی بالغ ہوئے ہیں مصیبت تو بور ھوں سے لیے تو یہ مسئلہ آسان ہے کہ ابھی ابھی بالغ ہوئے ہیں مصیبت تو بور ھوں سے لیے ہوئے ہیں مصیبت تو بور ھوں سے لیے ہوئے ہیں ابھا بی ابنی بن گئی ہے۔

توبات اچھی طرح سمجھ لیں کہ نماز توبہ کے ساتھ معاف نہیں ہوتی و یُؤْتُوا

الزَّانَةِ اورز كوة اداكري - يه مان كوهم تفا وَذُلِكَ دِينَ الْقَيْمَةِ اوريها الرَّالَةِ اللَّهِ الْآلَذِينَ حَفَرُوا الرَّالَةِ اللَّهِ اللَّهُ الل

بخلاف اس کے اِنَّ الَّذِیْنَ اُمنُوْاوَ عَمِلُواالصَّلِحٰتِ بِحَثَلُ وہ لوگ جو
ایمان لائے اور ممل کیے ایجھے اُولِاک کھٹے خَیْرُ الْبَیْتِ یہ یہ یہ ساری مخلوق میں
سے بہتر ہیں۔ان کے لیے بدلہ کیا ہوگا؟ جَزَآؤُ کھٹے عِنْدَرَ بِیھٹے اُن کا بدلہ اُن کے
رب کے ہاں جَنْتُ عَدْرِ رہنے کے باغات ہیں۔ یہ باغ ہمیش رہنے والے
ہیں بھی خشک نہ ہوں گے اور ندان کے ہے جھڑیں گے،ان کے میوے بھی ختم نہیں
ہوں گے ۔ لا مَقْطُوعَةٍ وَلا مَمنُوعَةٍ ۔ "نقطع کے جائیں گے نہ رو کے جائیں
گے۔" ہمیشہ ہمیشہ ہوں گے تَجْرِی مِن تَخْتِهَا الْاَنْهُ رُ جاری ہیں اُن باغوں
کے نیچ نہریں خلویٰر ہوں گے وہ ان باغوں میں رہیں گے۔ جو سعادت مندایک دفعہ
واضل ہوگیا پھراس کے نظنے کا وہاں سے سوال ہی پیرانہیں ہوتا رَخِی اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ

رَضُواعَنَهُ الله تعالی اُن سے راضی ہو چکا اور وہ الله تعالی سے راضی ہو چکے۔ دنیا میں افلاقی لحاظ سے سندیں وی جاتی ہیں لیکن الله تعالی کی رضا سے بڑی کوئی سنز ہیں ہے۔ یہ وعدہ کن لوگوں سے ہے؟ فرما یا ڈلاک لِمَن خَشِی رَبِّتَ یہ اُس شخص کے لیے ہے جو ڈرتا ہے ایپ رب سے۔ چاہے گورا ہے، چاہے کالا ہے، عربی ہے، چاہے جمی ہے، موٹا ہے یا پتلا ہے اور دنیا کے جس جھے میں بھی رہتا ہے رب تعالیٰ کی رضا کا پروانہ اس کو حاصل ہوگا۔ لہذا ہم ایک کوا پنی آخرت بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ الله تعالیٰ تو فیق عطافر مائے۔

#### Deved Man Deved

# بننالله الخمالخ مر

تفسير

سُورُ لا النَّالِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّالِينَ اللَّهُ النَّالِينَ اللَّهُ اللّلَّالَّ اللَّهُ اللَّ

(مکمل)

جلد الله

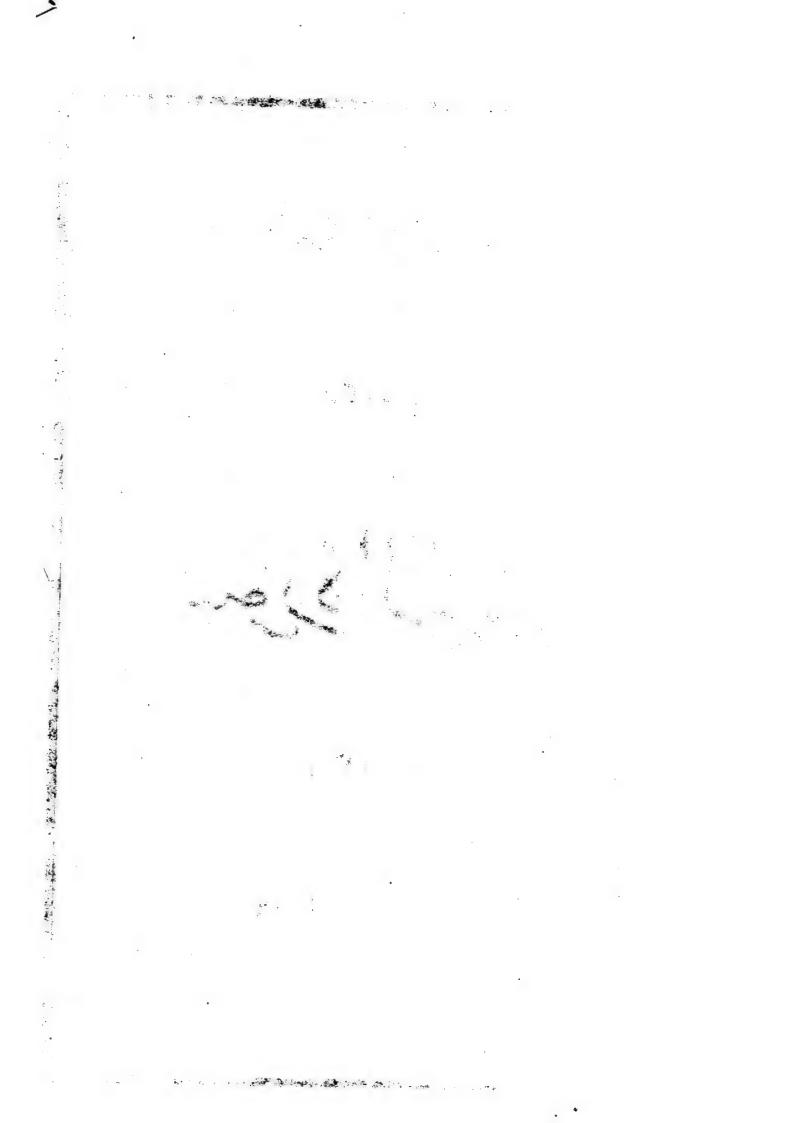

## 

سِمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ الْاَكْمُ الْعَالَٰهُ الْالْمُ الْمُعَالَٰهُ الْمُؤْدِكُمِ الْمُؤْدُ اللهُ الل

وَمَنْ يَّعْمَلُ اورجس نِ عَمَل كيا مِنْقَالَ ذَرَّةٍ ذره برابر شَرًّا بُرائى كا يَّرَهُ وكيه لِ عُلَّاس كو۔ بُرائى كا يَّرَهُ وكيه لِ عُلَّاس كو۔

نام اور کوا نفـــــ:

ال سورت کا نام سورۃ الزلزال ہے۔ زلزال کا لفظ پہلی آیت کریمہ ہی میں موجود ہے۔ جس سے بینام لیا گیا ہے۔ بیسورت مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے۔ نزول کے اعتبار سے اس کا اتی ﴿٨٠﴾ نمبر ہے۔ اس سے پہلے اُناس ﴿٩٤» سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ اس کا ایک رکوع اور آٹھ ﴿٨٠﴾ آیتیں ہیں۔

قرآن کریم میں تین بنیادی عقیدے بیان ہوئے ہیں۔ توحید، رسالت،
قیامت۔ توعقا کدکا تیسرا حصہ اس سورت میں ہے۔ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ نے توحیہ
کا مسلہ بیان فر مایا ہے۔ عقا کہ میں سے تیسرا حصہ اس میں ہے۔ لہذا اس کے پڑھنے
والے کواللہ تعالیٰ بطور انعام کے قرآن کریم کے تیسرے حصے کا ثواب عطافر ماتے ہیں۔
لیمن جس شخص نے ایک دفعہ سورۃ قُل مُحوَالله پڑھی اس کودس پاروں کا ثواب ل گیا۔ دو
دفعہ پڑھی توہیں پاروں کا ثواب ل گیا اور جس نے تین مرتبہ پڑھی اس کو پورے قرآن کا
ثواب ل گیا۔
دفعہ پڑھی توہیں پاروں کا ثواب ل گیا اور جس نے تین مرتبہ پڑھی اس کو پورے قرآن کا
ثواب ل گیا۔

اورسورت قُلْ يَا اَنْهَا الْكَفِرُ وَنَ بِرُ صِحْ ہے، لِعِ مِنْ الله وَتَ تَكَ بَحِهُ الله عَلَى الله تَعَالَى عَنْ مُرك كاردفر ما يا ہے۔ اور توحيداس وقت تك بجھ نہ ہے۔ اور حديث پاک میں آتا ہے نہيں آئتی جب تک شرک كا مفہوم سمجھ نہ آئے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے المشِیْ اُٹ خفی مِن ذَہِینِ النّهٔ لِی "شرک كی بعض اقسام الی ہیں كه اُن كی چال چونی ہے فی ہے۔ "مرآ دمی اُن كونہیں سمجھ سكتا۔

چنانچه ایک شخص حضرت عبدالله بن عباس الگانا کے پاس آیا اور کہنے لگا حضرت! آلر رات میرے پاس تلوار نہ ہوتی تو ڈاکو مجھے لوٹ لیتے ۔ حضرت ابن عباس الگانا من اور عالم شرک نہ کرشرک بُری شے ہے۔ تجھے یہ کہنا چاہیے کہ اگر الله تعالیٰ کی امداد نہ ہوتی اور عالم اسباب میں یہ تلوار نہ ہوتی تو ڈاکو مجھے لوٹ لیتے۔ تو نے رب تعالیٰ کا نام ہی نہیں لیا۔ تو ہے شرک کی حقیقت کو سمجھ گا پھر تو حید سمجھ آئے گی۔

#### سورة الزلزال كى فضيلت:

سورت إذَازُ لُزِلَتِ الْأَرْضُ كَمْتَعَلَّى فرما يا كداس كے پڑھنے والے كواللہ تعالیٰ نصف قرآن كا تواب عطا فرمائیں گے۔ بيسورتیں جھوٹی ہیں مگران كا اجرزيادہ ہے۔ بيسورتیں ہرمسلمان مروعورت كو يادكرنی چاہئیں۔ بيسورت دومرتبہ پڑھنے ہے يورے قرآن كا ثواب مل جاتا ہے۔

متدرک حاکم میں روایت ہے عبد اللہ بن عمرو رفاہ ہے کہ ایک آدی
آخضرت ما فی فیرمت میں حاضر ہوا۔ پس کہا اُس نے بجھے پڑھا عیں یا رسول
الله مان فی فیرمت میں حاضر ہوا۔ پس کہا اُس نے بجھے پڑھا عیں یا رسول
الله مان فی لیا آپ مان فی فیرہ نے صحابہ کرام می فیرہ ہے فی مایاس کو ذوات الرّ اسورتوں میں
سے کوئی پڑھا دیں۔ اس نے عرض کیا حضرت! میں بوڑھا ہوں زبان ٹھیک نہیں چلی ،
حافظ بھی کمزور ہے۔ آپ مان فی کیا خور مایا ذوات ہم میں سے کوئی سورت پڑھا دو۔ اُس
نے بھروہ ی کہا جو پہلے کہا تھا۔ آپ مان فی فیر مایا اس کوسورۃ اِذَارُ لَمْزِ نَبِ الْاَرْضُ
زِنُو اَلْهَا پڑھا دو۔ جب دہ پڑھ کے فارغ ہوا تو اس نے کہا اس ذات کی فتم جس نے
زِنُو اَلْهَا پڑھا دو۔ جب دہ پڑھ کے فارغ ہوا تو اس نے کہا اس ذات کی فتم جس نے
آپ کوئی کے ساتھ بھیجا ہے میں اس پرزیادتی نہیں کروں گا۔ پھر جب وہ آدی واپس گیا
تو آپ مان فی گا میا ہو گیا ، یہ آدمی کا میا ہو گیا ، یہ آدمی کا میا ہو گیا۔

اللہ تعالی فرماتے ہیں اِذَازُ نُوِ نَتِ الاَرْضَ وِلْوَ الْهَا جب ہلادی جائے گا اس کا ہلایا جانا۔ جس وقت زمین پر زلزلہ طاری کر دیا جائے گا اس کا زلزلہ وَ اَخْرَجَتِ الاَرْضَ اَفْقَالَهَا اور نکال دے گی زمین اپنے ہو جھ۔ زلزلہ طاری ہوگا اور خرت اسرافیل ملائی چونیں گے۔ ساری دنیا تباہ ہوجائے گی۔ دوبارہ پھر بگل جنرت اسرافیل ملائی ہوئی بھی چونیں گے۔ ساری دنیا تباہ ہوجائے گی۔ دوبارہ پھر بگل پونکیں گے تو سارے اپنی قبروں میں ہے اور جہاں کہیں بھی کوئی ہوگا نکل پڑیں گے۔ زمین پہلے زلز لے سے پہلے اپنے سارے ہو جھ نکال دے گی۔

## قسرب قسیامت زمین اسین دفین آگل دے گی:

مسلم شریف میں روایت ہے آنحضرت ماہ ایک وقت آئے گا زمین اپنے دفینے اور خزانے ہاہر نکال دے گی۔ سونے کے پہاڑنکلیں گے، چاندی کے پہاڑنکلیں گے، پٹرول، ڈیزل، سوئی گیس زمین سے نکل آئیں گی۔ پہلے ان چیزوں کو کون جانتا تھا؟

توزین میں جود فینے ہیں وہ سب نکل آئی گے۔ محشر والے دن القد تعالی مخلوق کے سامنے سونے چاندی کے دھیرلگادیں گے۔ قاتل کو اللہ تعالی فرمائیں گے جانتا ہے یہ کیا ہے؟ وہ کہے گا اے پروردگار! یہ سونے کا پہاڑ ہیں، یہ چاندی کا پہاڑ ہے۔ اس کے لیے میں نے آدمیوں کوئل کیا۔ چور کہے گا اس سونے چاندی کے بدلے میرے ہاتھ کا نے میں نے قطع رحی کی۔ کائے قطع رحی کر رف والا کہے گا اس سونے چاندی کی وجہ سے میں نے قطع رحی کی۔ رب تعالی فرمائیں گے اب اُٹھا نے جتنا اُٹھا سکتا ہے۔ کہے گا اے پروردگار! اب میں نے اس کا کیا کرنا ہے؟ توزمین اپنے خزانے نکال دے گی۔

مسلم شریف کی روایت ہے داریائے فرات اپنارخ بدل لے گا۔اس کے نیچے

2:

سے سونے کے پہاڑنکل آئیں گے۔اس سونے کے لیے لاائیاں ہوں گی سومیں سے
نانو نے آل ہوجائیں گے ایک زندہ بچ گا۔ ہرایک کے ذہن میں یہ ہوگا کہ دہ بچنے والا
میں ہوں گا۔ آنحضرت می نیٹ ایک نفر مایا کہ دریائے فرات کے رخ بد لنے سے نیجے سے
سونا ظاہر ہوگا،نظر آئے گا۔ اس کے قریب نہ جانا۔ سونا تولینا ہوگا فائدے کے لیے اور
نانو سے نے آل ہوجانا ہے لینے والاتو ایک خوش قسمت بچ گا۔اس وقت توسونے پر قبضہ
یہود یوں کا ہے۔

#### دورة افسريق اوريبود كے سونے كے كارخانے:

گزشتہ سال ساتھی مجھے جنوبی افریقہ لے گئے۔ بہت بڑا ملک ہے، بڑا وسیع رقبہ ہے۔ وہاں سونے کے بڑے بڑے کارخانے ہیں۔ ایک کارخانے کے بارے میں ساتھیوں نے بتلایا کہ یہاں سفید سونا صاف کرتے ہیں۔ سرخ سونے سے اس کی قیمت زیادہ ہے۔ اگر سرخ سونا ایک روپے کا ہے تو یہ سوارو پے کا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں مزدور کام کرتے ہیں۔ میں نے بوچھا کہ کوئی کارخانہ کی مسلمان کا بھی ہے؟ کہنے گئے شہیں سارے یہودیوں کے ہیں۔

اور یہ بھی بٹلایا کہ ان کارخانوں کے مالکوں کی پچھ عرصہ پہلے میٹنگ ہوئی تھی جس میں اُنھوں نے اتفاق رائے کے ساتھ فیصلہ کیا کہ ان کارخانوں میں اتنا مال ہم نے مسلمانوں کے زہن بدلنے کے لیے اور ان کو تباہ کرنے کے لیے خرج کرنا ہے۔ چنانچہ مختلف شہروں میں انھوں نے ربڑھوں کا انتظام کیا کہ اُن پرگانے چلا کے وہ پھرتے رہیں چاہے اُن سے کوئی سودا لے یا نہ لے بس وہ گانے لگا کر بازاروں میں ، گلیوں میں ، پھرتے رہیں۔ لوگوں کوگانے سنا کر اُن کا ذہن خراب کیا جائے۔ ان رہڑھوں کا ساہ خرچہ یہودی دیتے تھے۔ (آج کل وہ بیسارا کام میڈیا سے لے رہے ہیں۔) اور مسلمانوں کے اخلاق تباہ کررہے ہیں۔ اور ہم لوگ خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں۔ یہ بہت ضبیث قومیں ہیں اور مسلمان غافل ہے اور حق سے ہمتا جارہا ہے۔

توفر مایاز مین اپنے بوجھ نکال دے گی وَقَالَ الْاِنْسَانِ مَمَالَهَا اور کہا انسان حیرت سے اس کوکیا ہو گیا ہے کہ بیسب کچھا گل رہی ہے۔ پہلی دفعہ بگل پھو نکنے سے ہر شے فنا ہوجائے گی۔ پھر دوسری دفعہ اسرافیل علیته بگل پھوکییں گے تو سارے انسان بن کرنکل آئیں گے۔ چاہے وہ قبرول میں ہیں، چاہے درندے کھا گئے، چاہے مجھیلیوں کے بیٹ یہ بیٹ میں ہیں، چاہے درندے کھا گئے، چاہے مجھیلیوں کے بیٹ میں ہیں، چاہے جال کردا کھ بن گئے ہیں۔

یو مَبِدِ اُس ون تُحَدِّثَ اَخْبَارَهَا رَمِین بیان کرے گی اپی خریں کہ اے پروردگار! اس مرد نے ،اس عورت نے مجھ پُریہ کام کیا تھا۔ جہاں نماز پڑھی ، جہاں

قرآن کریم پڑھا، جہاں درودشریف پڑھا، جہاں ذکر کیا، جہاں زنا کیا، جہاں شراب پی،
جہاں جو بھی کام کیا ہے اچھا یا بُراز مین کا وہ حصہ بول کر بتائے گا اور ایسے بولے گا جیسے
ایک آ دمی بولتا ہے۔ زمین کیوں بولے گی؟ بِاَنَّ دَبَّلْکَ اَوْ لِحَی لَهَا اُس لیے کہ آپ

ایک آ دمی بولتا ہے۔ زمین کیوں بولے گی؟ بِاَنَّ دَبَّلْکَ اَوْ لِحَی لَهَا اُس لیے کہ آپ

ایک آ رب نے اس کو حکم دیا ہے۔ ای طرح یہ ہاتھ پاؤں آج ہمارے ساتھ نہیں بولئے قیامت والے دن بولیں گے۔ بدن کا ایک ایک عضو بولے گا۔ جلد بولے گی۔

جب الله تعالی بندے سے بوچیں گا۔ بندے! تو نے بیکام کیا ہے تو وہ الله رَبِنَا مَا کُنَّا مَشُرِکِینَ الکارکرے گا جموت ہو ہے گا۔ مثلاً: مشرک کے گا و الله رَبِنَا مَا کُنَّا مَشُرِکِینَ الله وَ الله رَبِنَا مَا کُنَّا مَشُرِکِینَ الله وَ الل

یوْمَیدِ یَضُدُرُ النّاسُ اُس دن لوٹیس کے لوگ اللہ تعالیٰ کی عدالت سے اَشْتَاتًا شَدِّ کی جع ہے شد کے کامعنی ہے فرقہ، گردہ۔ گروہوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ کی عدالت سے لوٹیس کے ۔ کوئی جنت کی طرف جائے گا اور کوئی دوزنج کی طرف۔ ایک یہود یوں کا گروہ ہوگا، ایک عیسائیوں کا گروہ ہوگا، ایک سکھوں کا۔ پھر

مزيدان ميں تقسيم كەكوئى چورول كا،كوئى ۋاكوۇل كا،كوئى قاتلول كايـ

مسلمانوں میں نمازیوں کا گروہ ،حاجیوں کا گروہ ،روز ہے داروں کا گروہ ۔توالگ الگ گروہ وہ کی ان کوان الگ گروہ وہ کی ان کوان کے انگر وہ کی ان کوان کے اعمال کا نتیجہ ان کودکھا یا جائے۔

رب تعالی فرماتے ہیں۔ فَمَن یَغْمَلُ و ثُقَالَ ذَرَّةٍ پی جس نے ممل کیا ذرہ برابرہ نے بڑا ایر کے ایک کا اس کود کھے لے گاء مربی زبان میں ذرہ کے دومعنی آئے ہیں۔ برابرہ خیر ایک سرخ رنگ کی جوچھوٹی می چیوٹی ہوتی ہے اس کو ذرہ کہتے ہیں۔ عربی جس کسی شے ک قلت کو بیان کرتے تھے تو کہتے تھے کہ اس چیوٹی ہے بھی چھوٹی ہے۔ دوسرامعنی: ہوامیس جوچھوٹے ویجھوٹے ذرے اُڑتے ہیں روشن دان سے نظر آتے ہیں ان کو ذرہ جوچھوٹے ویس مراداس سے مقدار شے ہے۔ توجس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی قیامت والے دن اس کود کھے لے گائی کو دی میں اُرق قیال ذَرَّةً وَ اور جس نے مراداس سے مقدار شے ہے۔ توجس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی قیامت والے دن اس کود کھے لے گائی کو گھے لے گائی کو دھی کے گئی کی کی کی کی کی کی کرائی کا دیکھ لے گائی کو۔



# بينه النه الخمالة وير

تفسير

سُورُة الْعَادِيْنِ عَالِيْنَا فَيَا لَعُنَا فَيَا الْعَادِيْنِ الْعَادِينِ الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعَلِيلِي الْعَلَى الْعَلِيلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِيلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلِيلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلِي الْعِلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِي الْعَلِي الْعَلَى الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِي الْعَلِي الْعَلَى الْعَلِي ال

(مکمل)



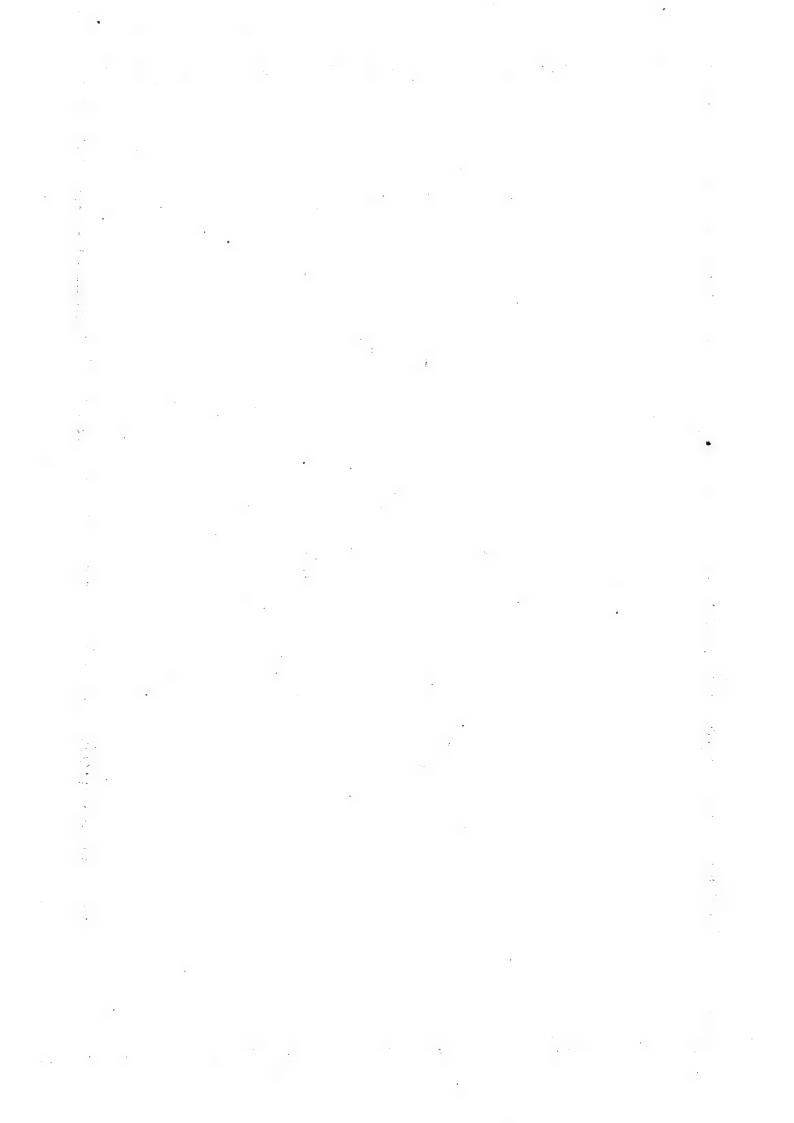

## 

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالْعَالِينِ صَبُعًا فَالْمُوْرِيْتِ قَلَّ عَلَا فَالْمُوْرِيْتِ صَبُعًا فَالْمُوْيِرِتِ صُبُعًا فَالْمُوْيِرِتِ صُبُعًا فَالْمُورِيَّةِ فَالْمُورِيِّةِ فَالْمُورِيِّةِ فَالْمُورِيَّةِ فَالْمُورِيَّةِ فَالْمُورِيَّةِ فَالْمُورِيَّةِ فَالْمُورِيَّةِ فَالْمُورِيَّةِ فَالْمُؤْرِقِ وَحُصِلُ مَا فِي الصَّلَى وَلَيْ الْمُعْرِيِقِ فَالْمُعْرُونِ وَحُصِلُ مَا فِي الصَّلَى وَلَيْ الْمُعْرُونِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْرُونِ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ مُعِلِّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالل

وَالْعٰدِیْتِ قَسَم ہِ اُن گُورُوں کی جودورُتے ہیں ضَبْطًا ہا نیخ ہوئ فَالْمُوْرِیْتِ ، پھرآ گ ملگانے والوں کی قَدْمًا ٹاپ مارکر فَالْمُونِیْرْتِ پھراُن کی جوغارت ڈالنے والے ہیں صُبْطًا صَح کے وقت فَاثَدُن ہِ مِنان کی جوغارت ڈالنے والے ہیں صُبْطًا صَح کے وقت فَاثَدُن ہِ پھروہ اُڑاتے ہیں اس میں نَفْعًا گردوغبار فَوَسَظ ہِ ہِ پُی گُس جاتے ہیں گردوغبار کے ساتھ جَمْعًا جماعت میں اِنَّ الْاِنْسَان لِیْرَبِّ ہے جُنگ انسان اپنے رب کا لَکَنُودُ میں بات کا اُنسان اپنے رب کا لَکَنُودُ میں بات کا اُنسان اپنے رب کا لَکَنُودُ میں بات کے وَانَّ اُن اور بے شک وہ عَلی ذٰلِک لَشَهِیدً اس پرالبتہ گواہ ہے وَانَّ الله اور بے شک وہ لِحَتِ الْخَنْدِ مال کی محبت میں لَشَدِیْدُ البتہ بہت سخت ہے اَفَلَا یَعْلَمُ کیا پُی

انان ہیں جانا اِذَابُعْثِرَ جب کریداجائے گا مَافِی الْقُبُوْرِ اُن کوجوقبروں میں پڑے ہوئے ہیں وَحُصِلَ اورظام کردیاجائے گا مَافِی الصَّدُورِ جو کھسینوں میں ہے اِنَّ رَبَّهُ مُوبِهِمُ بِهِمُ بِحُصَافِ اُن کا رب اُن کے بارے میں یَوْمَبِذِ لَّخَبِیْرُ اُس دن خبرر کھنے والا

### نام اور کوا ئفس

اس سورت کا نام سورۃ العادیات ہے۔ عادیات کا لفظ پہلی ہی آیت کر یمہ میں موجود ہے۔ جس سے اس سورت کا نام لیا گیا ہے۔ بیسورت مکہ مرمہ میں نازل ہوئی۔ یہ سورت ابتدائی سورتوں میں سے ہے۔ نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا چودھواں \* ۱۳ \* نیر ہے۔ اس سے پہلے تیرہ \* ۱۳ \* سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ اس کا ایک رکوع اور گیارہ \* ۱۱ \* آیتیں ہیں۔

وَالْعٰدِیْتِ ضَبْحًا میں واوقعمیہ ہے۔ قسم ہے اُن گھوڑوں کی جودوڑتے ہیں ہانچے ہوئے۔ پہلے یہ بات بیان ہوچک ہے کہ تخلوق کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالی کے سواکسی اور کی قسم اُٹھائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے مَن حَلَفَ بِغَیْرِ اللّٰهِ فَقَلُ اللّٰہِ تَا ہے مَن حَلَفَ بِغَیْرِ اللّٰهِ فَقَلُ اللّٰہِ تَا ہے مَن حَلَفَ بِغَیْرِ اللّٰهِ فَقَلُ اللّٰہِ تَعَالَٰ کے سواکسی اور کی قسم اُٹھائے، سرک کیا۔ " کعبۃ اللّٰہ کی قسم اُٹھائے، نبی کی قسم اُٹھائے، رسول کی قسم اُٹھائے، پیرکی قسم اُٹھائے، وودھاور بیٹے کی قسم اُٹھائے، کسی بھی غیر اللّٰہ کی قسم اُٹھائے، تو اس نے شرک کا ارتکاب کیا دودھاور بیٹے کی قسم اُٹھائے، کسی بھی غیر اللّٰہ کی قسم اُٹھائے تو اس نے شرک کا ارتکاب کیا

بخاری شریف کی روایت ہے من قال باللّاتِ وَالْعُزّی فَلْیَقُلْ لَا اللهَ اللهُ "جس آدمی نے بیکها کہ مجھے لات کی شم ہے، عز کی کی شم ہے وہ فور اُکلمہ پڑھ کرمسلمان ہوجائے۔ "کیوں کذیہ شرک ہے۔

## مترآن پاکے قتم اُٹھانا کیا ہے؟

قرآن پاک کے بارے میں فقہائے کرام میں کا اختلاف ہے کہ آیا قرآن پاک کی قشم درست ہے یا نہیں؟ ایک توقرآن پاک کے بیالفاظ ہیں جوہم پڑھتے ہیں۔

یکلام لفظی کہلاتا ہے۔ہم لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ ایک مضمون ہے جوان الفاظ کے اندر ہے وہ کلام نفسی کہلاتا ہے جورب تعالی کی صفت ہے۔وہ قدیم ہے۔رب تعالی کی ذات ہے۔وہ کلام سے اوراس کی صفات بھی قدیم ہیں۔

علامہ فخر الدین زیلعی عظم کی فقہ کی مشہور کتاب ہے" تبیین الحاکی "اس میں وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے قرآن پاک کی قسم اُٹھائی تو منعقد ہوجائے گی۔مثلاً: کوئی کہتا ہے کہ جھے قرآن پاک کی قسم ہے تو یہ صحیح ہے کیوں کہ کلام فسی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ غیر اللہ نہیں ہے۔اللہ تعالیٰ کی صفت کی تعمیر اللہ نہیں ہے۔اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت کی قسم ہے۔اللہ تعالیٰ کی صفات عین اللہ تیں گئے مشلمت کی قسم ہے یا اللہ تعالیٰ کے جلال کی قسم ہے ، مجھے اللہ تعالیٰ کی عظمت کی قسم ہے یا اللہ تعالیٰ کے جلال کی قسم ہے ، مجھے اللہ تعالیٰ کی کسی ہے۔ یہ سب قسمیں صحیح ہیں۔ کیوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اور جو قاعدہ مخلوق کے لیے ہے فوہ اللہ تعالیٰ پر لا گونہیں ہوتا۔ کیوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اور جو قاعدہ مخلوق کے لیے ہے فوہ اللہ تعالیٰ پر لا گونہیں ہوتا۔ کیوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے شایف عل وَ ہُدُ یُسْئُلُونَ ﴿ سورۃ الانبیاء: ۲۳٪ ﴾ "نہیں ہو چھا جا سکتا اللہ تعالیٰ سے جو وہ کرتا ہے اور ان سے (یعنی مخلوق سے ) سوال کیا جائے گا۔" اللہ تعالیٰ روز انہ نے شارمخلوق کو مارتا ہے بچے بھی مرتے ہیں ، بڑے بھی مرتے ہیں اس سے کون روز انہ نے شارمخلوق کو مارتا ہے بچے بھی مرتے ہیں ، بڑے بھی مرتے ہیں اس سے کون

یو چھنے والا ہے۔ اور اگر مخلوق میں سے کوئی اپنے بچوں کو مار دے تو وہ مجرم ہے۔ اس لیے کوئی اور خلوق اور خلاق کے احکام جدا خدا ہیں۔

حضرت علی رہائے۔ ہیں کہ اس سے مراد اُونٹ ہیں۔ کیوں کہ عرب کی سرز مین پر زیادہ سواری اونٹوں کی ہوتی ہے اور وہ دوڑتے بھی ہیں ۔خصوصاً جہاد کے لیے، جج اور عمرے کے لیے۔ عرفات بہنچ ہیں، مزدلفہ اورمنی پہنچ ہیں۔ تو اونٹوں کی قشم ہے۔ لیے، خج اور عمرت عبداللہ بن عباس ٹائٹ فرماتے ہیں کہ اس سے اونٹ نہیں گھوڑے مراد ہیں ۔ کیوں کہ آگے لفظ ہانینا ہے۔ گھوڑے ہانیچ ہیں اونٹ نہیں ہانیچ ۔ ہانیچ کامعنیٰ ہے۔ تیزی کے ساتھ جانا بھرجلدی جلدی سانس لینا۔

امام ابن جریرطبری عظی فرماتے ہیں کہ دوجانور ہانیتے ہیں ،ایک گھوڑ ااور دوسرا کتا۔ ان کے سوا اور کوئی جانور ہانپتانہیں ہے۔لہذا یہی تفسیر سیح ہے بیعنی گھوڑ نے مراد ہیں۔

قسم ہے گھوڑوں کی جودوڑتے ہیں ہانیتے ہوئے فالْمُوْدِیْتِ قَدُمگا پھر
آگ سلگانے والوں کی ٹاپ مار کر عموماً گھوڑوں کے پاؤں کے پنچنعل گئے ہوتے
ہیں ۔ گھوڑے دوڑیں اوران کے پاؤں پھر پرگیس تو چنگاریاں نکلتی ہیں۔ ان گھوڑوں کی
اللہ تعالیٰ نے قسم اُٹھائی ہے۔ فَالْمُغِیْراتِ صُبْحًا پھراُن کی جوغارت ڈالنے والے
ہیں صبح کے وقت ۔ اُس زمانے میں عموماً حملے صبح کے وقت ہوتے تھے۔ بخاری شریف
روایت ہے کہ آنحضرت ساہ تھائی ہے جب ڈیمن پر حملے کا ارادہ فرماتے تورات کے آخری
میں روایت ہے کہ آنحضرت ساہ تھائی ہے جب ڈیمن پر حملے کا ارادہ فرماتے تورات کے آخری
حصے کا انظار فرماتے ، صبح صادق کے وقت۔ اگر دوسری طرف سے اذان کی آواز آتی تو

سمجھتے کہ بیلوگ اہل ایمان ہیں لہذا حملہ کہ کرتے۔اور اگراذان کی آواز نہ آتی توحملہ کر دیتے۔

توفر ما یا جو حملہ کرنے والے ہیں صبح کے وقت فَاقَرُ سِ بِهٖ نَقْعًا پُروه اُرَاتے ہیں اس میں گردوغبار لِبعض حضرات بِهٖ کی خمیر لوٹاتے ہیں صبح کی طرف تو اس وقت معنیٰ ہوگا وہ گھوڑ ہے صبح کے وقت گردوغبار اُڑاتے ہیں۔ رات کوعمو ما اوس شبنم پڑتی ہے اس کی وجہ ہے جو گردوغبار کم اُڑتی ہے۔ البّد تعالیٰ نے ان گھوڑ ول کی تعریف پڑتی ہے کہ وہ اسے تیز دوڑتے ہیں کہ صبح کے وقت وہ گردوغبار اُڑاتے ہیں۔ اور بعض مرات ضمیر قد نہ گیا کی طرف لوٹاتے ہیں۔ تو پھر معنیٰ ہوگا تیز چلنے کی وجہ سے گردوغبار اُڑاتے ہیں۔ اور بعض اُرو اُت ہیں۔ اور بعض کے دو تا ہوں گا تیز چلنے کی وجہ سے گردوغبار اُڑاتے ہیں۔ اور بعض موات نے ہیں۔ تو پھر معنیٰ ہوگا تیز چلنے کی وجہ سے گردوغبار اُڑاتے ہیں۔ اور بعض اُرو اُتے ہیں۔ تو پھر معنیٰ ہوگا تیز چلنے کی وجہ سے گردوغبار

فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا بِهِ کَامْمِرلوث رہی ہے نَقْعًا کی طرف معنی ہوگا کی وہ میں وہ گھی جاتے ہیں دہمن کی جماعت میں گردوغبار کے ساتھ ۔ ان گھوڑوں کی شم ہے۔

آگے جواب شم ہے اِنَّ الْاِنْسَاسَ لِرَبِّ اِلْکَانُودُ بِهُ اِنْسَانِ اِنْ اللهِ نُسَانِ اِنْ اللهِ اَنْسَانِ اِنْ اللهِ نُسَانِ اِنْ اللهِ نُسَانِ اِنْ اللهِ نَسَانِ اِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

فرمائی ہے بندے نے نہیں۔ گھوڑا جس زمین پر جاتا ہے وہ بھی رب تعالی نے پیدا کی ہے بندے نے نہیں گی۔ بندہ صرف مجازی طور پر مالک ہے کہ اُس نے خریدا ہے یا گھر میں پالا ہے۔ گھاس اس کو کھلا تا ہے، پانی اس کو پلا تا ہے۔ استے سے تعلق سے وہ اس کا اتنا فر مال بردار ہے کہ مجاہد اس پر سوار ہو کر جہاد کے لیے جاتا ہے گھوڑا دشمن کی صفول میں گھس جاتا ہے، تیروں کی بارش ہور ہی ہے، تلواری چل رہی ہیں، نیزے مارے جا رہے ہیں، گھوڑا زخمی بھی ہوتا ہے لیکن اپنے مجازی مالک کی نافر مانی نہیں کرتا لیکن انسان او نے اپنے حقیقی مالک کی بی ہوتا ہے لیکن انسان! تو نے سوچا ہے۔ کتنا بڑا سبق ہے؟

تو گھوڑ ہے ہے ہیں گیا گزرا ہے۔ حالانکہ رب تعالی نے تجھے پیدا کیا ہے، تیرے لیے خوراک، پانی پیدا کیا ہے، زمین بنائی ہے، ہوا چلائی ہے، سارا کا رخانہ کا مُنات تیری فدمت پر لگایا ہے تو کتنا ناشکرا ہے۔ راحت، آرام میں بھی رب تعالی کے سامنے نہیں حجکتا اور گھوڑ اتیروں کی بارش میں بھی تیری فرماں برداری کررہا ہے۔

حسن بصسرى ﴿ يَكُنُودُ كَامِعَنَّى :

عام مفسرین کرام بیت کنو کامعنی مطلق ناشکری کرنے والاکرتے ہیں۔
لیکن حسن بھری چھند جو تابعین میں سے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ دَکھنو کہ اس ناشکرے کو کہتے ہیں کہ جس پر رب تعالیٰ کی بے شار عمیں ہوں اور وہ الن تعمتوں کا ذکر نہ کرے ۔ لیکن جب تکلیف ہے، بیت تکلیف ہے، جب تکلیف ہے، میر کار و بار صحیح نہیں چل رہا، مجھے مالی نقصان ہوا ہے، دشمن نے میرے میں بیار ہوں، میرا کار و بار صحیح نہیں چل رہا، مجھے مالی نقصان ہوا ہے، دشمن نے میرے ماتھ یہ کیا ہے۔ رب تعالیٰ کی رحمتوں کا ذکر نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وجود دیا ہے،

مجھے آئکھیں دی ہیں ، کان دیئے ہیں ، زبان دی ہے، دل ، دماغ دیا ہے ، مال دیا ہے ، اولا ددی ہے ، کرت دی ہے ۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کاشکرادا کرتواللہ تعالیٰ اور زیادہ دے ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کین شکر تنظر کی نیاد کہ اللہ انہم : کا تعالیٰ اور زیادہ دے ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کین شکر تنظر کی نیادہ دوں گا۔"
"اگرتم شکرادا کرو گے تو میں ضرور نیادہ دوں گا۔"

## نمازادائے سے کرکاس سے ممدہ طب ریق :

اور یادر کھنا شکر کا بہی معنی نہیں ہے کہ اچھا کھانا کھانے کے بعد منہ پر ہاتھ پھیر کر کہد یا المحمد بلند! (ایسا کرنے والے بھی کم ہیں۔ مرتب) حکیم، اطباء کہتے ہیں کہ آدمی جب کھانا کھا تا ہے، پانی بیتا ہے تو دومنٹ میں وہ ناخنوں کے بنچ تک پہنچ جا تا ہے۔ بھی! کھانے چینے کا اثر تو سارے بدن میں ناخنوں کے بنچ تک پہنچ گیا اور شکر یے میں تونے دوتولے کی زبان ہلا کر سمجھا کہ شکر تیہ ادا ہو گیا۔ یقین جانو! سب سے بڑا شکر بینماز کے ذول یع ہوشکر آدا ہو تا ہے وہ اور کسی عبادت کے ذریعے اوا نہیں ہوتا۔ اور تمام عبادتوں میں سرفہرست تمازے۔ قیامت والے دن پہلا پر چہی نماز کا ہے اور تمام عبادتوں میں سرفہرست تمازے۔ قیامت والے دن پہلا پر چہی نماز کا ہے اور کی عباد کرنے پہلا پر چہوت ق اللہ میں اللہ میں سرفہرست تمازے۔ قیامت والے دن پہلا پر چہوت ق اللہ میں اللہ میں الم بھی شکھیکہ ہوں گے۔ ہماز کا ہوگا۔ اگر نماز میں پور اا تر تا ہے تو ان شاء اللہ باتی کا م بھی شمیک ہوں گے۔

#### خضسرت عمسر رض لينتعالئ عند كامر اسله:

حضرت عمر بنائی نے اپنے دور خلافت میں ، اُن کا دور خلافت دی سال ہے ، اپنے تمام حکام کوسر کاری طور پر خط لکھا اِنَّ اَهَمَ اَمنو دِ کُمْ عِنْدی الصَّلُوة "بِشک تمهار ہے تمام کاموں میں سب سے اہم اور ضروری کام میر ہے نزدیک نماز ہے۔ "افسر نماز پڑھتا ہوگا تو میں مجھوں گا کہ باقی کام بھی دیانت داری کے ساتھ کرتا ہے ، رجوتماز نماز پڑھتا ہوگا تو میں مجھوں گا کہ باقی کام بھی دیانت داری کے ساتھ کرتا ہے ، رجوتماز

نہیں پڑھتا ہو جما سوی اُخییئے "میں مجھوں گا کہ اس نے باتی کام بھی نہیں کیے۔ "یعنی حضرت عمر براٹند کے دور میں افسرول کی دیانت داری کامعیار نماز تھا۔

آج کتنے افسر ہیں جونماز کی پابندی کرنے والے ہیں؟ پھراگر کوئی نماز کی پابندی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ کھیلے کر کے لوٹ مارٹر کے رقم ہیرون ملک پہنچادیتا ہے تو من لواور یا در کھنا! ایک پیسہ بھی اگر کسی کا ناحق لیا ہوگا واپس کرنا پڑے گا۔ اور کس طرح؟ فقہائے یا در کھنا! ایک پیسہ بھی اگر کسی کا ناحق لیا ہوگا واپس کرنا پڑے گا۔ اور کس طرح؟ فقہائے

۔ کرام ب فرماتے ہیں تین پہیوں کے بدلےسات سونمازیں دین پڑیں گی۔نمازیں بھی وہ جوقبول ہو چکی ہیں۔فتاوی رشید بیاورشامی میں بیمسئلہ موجود ہے۔

توفرمایا بے شک انسان اپ رب کابرا ناشکراہے وَ إِنّه عَلَى ذَٰلِكَ لَشَهِیدٌ اور بے شک وہ اس پرگواہ ہے۔ شریف آدمی توزبان قال سے کہد یتا ہے کہ میں اللہ تعالی کی نعمتوں کا شکر ادانہیں کر سکا۔ اگر کوئی زبان قال سے نہیں کہتا تو زبان حال بتاری ہے کہ میں نے رب تعالی کی نعمتوں کا شکر ادانہیں کیا۔ بعض حضرات ہ ضمیر اللہ تعالی کی طرف کوئاتے ہیں ۔ تو پھر معنی ہوگا کہ بے شک اللہ تعالی اس کی ناشکری پر گواہ ہے وَ اِنّ اللہ تعالی کا بڑا ور بے شک وہ مال کی محبت میں بہت سخت ہے۔ مال کا بڑا عاشت ہے۔ مسلمان قوم کی ذلت کا ایک سبب مال کی محبت بھی ہے۔

ابوداؤدشریف میں روایت ہے آنحضرت مل اللہ ایک زمانہ آئے گا کافر شمصیں کھانے کے لیے ایک دوسرے کودعوت دیں گے جیسے دستر خوان پر کھانالگا دیا گیا ہوتو کھانے والول کو بلایا جاتا ہے آؤ بھائی! کھالو۔ صحابہ کرام میں پیٹے نے بوچھا حضرت! کیا اُس وقت ہم تھوڑ ہے ہوں گے کہ کافر ہمیں کھانے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دیں گے۔ آپ مالٹی ایک دوسرے کو دعوت دیں گے۔ آپ مالٹی ایک دوسرے کو دعوت دیں گے۔ آپ مالٹی ایک فرمایا لا بیل آئٹ کھر گیٹی و شہیں تم تھوڑ ہے نہیں

ہو گے بلکہ تم بہت زیادہ ہو گے۔ "حضرت جب ہم زیادہ ہوں گے تو پھر لوگ ہمیں کیے کھا تیں گے؟ فرمایا فینے گئر الوقف "تمحارے اندروھن ہوگا۔" وھن کالفظی معنی ہے کمزوری ہستی، یہ تو صحابہ کرام میں این تا سمجھتے تھے۔ مطلب نہ سمجھے۔ پو پھا و مَمَا الْوَ هُنُ یَارَسُولَ اللّهِ ﷺ! حضرت وھن کیا ہوتا ہمیں سمجھ نہیں آئی؟ آپ سائٹ الیالی اللّه عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

حضرت جابر ہو تاتہ ہے متدرک حاکم میں۔ آج سے تیں چالیس سال پہلے پڑھی پر ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی۔ حدیث صحیح سند کے ساتھ ہے۔ آخصرت سال پہلے پڑھی لوگ پابندیاں لگا تیں آتی تھی۔ حدیث صحیح سند کے ساتھ استحضرت سال تاتی ہے جمہوں کو گا آل عراق پر عجمی لوگ پابندیاں لگا تیں گے، دانہ پانی کوئی چیز نہ پہنچے۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ عراق مستقل ملک ہے عجمیوں کو کیا مصیبت پڑی ہاں پردانہ پانی بند کرنے کی؟ گراب اِس وقت عراق پر انتیں حکومت مول نے حمال ہے جہاز میں ہماری مہر بان حکومت بھی شامل ہے۔ با قاعدہ ہمارے جہاز اور پائلٹ بھی ان میں شامل ہیں۔ اب عراق والوں کو خوراک پہنچانا بھی منع ہے اور وائی پہنچانا بھی منع ہے۔ ووائی پہنچانا بھی منع ہے۔

ای حدیث میں ہے کہ پھر شام پر پابندیاں لگیں گی۔ انھوں نے پوچھا وہ کون
کرے گا؟ فر مایا الرّوحہ۔ وہ عیسائی کریں گے، امریکی کریں گے۔ شامیوں کے دانے
پانی کے بند ہونے کا وقت بھی آنے والا ہے۔ عراق میں توتم چھسال سے دیکھ رہے ہوکہ
بی بھو کے مررہے ہیں، دوائیاں بھی نہیں پہٹے رہیں۔ وہ خود دار اور جفاکش لوگ ہیں اس

#### ليے زنده بيں ورندان ظالموں نے زندگی کی کوئی رمق نہيں چھوڑی۔

آفکا یفکو ما افکا یفکو جب کیا پس نہیں جانتا انسان اِذَابُعْثِرَ مَافِی الْقُبُورِ جب کریدا جائے گا، نگال دیا جائے گا جو قبروں میں ہے۔ حضرت اسرافیل علیت اور ظاہر کردیا کے سارے قبرول سے نکل آئیں گے و حصل مَافِی الصّدُورِ اور ظاہر کردیا جائے گا جو پھسینوں میں ہے۔ دل کے جھوٹے سچ راز سب نکل آئیں گے اِنَّ رَبِّهُ مُ بِهِمُ یَوْمَ بِذِلَّ جَنْدُ اُن کارب اُن کے بارے میں اُس دن خبرر کھنے والا ہوگا۔ یعنی نتیجہ سامنے آجائے گا۔ آج بھی اللہ تعالی خبردار ہے گر آج کی خبر کا پورا نتیجہ سامنے نیس آتا۔ اس دن رب کی خبر کا پورا نتیجہ نکلے گا اور دودھ کا دودھ اور یانی کا پانی میں ہوجائے گا۔

#### PROPE MAIN POOPE



تفسير

سُورُلا الْفِيَّاتِيُّ

(مکمل)



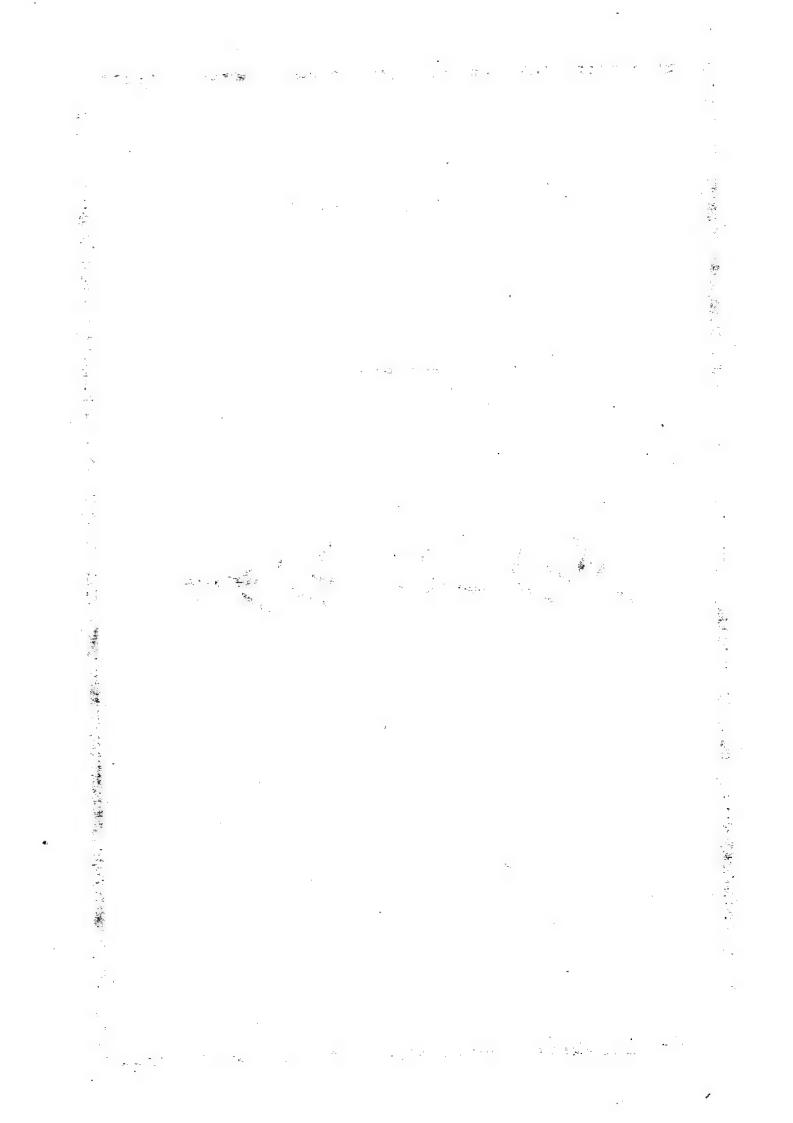

# 

## بِسْمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

الْقَارِعَةُ فَمَا الْقَارِعَةُ فَوَمَا آدُرْكَ مَا الْقَارِعَةُ فَيُومَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْهِبُنُونِ فَوَتَكُونُ الْهِبَالُ كَالْمِهْنِ الْهُنْفُوشِ فَامَنَ مَنْ ثَقَلْتُ مَوَازِيْنَهُ فَقُو فِي عِيشَةٍ الْهُنْفُوشِ فَامَنَ مَقَلْتُ مَوَازِيْنَهُ فَقُو فِي عِيشَةٍ وَمَا آدُرُكَ مَاهِيَهُ فَالْاَيْمَامِيَةً فَ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الل

اَلْقَارِعَةُ كَلَّا الْقَارِعَةُ كَلِيْ مَالْقَارِعَةُ كَلِيبِ الْقَارِعَةُ كَلِيبِ اللَّالَقَارِعَةُ كَلِيبِ اللَّا الْقَارِعَةُ كَلِيبِ اللَّالَقَارِعَةُ كَلِيبِ كَلَّكُونُ النَّاسُ جَس دَن بُوجًا كَيْ كُونُ النَّاسُ جَس دَن بُوجًا كِيلَ كُلُولُ كَلَّكُونُ النَّاسُ جَس دَن بُوجًا كِيلَ كُلُولُ كَالْفَرَاشِ الْمَنْتُونِ بَكُونُ النَّاسُ جَس دَن بُوجًا كَيْ لَكُونُ وَتَكُونُ الْمَنْقُوشِ الْمَنْتُونِ الْمَنْقُوشِ (رنگ الْجِبَالُ اور بُوجًا كَي بَهَا لَا كَالْجِهُ لِلْمُ الْمَنْقُوشِ (رنگ برنگ) دهن بولى روكى كي طرح فَامَّامَن ثَقَلَتْ مَوَاذِينَهُ لِيس بهرحال وهجس كِامَالُ بهارى بول كَي فَهُوَ لِيلُ وهِ فِي عِيشَةٍ وَّاضِيةٍ وهجس كَامَالُ بهارى بول كَي فَهُوَ لِيلُ وهِ فِي عِيشَةٍ وَّاضِيةٍ لِين بيرحال وهجس كِين يَعْمَالُ بين يهوكال وهجس كِين يَعْمَالُ وهجس كَامَالُ بهول كَي فَلُولِينَةُ لِيلُ أَس كَامُعَكَانا دوز خَ بُوكًا وَمَا الْمَالُ بِهُول كَي فَلُولِينَةً لِيلُ أَس كَامُعَكَانا دوز خَ بُوكًا وَمَا اللّهُ اللّهُ يَهُول كَي فَلُولِينَةً لِيلُ أَس كَامُعَكَانا دوز خَ بُوكًا وَمَا الْمَالُ وَمَا مَنْ فَلَقُ الْمَالُ وَيَهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ وَمَا الْمَالُ الْمَالُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

آذر ملک اور آپ کوکس نے بتلایا متاهِیَهٔ کیا ہے وہ ہاویہ نار کے الم کا میا ہے کہ کا کے اللہ کا کہ کی کہ کا کا کہ ک

نام اور كوا نفسه:

قرآن کریم میں قیامت کے بہت سے نام آئے ہیں۔ قیامت، آخرت، الطامہ، آزفہ، غاشیہ، الحاقہ۔ ان نامول میں سے ایک قارعہ بھی ہے۔ اس سورت کا نام بھی قارعہ ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا تیسوال \*\* \*\* \*\* نبرہے۔ اس سے پہلے آئیں \* ۲۹ \* سورتیں نازل ہو چکی تھی۔

قت ع کامعنی ہے کھنگھٹانا۔ کسی چیز کوکسی چیز پر ماریں تواس سے جوآ واز پیدا ہوتی ہے اُسے کھڑ کھڑا ہٹ کہتے ہیں۔ قیامت کا نام قارعداس لیے ہے کہ جب قیامت ہر پا ہوگ تو ہر چیز آپس میں ٹکرائی گئر انکی تو ہڑا کھڑاک ہوگا۔ پہاڑ آپس میں ٹکرائی گئر مکان کئرائی گئر انکی گئر معمولی سے درخت ٹکرائی گئے۔ جیسے آج کل کوئی معمولی سی چیز دوسری کے ساتھ ٹکرائی گئرائی گئرائی گئرائی گئرائی گئرائی تو کھا کا ہوتا ہے پہاڑ تو آخر بہاڑ بیار سے ٹکرائے تو کھنادھا کا ہوتا ہے بہاڑ تو آخر بہاڑ ہیں۔ جیب قسم کا منظر ہوگا۔

 ہوئے پیٹنگوں کی طرح۔ جیسے پروانے بکھرے ہوتے ہیں۔ حضرت آ دم علایتا است لے کرآخری انسان تک سب جمع ہوں گے۔ وہ کتنی بڑی جگہ ہوگی ؟

بقول ابن العسر بي على آخرى انسان كى بسيدائش چين مين:

شیخ اکبرابن العربی عظی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ وہ اپنا کشف بیان فرماتے ہیں کہ مجھے کشف میں بیہ بات بتلائی گئ ہے کہ آخری انسان چین میں پیدا ہوگا۔ اس کے بعد کسی انسان کے ہاں پیدائش نہیں ہوگی تیس سال لوگ شادیاں بھی کریں گے لیکن اولاد کسی کے ہاں نہیں ہوگی۔ بیقیامت سے پہلے قیامت کی ایک نشانی ہوگی۔

تو نیرسارے انسان، جنات، حیوان، فرضتے، مجھلیال وغیرہ جو بھی مخلوق ہو وہ ساری اکھی ہوگی۔ جیب قسم کا منظر ہوگا۔ بے ہتگم، بے ترتیب، جیسے پر دانے ہوتے ہیں سے کیفیت ہوگی و تنگؤن الجب ال کے العیف المنظوش اور ہوجا عیں کے پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح ۔ وہ بلند و بالا پہاڑ کہ ان پر چڑھنے سے بعض دفعہ جان چلی جاتی ہوئی ہوئی روئی کی طرح اُڑتے پھر رہ ہوں گے فالما من تقلق موازینه موازینه پس بہر حال وہ جس کے اعمال کے تراز و بھاری ہوں گے فیکو فی فیکو فی عیشہ ہوتا ہوں ہے بہر حال وہ جس کے اعمال کے تراز و بھاری ہوں گے فیکو فی نیکھ ہوتا ہوں ہے بہر حال وہ جس کے اعمال کے تراز و بھاری ہوں گے فیکو فی خیکھ ہوتا ہوں ہے بہر حال وہ جس کے اعمال کے تراز و بھاری ہوں گے فائم نے خلف موازینه اور بہر حال وہ جس کے اعمال کے تراز و بلکے ہوں گے فائم نے خلف موازینه اور بہر حال وہ جس کے اعمال کے تراز و بلکے ہوں گے فائم نے خلف موازینه پس اس کا ٹھکا نا ہوں ہے کہ قیامت والے دن نیکی اور بدی کا تراز و میں خلنا حق ہے۔ میدان محشر حق ہو بہر بہر حال حق ہونا کی عدالت کا قائم ہونا حق ہے ، بل صراط حق ہے ، جنت ، دوز خرج ت ، بل صراط حق ہے ، جنت ، دوز خرج ت ہونا تھا کی عدالت کا قائم ہونا حق ہے ، اللہ تعالی کی عدالت کا قائم ہونا حق ہے ۔ اللہ تعالی کی عدالت کا قائم ہونا حق ہے ۔ اللہ تعالی کی عدالت کا قائم ہونا حق ہے ۔ اللہ تعالی کی عدالت کا قائم ہونا حق ہے ۔ اللہ تعالی کی عدالت کا قائم ہونا حق ہونا حق

### اعمال كاتلن احق ہے اور معت زله كارد:

معتزلدایک فرقہ ہے اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے۔ اُن میں ہڑے ہڑے فاضل گزرے ہیں۔ وہ تراز و کا انکار کرتے ہیں کہ اعمال تراز و میں تلیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ میزان کا مطلب ہے عدل وانصاف ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم تراز وتسلیم کرلیں، نکیوں اور بدیوں کا تلناتسلیم کرلیں تو معاذ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی جہالت لازم آتی ہے۔ تولیٰ تو وہ ہے جس کو علم نہ ہو۔ رب تعالیٰ کے علم میں تو سب پچھ ہے۔ اہل حق کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی جہالت لازم نہیں آتی ۔ کیوں کہ رب تعالیٰ نے اپنے علم کے لیے نہیں تو لئا بلکہ بندوں کو بتلانا ہے کہ تھاری نکیاں آتی ہیں اور بدیاں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ توعلیم بالذات الصدور ہے۔ اس پر جہالت لازم نہیں آتی۔ جہالت الفید لازم آتی ہے تول کر بلدوں کو دکھانا۔ ہے کہ این نکیاں اور بدیاں دکھالو۔ اس کے مطابق تھا را نتیجہ بولا جائے بندوں کو دکھانا۔ ہے کہ اپن نکیاں اور بدیاں دکھالو۔ اس کے مطابق تھا را نتیجہ بولا جائے بندوں کو دکھانا۔ ہے کہ اپن نکیاں اور بدیاں دکھالو۔ اس کے مطابق تھا را نتیجہ بولا جائے بالدوں کو دکھانا۔ ہے کہ اپنی نکیاں اور بدیاں دکھالو۔ اس کے مطابق تھا را نتیجہ بولا جائے گا

پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے افعال اور اقوال اعراض کی قسم ہے ہیں جواہر نہیں ہیں۔ عرض وہ شے ہوتی ہے جس کا اپنا وجو ذہیں ہوتا وہ دوسری شے کے ساتھ قائم ہوتی ہے۔ جیسے سفیدی کپڑے کے ساتھ قائم ہے کپڑے سے الگ قائم نہیں ہوسکتی ۔ قول، یہ زبان کے ساتھ قائم ہے کپڑے سے الگ قائم نہیں ہوسکتی ۔ قول، یہ زبان کے ساتھ قائم ہے۔ اس کا علیحدہ وزن کیسے ہوگا؟ اہل حق فرماتے ہیں کہ جو چیزیں اس جہان میں اعراض ہیں وہ اُس جہان میں اجسام ہوں گی، ان کے جسم ہوں گے۔

معراج کی رات حضرت ابراہیم ملاقا کی جب آنحضرت مال اللہ کے ساتھ ملاقات ہوئی تو انھوں نے دو پیغام آپ مال اللہ کے ذریعے آپ مال ملاقات ہوئی تو انھوں نے دو پیغام آپ مال اللہ اللہ کے ذریعے آپ مال ملاقات تک

بَهُ إِنَّ اللهُ اللهُ الْمُنْ الْمُتَّ السَّلَامُ "مرى طرف النَّامَة كَالسَّلَامُ "مرى طرف البَّامَة كَالسَّلَامُ مراسلام دے دینا۔ جواب می كهدو علی اِبْرَاهِیْ مَوَ عَلی نَبِیِّنَا وَ عَلی جَمِیْعِ الْاَنْ بِینَاءِ وَالْهُ وُسَلِیْنَ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ -

اور دوسرا پیغام یہ پہنچانا کہ جنت کی زمین بالکل چٹیل میدان ہے تطیق بہ الکر خِس عَذْبَهُ الْبَاءِ "زرخیززمین ہے، پانی بہت عمدہ ہے۔اس کے لیے درخت تم الکر خِس عَذْبَهُ الْبَاءِ "زرخیززمین ہے، پانی بہت عمدہ ہے۔اس کے لیے درخت تم نے دنیا سے لانے ہیں۔ "وہ کیا ہیں؟ ایک دفعہ کہوسان اللہ! ایک درخت لگ گیا، ایک دفعہ پڑھوالمد للہ! ایک درخت لگ گیا، ایک دفعہ پڑھوالاللہ الااللہ ایک درخت لگ گیا، ایک دفعہ پڑھوالاللہ الااللہ ایک درخت لگ گیا۔اس جہان میں ایک کلے کی دس نیکیال ملتی ہیں ایک صغیرہ گناہ مث جاتا ہے اور ایک درخت جنت میں لگ جاتا ہے۔انسان جتی زیادہ تسیحات اس دنیا میں کرے گا تے زیادہ درخت جنت میں لگ جاتا ہے۔انسان جتی زیادہ تسیحات اس دنیا میں کرے گا تے زیادہ درخت جنت میں لگ جاتا ہے۔انسان جتی زیادہ تسیحات اس دنیا میں کرے گا تے زیادہ درخت جنت میں لگ سے۔

پھراب تواعراض بھی تلتے ہیں۔ ڈاکٹر بتادیتے ہیں کہاتے دریے کا بخارہ، ہوا بھی تلتی ہے تم کہتے ہوا سے بونڈ ہوا بھر دو۔لہذا اعمال کا تلناحق ہے اور کئی خوش قسمت ایسے بھی ہوں گے کہ وہ بے حساب و کتاب جنت میں جا تھیں گے۔ بغیر حمای و کتاب جنت میں حانے والے

خوسش نصيب:

المحضرت سل المالية في فرما ياميري امت ميس سے ستر بزارلوگ بغير حساب كے جنت میں جائیں گے۔ یو چھا گیا وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ من شُلِی تے سے فر مایا کھٹے النين "وه وه اوگ مول ك لايشتر قُون جودم جها رئيس كروائي كي نه غلطتهم كِ تعويذ كرائي كَي نه غلط تتم كادم كرائيل كيداور لايكتوون بلاوجه بدن مين داغ نہیں لگوائیں کے لایقظیرون بدفالی حاصل نہیں کریں گے کہ کوئی عورت گھر آتی اور بیقدر تا بیار ہو گیا تو کہا کہ فلانی آئی تھی اس نے بیار کردیا۔ بیشرک کی جڑ ہے۔ اور چوتھا فرمایا وَعَلَى رَيْهِمُ يَتَّوَكَّلُونَ اوراتِ رب كى ذات پرتوكل كرتے ہیں۔" ( رَوَاهُ الْيَحَادِيُّ ) اس روايت ہے معلوم ہوا كہستر ہزار آ دمى بغير حساب كتاب کے جنت میں جا تھیں گے۔

بڑی خوشی کی بات ہے مگر سوال یہ ہے کہ آنحضرت مال ٹائیا پہلے کی امت تو بہت زیادہ ہے اس میں سے صرف ستر ہزار بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جا تھیں تو بیرکوئی خاص فضل تو نہ ہوا۔ بیتو آئے میں نمک کے برابر بھی نہیں ۔روایات میچے ہیں۔ان میں ایک روایت ہے عبدالرحمن بن ابی بکر پڑاٹھنے والی اور دوسری روایت ہے ابوا مامہ با ہلی پڑاٹھنے سے۔اور تیسری روایت ہے عُتبہ سلمی مِنْ اللہ سے۔سند کے لحاظ سے بیروایات سیجے ہیں۔ان

میں آتا ہے کہ یہ جوستر ہزار بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے مغ کُلِّ رَجُلِ اَلْفِ سَبْعُونَ اَلْفًا "ان میں سے ہر ہزار کے ساتھ سترستر ہزار ہوں گے۔" اس کا حسابتم خود کر لینا کہ کتنے بنتے ہیں۔

اور حفرت ابو بكر برائی سے ایک ایک کے ساتھ ستر ،ستر ہزار ہوں گے۔ اور حفرت ابو سند کے ساتھ کہ ان میں سے ایک ایک کے ساتھ ستر ،ستر ہزار ہوں گے۔ اور حفرت ابو امامہ با بلی بڑا تھ سے بدروایت بھی ہے وقلاف حیفیات میں حیفیات آئی "اور رب تعالی کے تین چلو بھی ہوں گے۔ بیجی بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ "عقیدہ مجمع ہوتو اللہ تعالی کے فضل وکرم سے بڑی امید ہے ،بڑی گنجائش ہے۔

توایسے بھی ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے اور ایسے بھی ہوں گے جن کی نیکیوں اور بدیوں کوتولا جائے گا۔

ایک نیسے کی سب بدیوں پر بھاری:

حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدی ہوگا اس کی نیکیوں کی طرف ایک پر پی ہوگا ہوگی بیطاقۃ اور برائیوں کے نانو ہے رجسٹر ہوں گے۔ رب تعالی فرمائیں گے تیری نیکی اور بدی کا وزن ہوگا۔ وہ بندہ عرض کرے گا اے پروردگار! ما لھذیدہ البیطاقۃ ما لھذیدہ السیج لگائ "اس پر چی کی ننانوے رجسٹروں کے سامنے کیا حیثیت ہا کہ گا السیج لگائ میں گے میرا قانون ہے نیکی اور بدی کا وزن ہوگا۔ وہ کہے گا پروردگار! مخلوق کے سامنے مزید شرمندہ نہ کریں جو آپ کا قانون ہے وہ میرے بروردگار! مخلوق کے سامنے مزید شرمندہ نہ کریں جو آپ کا قانون ہے وہ میرے سرآ تھوں پر۔ رب تعالی فرمائیں گے نہیں وزن ہوگا۔

پروردگار! مخلوق کے سامنے مزید شرمندہ نہ کریں جو آپ کا قانون ہے وہ میرے سرآ تھوں پر۔ رب تعالی فرمائیں گے نہیں وزن ہوگا۔

چنانچہ ترازو کے ایک پلڑے میں وہ پر چی رکھی جائے گی اور دوسرے پلڑے

یں نانوے رجسٹر رکھے جائیں گے گر پر چی والا بلڑا بھاری ہوگا۔ وہ کہے گا اے پروردگار! یہ میری کون ی نیکی ہے جوات رجسٹروں پر بھاری ہوگئ ہے؟ تو رب تعالی اے دکھا عیں گے۔ اس میں لکھا ہوا ہوگا اشھد ان لا الله الا الله وحدلا لا شریك له واشهد ان محمدًا عبدلا ورسوله ۔ یعنی اس کے پاس صرف شریك له واشهد ان محمدًا عبدلا ورسوله ، یعنی اس کے پاس صرف عقیدے والی نیکی ہوگی۔ لیکن کسی مغالطے میں نہ آنا کہ چلو بھائی جتنے گناہ کرتے پھریں ایک دفعہ کھم شہادت پڑھ لیتے ہیں۔

یادر کھڑا ایدائس آ دمی کی بات ہے جس کی ساری زندگی کفر شرک میں گزری اور مریف ایس کے سے پہلے اس کو صرف اتناموقع ملا کہ وہ کلمہ پڑھ کرمسلمان ہوگیا اور مزید کسی نیکی کا موقع نہیں ملا اور فوت ہوگیا۔ لہٰ داکسی غلط نہی میں مبتلا نہ ہونا کہ اکسیر اعظم کانسخیل گیا ہے کلمہ شہادت پڑھ لویہ سارے گنا ہوں پر بھاری ہے۔ یہ پیدائش مسلمانوں کے لیے نہیں ہے کہ برائیاں کریں ، بدمعاشیال کریں اور محض کلمہ شہادت جنازے کے ساتھ پڑھنے ہے جہ بڑایار ہوجائے گا۔

توفر ما یا بہر حال جس کے موازین ملکے ہوئے فاتھ کہ تھاوی ہے اس کا شکانا دوز خے ہوگا۔ اور اُٹھ کا ایک معنیٰ اُمّ د ماغ بھی کرتے ہیں۔ سرمیں جو بغزہ آدمی کو جب دوز خ میں بجینکا جائے گاتوالٹا کر کے نیچ گرایا جائے گا، سرکے بل گرایا جائے گا۔ تو سب سے پہلے اس کا د ماغ جا کر لگے گا۔ اور دوسرامعنیٰ کرتے ہیں ٹھکانا۔ جیسے ججوٹے بچوں کا ٹھکانا مال کی گود ہوتی ہے اس کا ٹھکانا دوز خ ہوگا۔

وَمَاۤ اَدُرْدِكَ مَاهِيَهُ اور آپ كوس نے بتلایا كدوہ ہاویدكیا ہے نار مائ مائية آگ ہے بعر كنے والى - بيد نیاكی آگ ہم برداشت نہيں كر سكتے ـ اس میں

الدہ تک ہر چیز پیمل جاتی ہے۔ دوزخ کی آگ اس سے انہتر کنا تیز ہوگی۔ اللہ تعالی مصیل سیجے ایمان، اعتقاد اور عمل کی توفیق عطا فریائے اور اس سے محفوظ رکھے۔ اور اللہ تعالی میزان کے موقع پر اپنے نصل وکرم سے جمیس کامیاب فرمائے، عذاب قبر سے بحالی میزان کے موقع پر اپنے نصل وکرم سے جمیس کامیاب فرمائے، عذاب قبر سے بچائے اور سیح سالم بل صراط سے گزارد سے اور جنت میں پہنچادے۔ بچائے اور سیح سالم بل صراط سے گزارد سے اور جنت میں پہنچادے۔

JOHOS MANY JOHOS



# بننالله الخمالة

تفسير

سُورُ لا البُّكَامُ الْمُ

(مکمل)

(جلد 💝 ۲۱)



M44]

#### 

#### بسُمِ اللهِ الرَّحُمٰن الرَّحِيْمِ

ٱلْصَّكُمُ التَّكَاثُوُ لِمَ عَنِّى زُيْنَ ثُمُ الْمِقَائِرِ فَكَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۗ ثُمَّ كَالُّاسُوْفَ تَعْلَمُونَ ٥ كُلُّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينَ ٥ لَتُرُونَ الْبَحِيْمَ فِي ثُمَّ لِتَرُونَهَا عَيْنَ الْيَقِينِ وَثُمَّ لِتُسْكَلُّنَّ يُومَهِ إِنَّ عَنِ النَّعِيْمِ فَ عَ

اَلْهُ كُور التَّكَاثُورُ عَافَل كرد ياتهمين كثرت نے حَتَّى زُرْتُ مُ الْمَقَابِرَ يَهِال مَك كمتم نے زیارت كى تبروں كى كَلَّا خبردار سَوْفَ تَعُلَمُونَ عَن قريبتم جان لوك شُفَا كَالَّا چرخردار سَوْفَ تَعْلَمُون عَن قريبتم جان نوگ ڪَلَا خبردار لَوْتَعُلَمُونِ الرَّتُم جان لو عِلْمَ الْيَقِيْنِ لِقِينَ طور بر جانا لَتَرَونَ الْجَحِيْمَ البته ضرورديكهو كُتم دوزنَ كو شُمَّ لَنَرَ وُنَهَ يجرالبة تم ديكهو كاس كو عَيْنَ الْيَقِيْنِ يَقِينَ كَ أَنَاهِ فَ فُخَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلْمِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللللَّلْمِي اللللللَّمِ الللللَّمِي الللللَّهِ ا نَتُنْ اللَّهُ اللَّهُ يُوحِها جائے گاتم ہے يَوْمَهِذِ أَلَّ دن عَن النَّعِيْمِ تعتول كيار \_عين-

#### نام اور كوا ئفىس :

اس سورت کانام سورة التکاثر ہے۔ پہلی ہی آیت کریمہ میں تکاثر کالفظ موجود ہے جس سے اس کانام لیا گیا ہے۔ یہ سورت سولھویں ﴿ ١٦ ﴾ نمبر پرنازل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے پندرہ ﴿ ١٥ ﴾ سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ یہ سورت بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس کا ایک رکوع اور آٹھ ﴿ ٨ ﴾ آیتیں ہیں۔

اس میں اللہ تعالیٰ نے اپن مخلوق کی کمزوری کا ذکر فرمایا ہے۔ اَلْهٰ کے مُرُوت اللّٰہ عَافْل کردیا تعصیں رب کی بندگ سے ،عبادت سے اور اطاعت سے کثرت اللّٰہ کے اُور عافل کردیا تعصیں رب کی بندگ سے ،عبادت سے اور اطاعت سے کثرت کوئی کہتا ہے میرے پاس اولا دزیا دہ ہے ، کوئی کہتا ہے میرے پاس اولا دزیا دہ ہیں۔ یہ کوئی کہتا ہے میرے پاس کا رخانے زیادہ ہیں۔ یہ کوئی کہتا ہے میرے پاس کا رخانے زیادہ ہیں۔ یہ کوئی کہتا ہے میرے پاس کا رخانے زیادہ ہیں۔ یہ کشرت کا اظہار تعصیں لے ڈوبا ہے۔

آنحضرت مل المفالية في مايا لا أخطى عَلَيْكُمُ الْفَقْرَ " مِي تَحارت مل المفالية في المالية في الم

ساتھ کوئی دلچیی نہیں ہے۔ دین کے ساتھ وہی لوگ ہیں جن کورب تعالی نے غریب رکھا ہے۔ عمو مامال آ دمی میں بے راہ روی اور سرکتی پیدا کرتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:

وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزُقَ لِعِبَادِهِ لَمَعَوْ اَفِى الْاَرْضِ الْاَالْةُ وَلَى اللّٰهِ الرِّزُقَ لِعِبَادِهِ لَمَعَوْ اَفِى الْاَرْضِ اللّٰهِ الرِّزُقَ لِعِبَادِهِ لَمَعَوْ اَفِى الْاَرْضِ اللّٰهِ اللّٰهِ الرِّزُقَ لِعِبَادِهِ لَمَعَوْ اَفِى الْاَرْضِ اللّٰهِ اللّٰهِ الرِّزُقَ لِعِبَادِهِ لَمَعَوْ اَفِى الْاَرْضِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللللّٰ اللللللّٰهُ اللللللللللللللللللّ

روز بدروزیم فکر سے کداور بڑھے، اور بڑھے۔ آنحضرت مال اللہ اللہ فرمایا کو کان لائنی احمد واحیتان میں فحقید کا بُتیعی قالِقًا "اگر ہوں انسان کے لیے دو میدان سونے کے بھر ہوئے تو سر نہیں ہوگا تیسر ہمیدان کی تلاش میں ہوگا و لایمن لائنی نگر کا تیس ہوگا و لایمن کا بھر کے بھر سے میدان کی تلاش میں ہوگا و لایمن کا جو جو جو ف ابن احمد اللہ اللہ تا وی کے بیٹ کو صرف قبر کی می بھرتی ہے۔ "کہنا جو فی ابن احمد اللہ اللہ میرامال "اے بندے! تیراکیا ہے؟ تیرامال وی ہے جو تو نے کھالیا، پی لیا، بین لیا یا ہے ہاتھ سے دے چکا ہے، خیرات کی ہے۔ باتی تو وارثوں کے سے کہا ہے، خیرات کی ہے۔ باتی تو وارثوں کے سے کہا ہے، خیرات کی ہے۔ باتی تو وارثوں کی ہے۔

ایک موقع پرآنخضرت سال این ایم میں ہے کون ساالیا آدی ہے جس کو اپنے دارتوں کا مال زیادہ عزیز ہوا پنے مال ہے۔ کہنے گئے حضرت! ایسا آدی تو ہم میں ہے کوئی نہیں ہے۔ فرمایاتم سارے ہو۔ کیوں کہ جس مال کوتم سنجا لے پھرتے ہودہ تمھارا نہیں ہے تمھارے عزیزوں کا ہے جس کے لیے تم پاپڑ بیلتے ہو۔ پچ جھوٹ کو خلط ملط کرتے ہودہ تمھارانہیں ہے تمھارے دارتوں کا ہے۔ پھراگر دارث نیک ہیں ، کھائیں گے،نمازیں پڑھیں گے،روزے رکھیں گئوشمیں بھی تواب ملے گااوراگر بسماندگان معاذ اللہ بڑے ہیں ، بنماز،روزے خور، جواکھیلنے دالے،نشہ کرنے دالے ،توشمیں قبر میں پڑے ہوئے بھی سزاہو گی کہ یہ تھا را مال کھا کر بدا عمالیاں کررہے ہیں۔

آنحضرت سائٹھ آلیا ہیں ۔ وہ والی قبر تک بندے کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں۔ وہ والیس آ جاتی ہیں ایک ساتھ رہتی ہے۔ ایک توعزیز رشتہ دار جنازے کے ساتھ جاتے ہیں ، والیس آ جاتے ہیں چاہے کتنے قریبی کیوں نہ ہوں ساتھ جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ مال جو کہتی ہے بیٹے میں تجھ پر قربان! وہ بھی ساتھ نہیں جاتی ۔ پشتو کی کہاوت ہے کہ مال کہتی تھی اینے بیٹے کو:

#### "زەپُرتاقربايم"

" میں تبھ پر قربان۔" بیٹے کو تیز بخار چڑھ گیا اور بہ ظاہر مایوی ہو گئی کہ نہیں بیچے گا۔ پنم چاندنی رات تھی اتفا قابیل کھل کر اندر داخل ہوا۔ اس نے سمجھا کہ عزرائیل ملایتاں آگئے ہیں۔ کہنے گئی اے عز ائیل ملایتاں!" دہ جوڑ اونہ جوڑ فرق گواہ مامہ وڑہ۔" بیار اور تن درست کا فرق کرنا کہیں مجھے نہ لے جانا۔

تو ساتھ کوئی نہیں جاتا۔ دوسرا: مال جاتا ہے۔ مال سے مراد چار پائی ، چادر وغیرہ۔ وہ بھی واپس آجاتا ہے۔ اس کا مغیرہ۔ وہ بھی واپس آجاتا ہے۔ تیسری ساتھ جانے والی چیز ایمان اور عمل ہے۔ اس کا جمیں خیال ہی نہیں ہے۔

#### سشان نزول :

تو فرمایا شمصی غفلت میں ڈال دیا کثرت نے حَتَّی ذُرْدُ عُر الْمَقَابِرَ یہاں تک کہ تم نے زیارت کی قبرول کی۔تفسیر کبیر میں واقعہ قل کیا ہے کہ مکہ مکرمہ میں دوبرادریاں تھیں۔بنوعبدمناف اور بنوسہم۔ یہ آپس میں بیٹھے با تیں کررہے تھے کہ ایک برادری نے کہا ہم زیادہ ہیں۔اس پراختلاف ہوگیا۔ سمجھ

دارآ دمیوں نے کہا کہ جھٹڑانہ کروایک شہر میں رہنے والے ہومر دم شاری کرلو۔ مردم شاری کی تو بنوعبد مناف کے افراد بڑھ گئے۔ اُنھوں نے نعرے بازی کی بخوشی منائی کہ جم زیادہ ہیں۔ بنوسہم کو بڑا صدمہ ہوا کہ ہم تھوڑے نکا۔ بنوسہم نے کہا کہ قبروں کو بھی شار کرو۔ چنا نچے قبرستان گئے تو بنوسہم کے مردے زیادہ نکلے۔ اُنھوں نے وہال نعرے بازی کی بخوشی منائی کہ ہم زیادہ ہیں۔ توفر ما یا شمیس غفلت میں ڈال دیا کثرت نے یہاں تک کی بخوشی منائی کہ ہم زیادہ ہیں۔ توفر ما یا شمیس غفلت میں ڈال دیا کثرت نے یہاں تک کے تو بروں کی زیارت کی لیعنی مُردوں کو بھی مردم شاری میں شامل کیا۔

(اوردوسرے حضرات فرماتے ہیں اَلْهٰ کھُوالتَّکَاثُورُ کُثرت کے اظہار نے شمصیں غفلت میں ڈالاحتیٰ کہتم نے مقابر کی زیارت کی۔ یعنی دنیا میں اُٹھی چیزوں میں مگن رہے اور پھر مرگئے تم اور قبروں تک پہنچے گئے۔)

شاہ پور کھیالی میں ایک بابا ہوتا تھا ایک سوپانچ سال اس کی عمرتھی۔ بات کرتا تو کہتا تھا کہ جتنی میری عمر گزری ہے معلوم نہیں اتنی اور ہے یانہیں مگر بات میں سجی کرتا ہوں۔ ایک سویانچ سال کھا کربھی وہ سیزنہیں ہوا۔

عَمَّلُهٔ "جس کی عمر زیادہ ہوادراس کے مل بُرے ہوں۔" ایک وہ زمانہ تھا کہ جب کسی آدمی کی ڈاڑھی میں سفید بال آجاتا تھا یا سرمیں ایک بال سفید آجاتا تھا تو اس میں انقلاب بیدا ہوجاتا تھا کہ اب میں گیا کہ نذیر، ڈرانے والی چیز آگئ ہے۔ میری موت قریب ہے۔ (اوراب سارے جسم کے بال بھی سفید ہوجا سمی پھر بھی کوئی پروانہیں ہے۔ )اور معاف رکھنا! ہم کم مل سفید ہوجا سمی پھر بھی نہیں بدلتے ۔ نہ آج ہمار اانچھا ہے اور نہ کل آئے والااجھا ہوگا۔

فرمایا کے لگہ خبردار سوف تعدائیوں عن قریبتم جان لوگ۔
آئلمیں بند ہونے کی دیر ہے جنت بھی سامنے ، دوزخ بھی سامنے ۔ دنیا کا سارا نشرا تر جائے گا۔ آج ہم دنیا کے نشے میں ہیں۔ جس طرح بے ہوش کر ہے آپریش کرتے ہیں اس وقت پتانہیں چلتا میر ہے ساتھ کیا ہور ہاہے؟ جب نشداً تر تا ہے اور ہوش آتا ہے تو پھر پتا چاہیں ہوتا ہے۔ کیمردابازوکٹ چکا ہے، ٹانگ کٹ چکی ہے، پیٹ چیرا گیا ہے۔ پھر در دبھی ہوتا ہے۔ آج ہم دنیا کے نشے میں ہیں آ تکھیں بند ہونے کی دیر ہے نشداً تر جائے گا اور سب کیا دھراسا منے آجائے گا۔

فرمایا شُقَ کلّ بھر خبردار سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ عَن قریب تم جان او سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ عَن قریب تم جان او سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَا الْمَائِقِ فَى عِلْمَالْمَائُونَ عِلْمَالُونِ بِعِانا لَا تَعْلَمُونَ عِلْمَالُونِ عِلْمَالُونِ فِي الْمِائِقِ فَى الْمَائِقِ فَى الْمِنْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

#### عملم کے تین در حبات:

حضرت مجدد الف ثانی عظم نے تصوف پر ایک رسالہ لکھا ہے جس کا نام ہے "
معارف لَکُونِیّے "اس میں وہ فرماتے ہیں کہ ملم کے تین درجے ہیں ،علم الیقین ،عین الیقین ،حق الیقین ۔

علم الیقین اُسے کہتے ہیں کہ سچا آ دمی کوئی بات کیے مثلاً ایک آ دمی نے کہا کہ آگ جلا دینی ہے اور آپ نے آگ کوجلاتے ہوئے دیکھانہیں لیکن بتانے والے کی سچائی کا آپ کوعلم ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ توبیعلم الیقین ہے۔ کہ جس طرح اس نے کہا ہے ایسا ہی ہے۔

اورعین الیقین بہ ہے کہ آپ آ گ کوجلاتے ہوئے دیکھیں کہ وہ چیزیں جلا رہی ہے۔اور آپ چیز دں کو جلتے ہوئے دیکھر ہے ہیں۔تو بیلم الیقین ہے۔

اور حق الیقین بیہ ہے کہ آپ کے بدن کا کوئی حصہ آگ میں جل جائے ۔ پھرا س سے آگے کلم کا کوئی مرتبہیں ہے۔

فرمایا شمیں بیماری با تیں حق الیقین کے طور پر حاصل ہوجا کیں گی کہ رب تعالی نے جو پچھ فرمایا ہے وہ حق ہے۔ شُخَ لَتُسْلُنَ یَوْمَ بِذِعَ نِ النّجیٰ مِ کَھرتم ہالبتہ پوچھا جائے گا اُس دن نعمتوں کے بارے میں ۔ الله تعالی نے وجود دیا ، کان دیے ، آئکھیں دیں ، دل دیا ، ہاتھ پاؤل دیے ، صحت دی۔ ان کے بارے میں سوال ہوگا کہ ان کوکہاں خرج کیا ، ان سے کیا کام لیا ؟ سورت بنی امرائیل آیت نمبر ۲ ۳ میں ہے اِنَّ السَّمْعَ وَ الْبُصَرَ وَ الْفُوَّادَ کُلُّ اُولِیْكَ کَانَ عَنْهُ مَنْ فُولًا " کان ، آئکھ ، ول ، ان سب السَّمْعَ وَ الْبُصَرَ وَ الْفُوَّادَ کُلُّ اُولِیْكَ کَانَ عَنْهُ مَنْ فُولًا " کان ، آئکھ ، ول ، ان سب چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا۔" الله تعالی نے مال دیا ، صحت دی ، فراغت دی ، ان

کے بارے میں سوال ہوگا کہ یہ چیزی تم نے کہاں استعمال کیں۔ پہلے لوگ اجھے تھے دنیا اُن کی اگر چہ تنگ تھی لیکن آخرت آسان تھی۔ ہم جینے آرام میں ہیں یقین جانو! آخرت میں اگر چہ تنگ تھی لیکن آخرت آسان تھی۔ ہم جینے آرام میں ہیں یقین جانو! آخرت میں ایٹ تنگ ہوں گے۔ ہمیں اللہ تعالی نے جبتی سہلتیں عطافر مائی ہیں اتنا شکر ادانہیں کرتے۔ حالانکہ قیامت والے دن ان نعمتوں کے بارے ہیں سوال ہوگا۔

تر مذی شریف کی روایت ہے آنحضرت سال النا آلیہ نے اپنی بیویوں سے بوچھا کہ گھر میں کھانے کی کوئی چیز ہے؟ کہنے لگیس کوئی چیز نہیں ہے۔ بھوک نے ہوئ ویر بعد حضرت مسجد میں جا بیٹھے ۔ تھوڑی دیر ہوئی تو حضرت ابو بکر را النہ بھی آگئے ۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عمر رہا تھے ہو؟ کہنے گئے حضرت بھوک نے عمر رہا تھے ہو گئے ۔ آپ سال تا آئے ہو چھا کیسے آئے ہو؟ کہنے گئے حضرت بھوک نے بیا تاب کیا تو باہر آگئے ۔ آپ سال تا آئے فرما یا کہ ایسی ہی بھوک نے جھے گھر سے نکالا سے فرما یا کہ ایسی ہی بھوک نے جھے گھر سے نکالا سے فرما یا جو باہر آگئے ۔ آپ سال تالی چل بڑیں ۔

حضرت ابوالبَيْثُم انصاری زائید کے گھر کے سامنے باغ تھا۔ باغ میں جا کر بیٹے گئے۔ حضرت ابوالبَیْثُم زالی و اللہ دار ہے۔ ان کی بیوی نے دیکھاتو بڑی خوش ہوئی کہ آنحضرت مالی اللہ نظر بیف لائے ہیں اور ساتھ ابو بکر اور عمر زائی بھی ہیں۔ خوش آمدید کہا۔ آپ مالی اللہ بیٹی بیوی نے بتایا کہ پانی لینے کے لیے گئے ہیں ابھی آجاتے ہیں۔ تھوڑی دیرر کے بعد میں وہ آگئے۔ دیکھ کر بڑے جیران اور خوش ہوئے کہ بزرگ ہستیاں میرے گھر آگئی ہیں۔ مجوروں کا گچھالا کر سامنے رکھ دیا اور کہا کہ حضرت! میں بکری ذرج کرتا ہوں کہ آپ کے لیے کھانا تیار کراکر لاتا ہوں۔ آنحضرت میں خوروں کا گچھالا کر سامنے رکھ دیا اور کہا کہ حضرت! میں بکری ذرج کرتا ہوں کہ آپ کے لیے کھانا تیار کراکر لاتا ہوں۔ آنحضرت میں طاق بیٹی ہے لیے کھانا تیار کراکر لاتا ہوں۔ آنحضرت میں میں بیری خوروں کہ آپ کے لیے کھانا تیار کراکر لاتا ہوں۔ آنحضرت بین بکری ذرج کرتا ہوں کہ آپ کے لیے کھانا تیار کراکر لاتا ہوں۔ آنحضرت بین بیری نے فرمایا یا تیاک و الحکے تیا تیار کر اگر لاتا ہوں۔ آنکو کو تیا تیار کراکر لاتا ہوں۔ آنکو کو تیا تیار کی خوروں کی تیا ہوں کہ آپ کو کو کو تیا ہوں کہ آپ کے کھانا تیار کراکر لاتا ہوں۔ آنکو کو تیا ہوں کہ آپ کے کھانا تیار کراکر لاتا ہوں۔ آنکو کو تیا ہوں کہ تیا گو تیا گو

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ دودھ والا جانور ذرجے نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہاس

سے دودھ کی قلت پیدا ہوگی۔ای لیے فقہائے کرام میں نے تصریح فرمائی ہے کہ دودھ والے جانور کی قربانی مکروہ ہے۔وہ گئے ، بکری ذرج کی ، گوشت بنایا اور کھانا تیار کرا کے لے آئے۔ تینوں حضرات نے کھانا کھایا۔ آنحضرت سائٹلیلم نے فرمایا قیامت والےون تم سے اس نعمت کے بارے میں یو چھا جائے گا کہ اس کاتم نے حق ادا کیا یا نہیں کیا۔ تو الله تعالی فرماتے ہیں کہتم ہے ضرور یو چھا جائے گانعتوں کے بارے میں۔ بھربعض نا دان ساتھی ہے بجھتے ہیں کہ زبان سے الحمد للد! کہددیا بس ساراشکرا داہو گیا۔ بھئ! نعتوں کا فائدہ تو سارابدن اُٹھائے اورشکریے کے لیے صرف دوتو لے کی زبان ملے۔شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ نماز میں ہے کہ اس سے ساراجسم خدا کا شکرادا کرتا ہے۔ جتنا شکرنماز کے ذریعے ادا ہوتا ہے اور کسی چیز سے ادانہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کر و،موت کونه بھولو،قبراورآ خرت کی تیاری کرو۔جنت دوزخ کوسامنے رکھو، بل صراط کو آتکھوں کے سامنے رکھو،میزان کونہ بھولوا درغفلت میں زندگی نہ گزار د۔



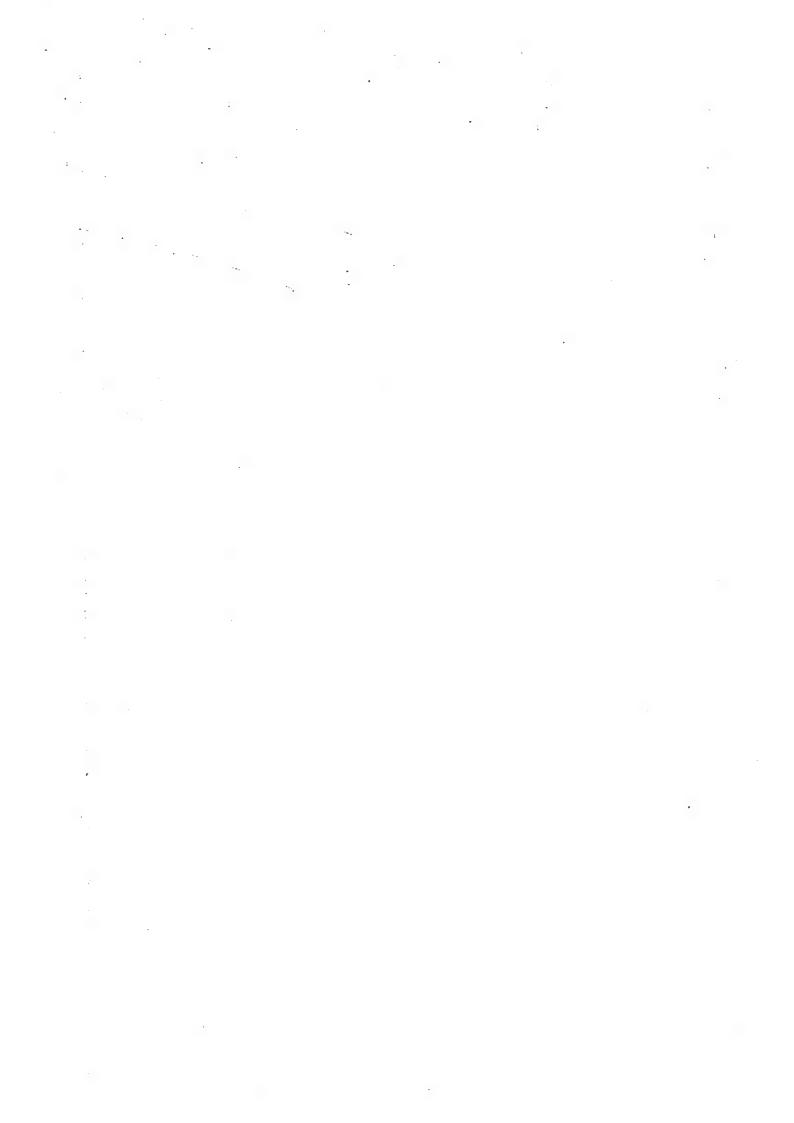

بِسْمُ اللَّهُ النَّحْمُ النَّحْمِ النَّحْمِينِ

تفسير

شرور لا العاملية

(مکمل)

جلد الله

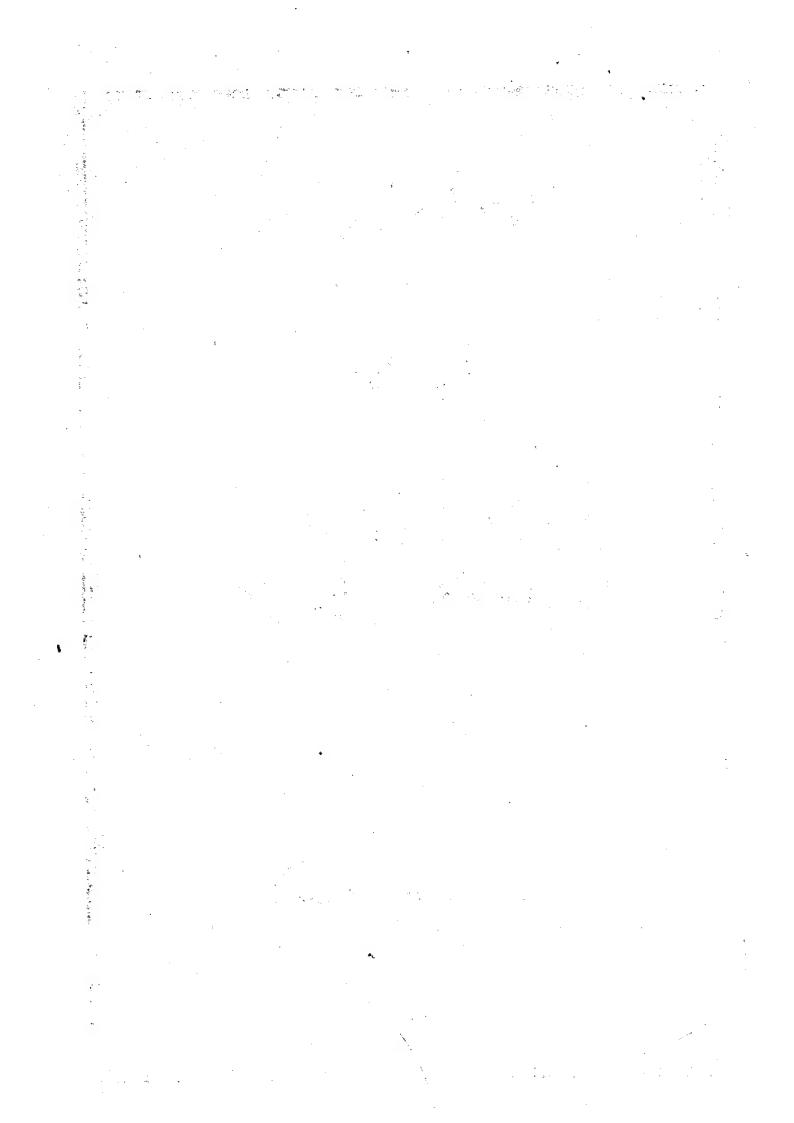

## ﴿ أَيَاتِهَا ٣ ﴾ ﴿ مَا سُؤرَةُ الْعَصْرِ مَكِّيَةً ١٣ ﴾ ﴿ رُوعِهَا ا ﴾

# بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ تَهُ اللهِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّفِي اللهِ الرَّفِي اللهِ الرَّفِي الْمَنْوَا وَعَلَوا وَ الْمَعْمِنِ اللهِ الْمَنْوَا وَعَلَوا وَ الْمَعْمِنِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وَالْعَصْرِ فَتَم مِ عَمرِ كَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِمِنْكُ سارے انسان لَفِی خُسْرِ البِته گھائے میں ہیں اِلّا الَّذِیْنَ مَرُوہ لوگ اُمنوا جوایمان لائے وَعَمِلُواالصَّلِخَةِ اور عمل کے انتھ وَ اَمنوا اور ایک دوسرے کووصیت کرتے ہیں بِالْحَقِّ حَق پرقائم رہے کی وَتَوَاصَوُا اور ایک دوسرے کووصیت کرتے ہیں بِالْحَقِّ مِن پرقائم رہے کی وقیت کرتے ہیں بِالصَّابِ مِری۔ مرکی۔

#### نام اور کوا نفنه

اس سورت کا نام سورۃ العصر ہے۔ پہلی آیت کریمہ ہی میں عصر کالفظ موجود ہے۔ جس سے اس کا نام لیا گیا ہے۔ بیسورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے بارہ ﴿ ١٢ ﴾ سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ اس کا تیرھواں ﴿ ١٣ ﴾ نمبر ہے۔ اس کا ایک رکوع اور تین آیات ہیں۔

قرآن کریم کی ایک سوچوده ﴿ ۱۱۲ ﴾ سورتیس ہیں ۔ ان میں سے تین سورتیل سب

مورة العصر کے بارے میں حافظ ابن کثیر خصر نے روایات ذکر کی ہیں کہ صحابہ کرام بی المقیم کاعمو ما میں معمول تھا کہ جب کوئی مجلس برخاست ہوتی اور گھروں کو جانا چاہتے تو ایک دوسرے کو میسورت سنا کر جاتے تھے۔ یعنی اس سورت میں جومضمون ہے وہ سبق کے طور پر ایک دوسرے کو سناتے تھے کہ بھائی ان چیز وں کو یاد رکھو اور ان کی یابندی کرو۔ یہ سورت پڑھنے کے بعد السلام علیم کہ کرایک دوسرے سے جدا ہوتے تھے۔

#### عصب رکی مختلف تفسیرین:

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ وَالْعَصْرِ عَسَم ہے عَصَرِی عَصَرِی مِحْلَفَ تَفْسِرِی بیان کَی ہیں۔ ایک بید کہ عصر ہے مراد زمانہ ہے۔ لیکن وہ زمانہ جو پہلے گزر چکا ہے اور وہر اس زمانے کو کہتے ہیں جو گزشتہ اور آئندہ پر حاوی ہو۔ توعصر ہے مراد گزشتہ زمانہ ہے۔ کیول کہ گزرا ہوا زمانہ بندے نے خود دیکھا ہوتا ہے یا تاریخی واقعات سے ہوتے ہیں لہٰذا ان حالات کے بارے میں کوئی شک اور تر دونہیں ہوتا۔ اور زمانے ہی میں ایمان ، کفر ، خیر ، شرہے۔ اور زمانہ ظرف ہے۔ تومعنیٰ ہوگا قسم ہے گزشتہ زمانے کی ۔ کفر ، خیر ، شرہے۔ اور زمانہ ظرف ہے۔ تومعنیٰ ہوگا قسم ہے گزشتہ زمانے کی ۔ دوسری تفسیر ہے کرتے ہیں کہ عصر سے عصر کا وقت مراد ہے۔ کیول کہ عصر کے دقت دوسری تفسیر ہے کرتے ہیں کہ عصر سے عصر کا وقت مراد ہے۔ کیول کہ عصر کے دقت

کی خاص اہمیت ہے۔ اس وقت فرشتوں کی ڈیوٹی برلتی ہے۔ عصر کی نماز جب کھڑی ہوتی ہے توضیح والے فرشتے ہیں۔ سورة البقره ہے توضیح والے فرشتے ہیں۔ سورة البقره آیت نمبر ۱۳۸ میں ہے خفِظُو اعلی الصّلوَ الصّلوَ الْوَسُطَى "تمام نمازوں کی حفاظت کروخصوصاً عصر کی نماز کی۔"

تیسری تغییر بیہ کے معمر کی نماز مراد ہے۔ آنحضرت ما انتیار نے فرمایا مین فاتشہ الصّلو اُ الْعَصْرِ فَکَائَمَا وُ تِرَ اَ اَ اُلْهُ وَمَالُهُ "جس کی عمر کی نماز فوت ہوگئ اور مال بھی سار الوٹ لیا گیا۔ "تصور کرو یوں مجھو کہ اس کے گھر کے سارے افراد خم ہوجا نیں اور سارا مال بھی کوئی لے جائے تو کتنا صدمہ ہوگا؟ عمر کی نماز کے فوت ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو محد ثین کا ایک گروہ کہتا ہے فوت ہونے کا معنی ہے کہ اس نے بغیر کسی عذر کے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ فوت ہونے کا معنی ہے کہ اس نے بغیر کسی عذر کے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ ایک تو عذر ہے کہ بیار ہے، مسافر ہے۔ تو جس شخص نے بغیر کسی عذر کے عصر کی نماز محمد کی نماز میں بڑھی تو یوں مجھو کہ اس کے گھر کے سارے افراد مرگئے اور اس کا سارا مال لوٹ لیا گیا۔

دومری تغییر بیرکتے ہیں کہ نمار کے فوت ہونے سے مراد ہے نماز کامستحب وقت فوت کردیا کہ مستحب وقت فوت کردیا کہ مستحب وقت میں نماز نہیں پڑھ سکا بغیر کسی مجبوری کے۔مسافر نہیں ، بیار نہیں ہے اور کوئی خاص وجہ نہیں ہے اور بید مست ہو کرا پنے کا مول میں لگار ہا اور مستحب وقت میں نماز نہیں پڑھی تو بیجی گناہ ہے۔

کتاب الروح کا ایک عبرت ناکب واقعه: حافظ ابن قیم چیز نے کتاب الروح میں ایک واقعہ تعالی کیا ہے کہ ایک بڑا نیک

آ دمی تھا۔ بیوی بھی نیک۔ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا وہ بھی نیک تھے۔اجھے لوگوں کا گھرانا تھا۔ بزرگ فوت ہو گئے اور کچھ دنوں کے بعد نو جوان لڑ کی بھی فوت ہو گئی۔لوگ جب دفتا کے جانے لگے تو اس کی قبر ہے آگ کے شعلے بھڑک اُٹھے۔ بیٹے نے گھر جا کر تکوار ہاتھ میں لی اور والدہ ہے کہا کہ بتامیری بہن میں کیا عیب تھا؟ کیوں کہ اولا دے عیب ماں باپ ہی جانتے ہیں۔والدہ تجھی کہ چند دن پہلے اس کا والدفوت ہوا ہے اور اب بہن فوت ہوگئی ہے بے جارے کا د ماغی توازن قائم نہیں رہاس کیے اس طرح کی باتیں کررہا ہے۔والدہ نے سمجھاناشروع کیا کہ بیٹے تیراباپ تھا،میراخاوندتھا، تیری بہن تھی میری بیٹ تھی،صدمہ مجھے بھی ہےصدے کوصبر اور حوصلے کے ساتھ برداشت کیا جاتا ہے۔ بیٹے نے کہاا می! ایسی بات نہیں ہے سب نے مرنا ہے۔ مجھے بیہ بتلاؤ کہ میری ہمشیرہ میں عیب كيا تھا كەاس كى قبر سے آگ كے شعلے بھٹرك أسطے ہیں؟ مال نے كہا بينے! تيرى بمشيره میں کوئی عیب نہیں تھا۔ جب سے وہ جوان ہوئی نہ ہمارے گھر کوئی اجنبی آیا اور نہ ہی میں نے اس کوئسی رشتہ دار کے گھر جانے دیا۔بس ایک عیب تھا کہ نماز لیٹ پڑھتی تھی مستحب وقت میں نہیں پڑھتی تھی۔

علائے وقت ہے بوچھا گیا تو اُٹھوں نے بتایا کہ اس کالیٹ نماز پڑھنا گناہ تھا۔
اور جو پڑھتے ہی نہ ہوں تو ان کا کیا حال ہوگا؟ بیخودسوچ لیں۔ اور ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کا حال ہمیں بتلادیں اور اگر ہم قبر کے حالات دیکھ لیں تو ہمارے لیے کھانا پینا مشکل ہوجائے اور دنیا کا سار انظام معطل ہوجائے۔ بیاللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے پردہ ڈیالا ہوا ہے۔ توعصر سے مرادز مانہ بھی ہے، نماز بھی ہے اور مستحب وقت بھی ہے۔
توفر مایافتم ہے عصر کی اِنَّ الْاِنْدَ اَنْ اَلْمَانُ اَلَٰ اَنْدَ اِنْدَ اِنْدَانَ اِنْدَانَ اِنْدَ اِنْدَ اِنْدَ اِنْدَ اِنْدَانَ اِنْدِیْنَ اِنْدَانَ اِنْدِیْنَ اِنْدَانَ اِنْدَانَ اِنْدَانَ اِنْدِیْنَ اِنْدِیْنَ اِنْدِیْنَ اِنْدُیْنَ اِنْدِیْنَ کُونِ اِنْدِیْنَانِ اِنْدَانَ اِنْدَانَ اِنْدَانَ اِنْدَانَ اِنْدَانَ اِنْدَانَ کُلُونَانَ اِنْدَانَ اِنْدَانَ اِنْدَانَ اِنْدَانَ اِنْدَانَ اِنْدَانَ اِنْدَانَ اِنْدُیْنَانِ اِنْدَانَ اِنْدَانَ اِنْدَانَ اِنْدُیْنَانِ اِنْدَانَ اِنْدَانَ اِنْدَانَ اِنْدُیْنَانَ اِنْدُیْنَانَ اِنْدُیْنَانِ اِنْدُیْنَانِ اِنْدُیْنَانِ اِنْدُیْنَانِ اِنْدُیْنَانِ اِنْدُیْنَانِ اِنْدُیْنَانِ اِنْدُیْنَانِ اِنْدُیْنَانِ اِنْدُیْنِ اِنْدُیْنَانِ اِنْدُیْنَانِ اِنْدُیْنَانِ اِنْدُیْنِ اِنْدُیْنَانِ اِنْدُیْنِ اِنْدُیْنِ اِنْدُیْنِ اِنْدُیْنَانِ اِنْدُیْنِ اِنْ

البتہ گھائے میں ہیں۔ اس گھائے سے بچنے والے وہ ہیں جن میں چارخوبیاں ہیں۔
فرمایا اِلاَالَّذِیْنِ اَمَنُوٰا گروہ لوگ جوایمان لائے جے معلیٰ میں۔ یعنی جس کوفر آن
ایمان کہتا ہے، حدیث ایمان کہتی ہے، فقہ اسلامی ایمان کہتی ہے۔ محض وعویٰ ایمان سے بچھنیں بنتا اور نہ کوئی فائدہ ہے۔

#### باطسل فسرقے :

دور جانے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان ہی میں کتنے ہی باطل فرتے ہیں جو
ایمان کے دعوے پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں۔ حالانکہ نہ وہ از
روئے قر آن مومن ہیں، نہ از روئے حدیث مومن ہیں اور نہ فقہ اسلامی کے لحاظ ہے
مومن ہیں۔ جیسے قادیانی ہیں، منکرین حدیث ہیں، ذکری فرقہ ہے، رافضیوں کود کچھلو، سر
سے لے کر پاوک تک شرک میں ڈو بے ہووک کو دیکھلو۔ ای طرح کمیونزم والے ہیں،
سوشلزم والے ہیں۔ یہ سب اسلام سے خارج ہیں۔ مگراپنے آپ کومسلمان کہلاتے ہیں۔
پرویزی کے کافر ہیں ان کے کفر میں کوئی شک وشبہیں ہے۔

غلام احمد پرویزنت کلال کار ہے والا تھا۔ اس نے معارف القرآن تفییر کھی ہے چار جلدوں میں۔ وہ گہتا ہے کہ آج تک کوئی شخص پیدائی نہیں ہواجس نے میری طرح قرآن سمجھا ہو۔ ساری زندگی انگریز کے بوٹ صاف کرتار ہا، انگریز کا ملازم تھا، کسی استاد سے قرآن شریف پڑھا نہیں اور دعویٰ کرتا ہے کہ میرے جیبا قرآن کسی نے نہیں سمجھا (بات تو اس کی ٹھیک ہے کہ جس طرح کا اس نے سمجھا ہے اس طرح کا تو کسی نہیں سمجھا اور نہی آخصرت سان شائی آئی ہے کہ جس طرح کا اس اے سمجھا ہے اس طرح کا تو کسی نہیں سمجھا اور نہی آخصرت سان شائی آئی ہم نے سمجھا یا ہے۔ مرتب )

كہتاہے كما كرسائنس بيثابت كردے كمآدمى اپ عضرجم كے ساتھ چندمن

میں چاندتک پہنچ سکتا ہے، آسان تک پہنچ سکتا ہے میں پھر بھی ہرگز، ہرگز رسول اکرم کے معراج جسمانی کوتسلیم نہیں کروں گا۔ اُس وقت ابھی امریکہ نے خلائی جہاز نہیں چلائے سے بیاک بات ہے جب اس نے یہ بات تفییر میں کھی۔ یہ ہا کیان قر آن کاسب سے پہلے کی بات ہے جب اس نے یہ بات تفییر میں کھی۔ یہ ہا کیان قر آن کاسب سے بڑامفسر بنا بیٹھا ہے۔ یہ لوگ گھروں میں مفت رسالے تقییم کرتے ہیں۔ ان سے بچو۔ لبندا جب محمارے پاس کوئی کتاب آئے تو پوچھویہ کتاب کس مسلک کی ہے، کس فرقے کی ہے۔ یہ باطل فرقے کتابیں اور رسالے قسیم کرتے رہتے ہیں، احتیاط کرو۔ ایمان بچانا بہت ضروری ہے۔ کراچی میں ایک نیا فتند ڈاکٹر عثمان کا کھڑا ہوا ہے۔ یہ لوگوں کومفت کتابیں اور رسالے بیے ہیں ان سے ایمان کو بچاؤ۔

احدرضا خان نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہے جس کا نام ہے کنز الا یمان۔ أردو ترجموں میں اتنا غلط ترجمہ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں ، باوضو ہوں میر ہے سامنے قرآن شریف ہے ، قبر کے کنار ہے پر ہوں ، خدا کو جواب دینا ہے ، اتنا غلط ترجمہ کی نے نہیں کیا۔ شاھد کا لفظ قرآن پاک میں موجود ہے اِنَّا اَرُسَلُنْکَ شَاهِدًا ﴿الاحزاب: ٣٥﴾ تو نَاهِد کا ترجمہ کیا ہے حاضر و ناظر ۔ حالانکہ فقہائے کرام بیسیم فرماتے ہیں کہ جو تو ناظر مانے وہ کا فر ہے۔ اب عام آدمی جو دیکھے گاتو وہ کہ خاصر و ناظر مانے وہ کا فر ہے۔ اب عام آدمی جو دیکھے گاتو وہ کے گا حاضر و ناظر تو ترآن کا ترجمہ ہے۔ کون کون سے فتنے کی نشان دہی کی جائے۔ کوئی ایک فتنہ ہے۔ اس دور میں ایمان بچانا بہت مشکل ہے۔

دوسری خوبی خسارے بیخ کی وَعَمِلُواالصَّلِحْتِ اور کی کرتے ہیں استھے۔ تیسری خوبی: وَقُواصَوْالِالْحَقِّ اور ایک دوسرے کووصیت کرتے ہیں حق پر قائم رہنے کی۔ مثلاً میں آپ کو کہتا ہوں سیج عقیدے کونہ چھوڑنا ،عبادات کونہ چور نا ،جرام

کے قریب نہ جانا اور تمھارے بھی ذمہ بیفرض ہے کہ جس جس کوملواس کو تلقین کرو کہ بھائی! بیکام کرنے کے بیں اور بیکام نہ کرنے کے بیں۔

خسارے سے بیخے والوں کی چوشی خوبی: وَ تَوَاصَوُا بِالصَّبْرِ اور ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں۔ وصیت کا معنی ہے تاکیدی تھم کرتے ہیں صبر کا۔ کہ ایمان پرقائم رہنا، حق کی بات پرقائم رہنا۔ حق کہنا کوئی آسان کا منہیں ہے۔ بڑی بڑی تکلیفیں آتی ہیں ایسے موقع پرصبر سے کام لینا ہے۔

#### عمسروبن العساص اومسلمه كذاب كامكالمه:

حضرت عمروبن العاص بناتي ابھى مسلمان نہيں ہوئے تھے كہ يمامہ كے علاقے میں گئے جہاں مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کا خاندان ،قبیلہ بنوحنیفہ بڑا جنگجوتھا۔حضرت صدیق اکبرین ایک دور میں اس کے ساتھ مقابلہ میں چودہ سوہ مہا صحابہ جن میں سات سو • • > حافظ قر آن تھے، شہید ہوئے تھے ادر بالآخریہ فی النار ہوا۔ حضرت عمرو بن العاص رہائیں کی حالت کفر میں اس کے ساتھ ملا قات ہوئی۔ دوران گفتگو میں حضرت محمد رسول ملائقاتین کا بھی ذکر ہوا۔ ان دنوں سورۃ العصر نازل ہوئی تھی۔حضرت عمرو بن العاص بڑائیمۃ نے اس کو بیسورت پڑھ کرسنائی ۔مسیلمہ کذاب نے سر جھالیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا مجھ پر بھی ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ یا وَبَرْ یَا وَبَرْ إِنَّكَ ذُوْالْأُذُنِّينِ وَالصَّدَرُ وسَائِرُكَ تَقَرُّ حَقَرْ يَعِيٰ الله فَالْحُدر العصرى نقل أتارى۔ وَبَوْ أَيك جِنْكُل جِانُور ہے ليے كى شكل كا۔اس كے كان برے جے ہوتے ہیں اور چھاتی اُبھری ہوئی ہوتی ہے اور باقی بدن ایس کا دبلا پتلا ہوتا ہے۔اس عبارت کا ترجمہ ہے: "اے جنگلی ملے،اے جنگلی ملے! تیرے کان ہی کان ہیں اور تیرا

سینہ بی سینہ ہے باقی بدن میں تو کمزور ہے۔"

یہ ساکے مسلمہ کذاب نے عمروبن العاص سے کہا بتلاؤبات بنی ہے۔ یعنی مقابلہ میں سورت ٹھیک ہے۔ حضرت عمروبن العاص وٹاٹھ نے کہا اِنگات کُین " بے شک تو جھوٹ بول رہا ہے یہاں کا مقابلہ ہیں ہے۔ "حالانکہ وہ اس وقت تک مسلمان ہیں ہوئے سے۔ "حالانکہ وہ اس وقت تک مسلمان ہوت تو مسلمہ کذاب کہتا کہ تو طرف داری کررہا ہے۔ تو یہ چارخوبیاں جس میں ہوں گی وہ کا میاب ہے۔ باتی سارے خسارے میں ہیں۔



# بِسْهُ اللَّهُ النَّجْمُ النَّحْمُ النَّحْمُ النَّحْمُ النَّحْمُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّ

تفسير

سُورُة المُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

(مکمل)



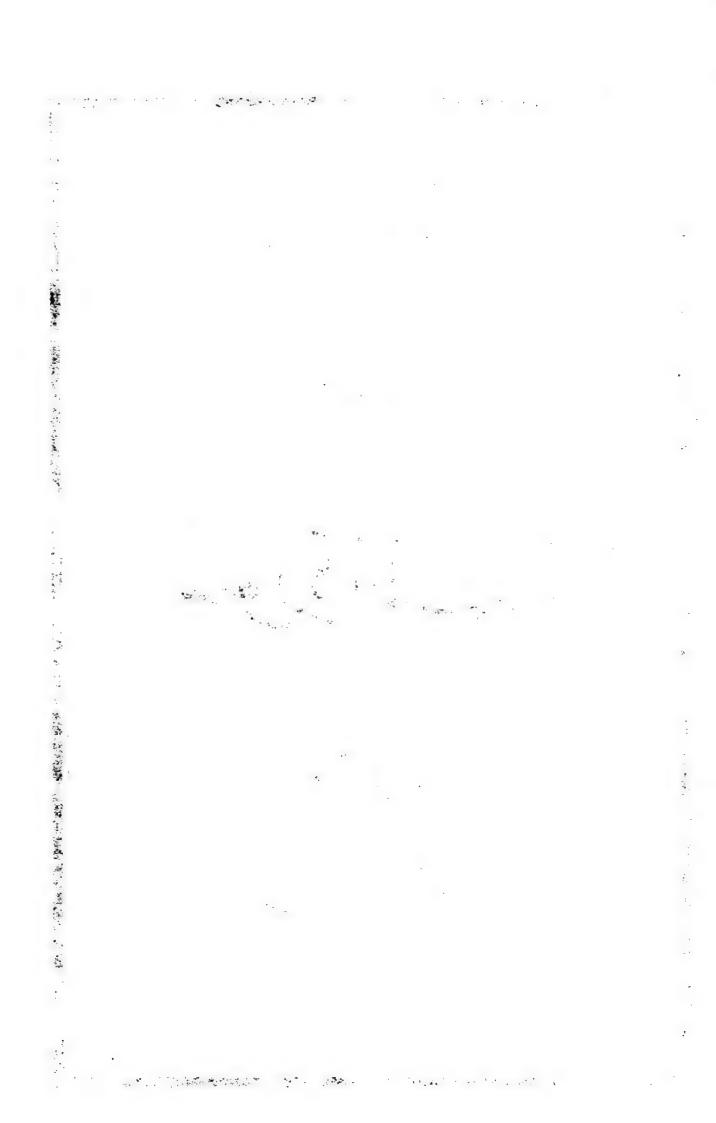

## ( أياتها ٩ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا يَكُمُّ اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللللَّا الللللَّا اللَّهُ الللّلْمُلْلِلللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لَّمُزَةِ أَلْكُونِ الْكُونَى جَمَعُ مَالًا وَعَكَدَهُ فَ مَنْ لِكُلِّ لِكُلِّ الْمُكُلِّ الْمُكُلِّ الْمُكَالِيَ الْمُكَلِّ الْمُكَالِي مَا الْمُحَلِّمَةُ فَى الْمُكَالِي اللّهُ الْمُؤْفِّى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

وَيْلُ الاكتب لِكِيلِهُمَزَةٍ الرأسُخُصُ كے ليے جومنہ ير عیب بیان کرتا ہے گھز ق جوغا تبانہ عیب بیان کرنا ہے الّذِی جَمَعَ مَالًا وهجس نے جمع کیا مال قَعَدَّده اور گنتار ہتا ہاں کو يَخْسَبُ كَمَان كُرْتَا جِوهُ أَنَّ مَنَالَةً كَدِيدُ الركامال أَخْلَدَهُ بميشهر كه گاس كو كل خبردار لَيْ نُبَدَنَّ المبته ضرور و الاجائكاس كو في الْحُطَهِ جورچوركردية والى ميل وَمَا آذريك اورآب كوس نے بتلایا مال حظمة كيا ہے چور چوركردين والى نار الله الله تعالى كَ آك ٢ الْمُوْقَدَةُ جَلالَى مُولَى الَّتِي تَطَّلِعُ وه آك جُورِ اللَّهُ عَلَى الْأَفْهِدَةِ وَلُولَ بِي إِنَّهَا عَلَيْهِمُ مُّؤْصَدَةً بِثُكَ بيآ گان پربندى موئى موئى فِ عَمَدِمُ مَدَّدَةٍ لَم الله الميستونول ميل-

#### نام اور كوا تفسه:

ال سورت کا نام سورۃ الھمز ہ ہے۔ پہلی ہی آیت کریمہ میں ھمزہ کا لفظ موجود ہے۔ ہس سے سورت کا نام لیا گیا ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے اکتیس ﴿۱۳ ﴾ سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ اس کا نزول کے اعتبار سے بتیسوال ﴿۲۳ ﴾ نمبر ہے۔ اس کا ایک رکوع اورنو ﴿۹﴾ آیتیں ہیں۔

مکہ مکرمہ کے ابتدائی دور میں آپ سائٹھائیلم کے بہت سارے مخالف تھے لیکن مخالفین میں بعض شریف الطبع ہتھے کہ مخالفت کے باوجود گالی گلوج اور لڑائی جھگڑ انہیں کرتے تھے اور نہ ہی ان چیز ول کو پسند کرتے تھے۔ اور بعض مخالفت میں اتنے سخت سے کہ شرارت سے بازنہیں آتے سے ہاتھا یائی بھی کرتے اور زبان درازی بھی کرتے يتن - أينحسرت من التفاييليم كوتنك كرنا صحابه كرام وي الأنفر كوتنك كرنا، غلامول كو مارنا، لونڈیوں کو مارنا، تنگ کرناان کا وتیرہ تھا۔ بعض تو آپ سائٹٹالیٹر کے منہ پر آپ سائٹلالیٹر کے سامنے زبان درازی کرتے اور بعض غائبانہ، پشت کے پیچھے کہتے کہاس نے نبوت کا دعویٰ اس کیے کیا ہے کہ ماں باپ اس سے سریز ہیں ہیں۔اس طرح پہلوگوں کو قریب کر کے مال اکٹھا کرنا چاہتا ہے۔کوئی کہتا مال مقصد نہیں ہے، رشتہ لینا مقصد ہے کہ عمو مارشتہ والدین کرتے ہیں یا دادادادی کرتے ہیں۔ وہ تو ہیں نہیں تو بہلوگوں کوا پنا گرویدہ کر کے رشتہ لینا چاہتا ہے۔ کسی نے کہا کہ سارے عرب کو اپنے ماتحت کر کے حکمرانی کرنا چاہتا ہے۔ الغرض جوبات كسى كےمنہ ميں آتی ،كرتا تھا۔

أنحضرت مالالفاليام كاسف رطالف:

تاریخ میں ہے کہ آنحضرت التھالیج حضرت زید بن حارثہ والله اور حضرت

ایک بھائی نے کہا تیرے پاس فوج کتی ہے، دولت کتی ہے؟ آپ سال فالی ہے نے فر ما یا میرے پاس نہ فوج ہے نہ دولت ہے۔ کہنے لگارب کو پیٹیم ہی ملا تھارسالت کے لیے اور کوئی اچھا آ دی نہیں ملا۔ یہ کہہ کروہ چلا گیا۔ دوسرے نے کہا کہ اگر رب نے تجھے نبی بنایا ہے تو کعبہ کا غلاف بھاڑا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کعبے کی بڑی نا قدری کی ہے تیرے بنایا ہے تو کعبہ کا غلاف بھاڑا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کعبے کی بڑی نا قدری کی ہے تیرے جسے بیٹیم اور مسکین کو نبوت دے کر۔ یہ کہہ کروہ بھی اُٹھ کر چلا گیا۔ تیسرا جانے لگا تو فوجوانوں کو اس نے اشارے سے کہا کہ اس کی پٹائی کرو، حوصلہ شکنی کرو کہ پھر اوھر نہ آئے۔ تینوں بھائی مجلس ہے اُٹھ کر چلے گئے اور شرارت کا اشارہ کر گئے۔ آپ ساٹھ الی لی جس وقت وہاں سے واپس مڑے تو طاکف کے لڑکوں نے آپ ساٹھ الی لی پھروں کی بارش کردی۔ گھٹوں اور ٹاگوں پر پھر مارے۔ تاریخ بٹلاتی ہے کہ آپ ساٹھ الی لی جس میں مبارک سے اتناخون بہا کہ جوتے خون سے بھر گئے۔

اور تاریخ میں مکہ مکرمہ کے تین آ دمیوں کا نام آتا ہے، الی بن خلف، ولید بن مغیرہ، اختی منہ اختی بن شریق ۔ بیجی بڑے بے لحاظ اور منہ بھٹ آ دمی سے ۔ اور ابوجہل بھی انھی منہ بھٹ آ دمیوں میں سے تھا۔ ان میں سے ہرایک آکر آپ مان تالیج کے سامنے زبان بھٹ اومیوں میں سے تھا۔ ان میں سے ہرایک آکر آپ مان تالیج کے سامنے زبان

الهرزة

درازی کرتار ہتا تھا کہ کیا توسونے کی کوشی میں رہتا ہے، تیرے پاس کتنا مال ہے، تیرے کتنے نوکر ہیں، رب تعالیٰ نے تجھے کس چیز کی نبوت دی ہے؟

اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَیٰلُ ہلاکت ہے۔ وَیل کے عربی میں کی معانی آتے ہیں ہلاکت، بربادی، تباہی۔ اور صدیث پاک میں ہے کہ وَیل جہنم کے ایک طبقے کا نام بھی ہے۔ وہ طبقہ اتنا گہراہے کہ او پر سے آدمی کو پھینکا جائے تو آگ کے شعلوں میں جاتا ہوا سر سال کے بعد نیچے پنچ گا۔ حال آل کہ آدمی وزنی ہوتا ہے اور وزنی چیز جلدی نیچ جاتی ہے جاتی ہے ہوگا؟ جاتی ہے۔ اس طبقے سے باتی طبقے بھی پناہ مانگتے ہیں۔ وہ طبقہ کس کے لیے ہوگا؟ ھمزہ اور لمزہ کی تفسیر:

لِے لِهُ مَنَ قَ مِراً سُخْصَ کے لیے جومنہ پرعیب بیان کرتا ہے کہ تجھ میں یہ خرابی ہے میڈو میں یہ خرابی ہے میڈو ای کہ تجھ میں یہ خرابی ہے میڈرانی ہے۔ لکھڑ ق جو غائبانہ عیب ہے، فلال میں بیعیب ہے۔ فلال میں بیعیب ہے۔ فلال میں بیعیب ہے۔

بعض مفسرین کرام این فرماتے ہیں کہ همزی اسے کہتے ہیں جوزبان سے عیب بتلائے۔
عیب بیان کرے اور لمہزی اسے کہتے ہیں جوہاتھ کے اشارے سے عیب بتلائے۔
مثلاً: کسی کا قد چھوٹا ہے توہاتھ کے اشارے سے کہے کہ دوہ اتنا چھوٹا ہے۔ کوئی نابینا ہے تو مثلاً: کسی کا قد چھوٹا ہے توہاتھ کے اشارے سے کے کہ دوہ اتنا چھوٹا ہے۔ کوئی نابینا ہے تو ہوئا ہونا زبان نکال کر بتلائے کہ دوہ انبین سکتا۔ ایسا کرنا تھیک نہیں ہے۔

آنحضرت مال المنظر کی بیویول میں حضرت سودہ بنت زمعہ وی الفظار سے نیادہ قد آور تھیں اور حضرت صفیہ وی الفظارت ما کشہ قد آور تھیں اور حضرت صفیہ وی الفظار کی المالی کی کوئی پیغام لے کر آئی۔ صدیقہ وی المالی کی کوئی بیغام لے کر آئی۔

فرمایا الّذِی جَمَعَ مَالًا وهجس نے جَعَ کیامال مکورمیمی ولید بن مغیرہ سب سے بڑامال وارتھا۔ تیرہ اس کے بیٹے سے خود بھی بڑاصحت مندتھا۔ اولاویس بیٹا ہوتا تھا توفر ق نہیں ہوسکتا تھا کہ بھائی ہے یاب ہے۔ نوکر چاکر بھی کافی ہے۔ وہ بڑامال جع کرتا تھا ق عَدَدَهٔ اورگذار ہتا ہے اس کو۔ جب بید کرے میں اکیلا ہوتا تھا تو گذار ہتا تھا کہ میرے مال میں ہے کی بیٹے یا بہونے کم تونیس کر ویا۔ گن گن کرخوش ہوتا تھا یک کہ میرے مال میں ہے کی بیٹے یا بہونے کم تونیس کر ویا۔ گن گن کرخوش ہوتا تھا یک کہ میرے مال میں ہے کی بیٹے یا بہونے کم تونیس کر ویا۔ گن گن کرخوش ہوتا تھا یک میرے اللہ میں آئے مال آئے آئے اللہ اس کو ہمیشدر کھے گا، زوال نہیں آئے گا۔ آخصرت ماٹھ الی کہ خوا مایا کہ آ دی کہتا ہے میرامال ، میرامال۔ تیرا نوبی ہے جوٹونے کھالیا، پی لیا، پہن لیا، اپن ایا کہ سے صدقہ خیرات کردیا۔ باتی مال تو تیرے وارثوں کا ہے اگر نیک ہیں اچھی جگہ میں لگا ئیں گے تجھے اجر ملے گا۔ بُرے تیں، بُرے جگہ خرج کریں گے تجھے بھی گناہ ہوگا۔

بخاری شریف کی بیروایت گزر چکی ہے کہ جب آدمی فوت ہوجا تا ہے تو قبر تک

تین چیزیں ساتھ جاتی ہیں۔ دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور تیسری چیز ساتھ رہتی ہے۔ رشتہ دار، مال باپ، اولا دواپس آ جاتے ہیں کوئی اس کے ساتھ قبر میں نہیں جاتا۔اور دوسری چیز مال، چاریائی، چا دروغیرہ بھی واپس آ جاتے ہیں۔

مسئلہ میہ کے قبر میں مردے کے پنچ چٹائی ، روئی وغیرہ ڈالنا جائز نہیں ہے۔
بعض لوگ پنچ چٹائی ڈال دیتے ہیں اور بہانہ بناتے ہیں کہ پنچ زمین گیلی تھی ، پنچ نی
تھی ،سب غلط ہے۔ صرف عمل ساتھ ہوں گے۔ اگر کسی گناہ گار کو بڑے مکان میں دنن کر
دوتواس کی دیواریں آپس میں مل جائیں گی اور اس کی پہلیاں آر پار ہوجائیں گی اور اگر
کسی مومن کو تنگ قبر میں دنن کردو گے تواس کی قبرستر ،ستر ہاتھ عرضًا، طولاً کشادہ ہوجائے
گی۔ قبر کی تنگی اور کشادگی کا تعلق عمل کے ساتھ ہے۔

صدیت پاک میں آتا ہے۔ اَلْقَابُوُ رَوْضَةٌ مِّنْ رِّیَاضِ الْجَنَّةِ اَوْ حُفْرَةٌ مِّنْ رِیّاضِ الْجَنَّةِ اَوْ حُفْرَةٌ مِّنْ حِفْرِ النِّیْوَان "قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہم کے گڑھوں میں سے باغ ہے یا جہم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ "سارادارومدارایماناور ممل پر ہے۔

حافظ ابن جرعسقلانی و فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ مومنوں کے پاس جو فرضتے آتے ہیں فرضتے آتے ہیں فرضتے آتے ہیں ان کا نام منکر نکیر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس وقت فرضتے سوال کر لیتے ہیں ان کا نام منکر نکیر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس وقت فرضتے سوال کر لیتے ہیں اس کے بعدا چا نک اگر مرنے والا نیک آدمی ہے تو قبر میں ایسا خوب صورت آدمی ،عمدہ لباس ،خوشبووں والا ،اس کے پاس آتا ہے۔ وہ بڑا جیران ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں دنیا میں بڑا چلا پھرا ہوں ایسا خوب صورت آدمی میں نے نہیں دیکھا ، ایسی خوش ہو کہی نہیں میں بڑا چلا پھرا ہوں ایسا خوب صورت آدمی میں نے نہیں دیکھا ، ایسی خوش ہو کہی نہیں سوگھی ، ایسا بہترین لباس میں نے بھی نہیں دیکھا۔ تو کون ہے ، کہاں سے آگیا ہے؟ قبر

میں روشنی ہوگی جیسے ٹیوبیں روشن ہوتی ہیں۔ اَلصَّلوٰۃُ نُورٌ وَهِ نماز کی روشنی ہوگی۔وہ بڑے خاص انداز میں کم گا اُمّا تَعُرِفُنِی "کیا آپ مجھے نہیں پہانے۔" اَنَاعَمُلُكَ الصَّالِحُ "مِين تيرانيكُ عمل مون -الله تعالى في مجهداس شكل مين تيراساتهي بنا كر بهيجا ہے۔" اگر مرنے والا بُرا آ دمی ہے تو كريه الْمَنظر بُرى شكل والا آ دمى اس كے سامنے آئے گاالي بري شكل كه الله تعالى كى پناه ايسابد بودارلباس يہنے ہوگا كه اس سے دماغ بھٹے گا۔ یہ کمے گا اے اللہ کے بندے! میں پہلے ہی تکلیف میں ہول تو برصورت کہاں سے آگیا ہے؟ بیمیرے لیے اور مصیبت ہے۔ وہ بڑے استغناء کے ساتھ کہے گا تو مجھے نہیں جانتا۔وہ کہے گامیں نے تیرے جیسا بدصورت بھی زندگی میں نہیں ويكها وه جواب ميس كها أناعملك الشوء "مين تيرا بُرامل مول مين تيرك گلے کا ہار بن کے رہوں گا۔" تو قبر کی اچھائی ، بُرائی عمل کے ساتھ ہے چٹائیاں بچھانے ہیں ہے۔

فرمایا گلا خردار نین بندن فی اله تظرور بالضروراس کوڈالا جائے گاچور چور کردین والی میں ، توڑ پھوڑ دین والی میں وَمَا اَدُر دلکَ مَاالُهُ عَظَمَهُ وَرِرَ حِور کردین والی میں ، توڑ پھوڑ دین والی کیا ہے ، وہ توڑ پھوڑ دین والی کیا ہے اور آپ کوس نے بتایا ہے کہ وہ چور چور کردینے والی کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آگ ہے الْمُوفَدَةُ جوجلائی ہوئی ہے۔ اگر وہاں موت دینا مقصود ہوتو اس کا ایک شعلہ بی کافی ہے کیکن مقصد توسز ادینا ہے۔ وہ آگ ایس ہوگی کہ سر سے لے کر پاؤں تک ہر چیز کوجلائے گی۔ ظاہر ، باطن ، دل تک اس کا اثر ہوگا۔ دل ایس علی علی ہاتھ جلتا ہے۔

وه آگ دنیا کی آگ سے انہتر گنا تیز ہوگی لیکن لایمُوْتَ فِیْهَا وَلَا یَحْیٰی "نه

مرے گا اُس میں اور نہ جے گا۔" صرف آگ ہی نہیں اس کے ساتھ گرم پانی ہر پر ڈالا جائے گا جس سے سارا چڑا اُدھڑ جائے گا۔ پانی پلا یا جائے گا انتز یاں کٹ کے باہر نکل آئیں گئی میں گئی میں گئی اُنٹر یاں کٹ کے باہر نکل آئیں گئی میں گئی اُنٹر کا اُنٹر کی کھا ایا جائے گا اس کے ساتھ وہ جو ان کے پیٹول میں ہے اور ان کی کھالیں۔" پہلا چڑا جل جائے گا نیا پہنا یا جائے گا۔ گلما منصح جَتُ جُلُو دُمُنَمُ اِنَّدُ مُنْهُ مُحِلُو دُاغَیْرَ هَا الله اُناء : ۱۹ کا میں جائے گا۔ گلما منصح جُلُو دُمُنَمُ اِن کے لیے دوسری کھالیں تبدیل کر دیں گے۔" بھڑک اُن کی کھالیں تبدیل کر دیں گے۔" بھڑک اُن کی کھالیں تبدیل کر دیں گے۔" بھڑک آئی ہوگی کہ اللہ تعالی کی بناہ! وہ کہا گا مجھے کھانے کے لیے پھے ملے کہیں کھاؤں۔ زقوم، اُن کے لیے ملک میں کھاؤں۔ زقوم، تقویر بضریع اور غسلین کھانے کے لیے ملیں گے۔

تھوہڑاتنا کر وی ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اُس کا ایک قطرہ سمندر میں گرجائے جائے تو ساراسمندر کر وا ہوجائے۔ اوراتنا بد بودار کہ اگرائی کا ایک قطرہ دنیا میں گرجائے تو مشرق سے لے کرمغرب تک سارے اس کی بد بوکی وجہ سے سرجائیں۔ بیاس کا عذاب الگ ہوگا، پینے کے لیے ایسا گرم پانی دیا جائے گا کہ ہونٹ جل جائیں گے ق مند فیصًا کیلی ہوگر رہیں گے۔ "حدیث پاک هُدُ فیصًا کیلی ہوئی واللہ ونٹ ناک کی پھوٹگری (نوک) کے ساتھ لگ جائے گا اور نیچ میں آتا ہے کہ او پر والا ہونٹ ناک کی پھوٹگری (نوک) کے ساتھ لگ جائے گا اور نیچ والالٹک کرناف کے ساتھ لگ جائے گا۔ بڑی بُری شکل ہوگی۔

الَّتِي وه آگ تَظَلِعُ عَلَى الْأَفْهِ مَ يَنْ جَائِلُ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

کی جمع ہے جس کامعنی ہے۔ منون۔ فیمل کا کہ لیے۔ لیے لیے ستونوں میں رکھا جائے گا کہ حرکت نہ کر سکے۔ اللہ تعالی اپنے فضل وکرم سے تمام سی العقیدہ مسلمان مرد ،عورتوں کو دوزخ کے عذاب ہے بچائے اور محفوظ رکھے۔ [آمین]

FORE MAN POLOS

. . • . • • 



تفسير

سُورُلا الفُنْ يَلِا لِي

(مکمل)



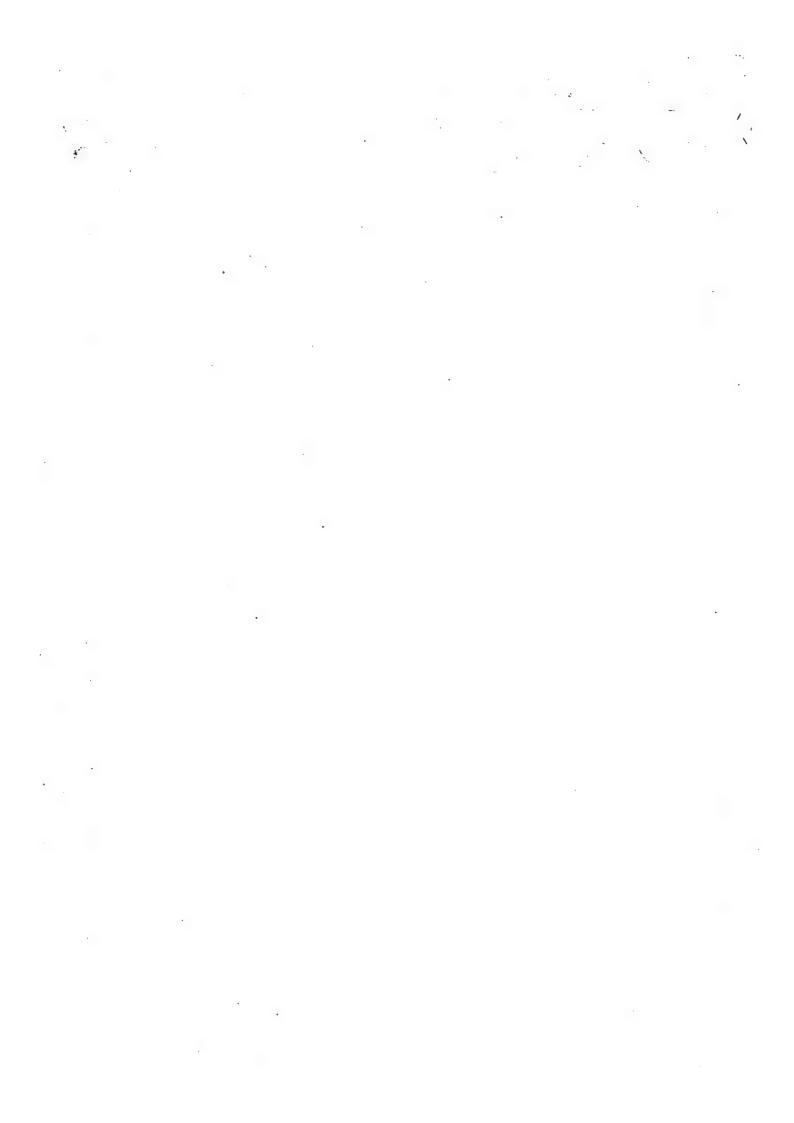

#### 

سِمِ اللهِ الرَّحِمْ الرَّحِمْ اللهِ اللهُ اللهُ وَيَجْعَلَ كَيْكُوهُمُ اللهُ وَيَجْعَلَ كَيْكُوهُمُ اللهُ وَيَجْعَلَ كَيْكُوهُمُ اللهُ وَيَحْمُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

اَلَهُ تَوَ كَيا آپ بين جائے كيفَ فَعَلَ كياكيا رَبُّكَ آپ كرب نے بِأَصْحُبِ الْفِيْلِ بِاللّٰى والوں كَ ساتھ اللّٰهُ يَبِعُولُ كَيْ اللّٰهُ تَعَالَىٰ نے كَيْدَهُمُ اُن كَى تدبير كو فَى تَصْلِيْلِ خَمَار عِينَ قَ أَرْسَلَ اور جِهو لِ الله تعالى نے عَلَيْهِمُ اُن كِي طَيْرًا پرندے اَبَابِيلَ غُول ورغول عَلَيْهِمُ اُن پُ طَيْرًا پرندے اَبَابِيلَ غُول ورغول عَلَيْهِمُ اَن پُ طَيْرًا پرندے اَبَابِيلَ غُول ورغول تَرْفِيلُ تَوْلِيْنِهُمُ مِن سِجِيْلٍ تَعْمَالُهُمُ يَن كُرويا اُن كو يَحِجَادَةٍ بَهُمْ مِن سِجِيْلٍ كَمَا يَا مُولِ وَكُولُ اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَى اللّٰ اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ

نام اور کوا نفـــــ

اس سورت کانام ہے سورۃ الفیل ۔ پہلی ہی آیت کریمہ میں فیل کالفظ موجود ہے۔ جس ہے اس کانام لیا گیا ہے۔ فیلے لئے گئے گئے گئے گئے ہے۔ فیلے لئے گئے کامعنی ہے ہاتھی۔

فِیْل کامعنی ہے بہت سے ہاتھی۔ یعنی وہ سورت جس میں بہت سے ہاتھیوں کا ذکر ہے۔ نزول کے اعتبار اس کا ہے انیسوال ﴿ ١٩﴾ نمبر ہے اس سے پہلے اٹھارہ ﴿ ١٨ ﴿ سورتیں نازل ہوچکی تھیں۔ اس کا ایک رکوع اور پانچ آیتیں ہیں۔

عرب کے سارے لوگ ابراہیم علیتلا کے معتقد تھے۔مشرک ، یہودی ،عیسانی ، صابی۔ چونکہ ابراہیم ملیشا کی شخصیت مسلم تھی اور وہ سب کے ہاں قابل احتر ام تھے اس کیے ہر فرقہ اپنی کڑی ان کے ساتھ ملاتا تھا اور اپناتعلق ان کے ساتھ جوڑتا تھا۔ یہودی کہتے تھے ابراہیم مایشہ ہمارے طریقے پر تھے،عیسائیوں کا دعویٰ تھا کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں ابراہیم ملیلتا بھی وہی کرتے نتھے۔مشرکین مکہ کا بیغلط نظریہ تھا کہ ہم ابرا ہیمی ہیں جو پچھ ہم کرتے ہیں ابراہیم ملاتھا یہی پچھ کرتے تھے۔ اتنے زور دارالفاظ میں دعویٰ کرتے تھے کہ غلط نہی پیدا ہو جاتی تھی۔اس لیے رب تعالیٰ نے صریح اور صاف لفظول میں فرمایا ما کان اِبْلِ هِیْمُ یَهُوْدِیًّا وَلَا نَصْرَانِیًّا وَلَکِنْ کَانَ حَنِيْفًا مُسْلِمًا ﴿ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ آلْ عمران: ١٧ ﴾ " ابراجيم الله نديهودي تھے اور نہ نصرانی تھے کیکن ایک طرف ہونے والے موحد مسلمان تھے اور وہ مشرکول میں ہے ہیں تھے۔"

چونکہ ابرا ہیم طلِتا اور اساعیل طلِتا نے اللہ تعالیٰ کی رضائے لیے کعبۃ اللہ کی تعمیر
کی تھی اس نسبت ہے لوگ کعبۃ اللہ کی بڑی قدر کرتے تھے لیکن تقیقی روح اُن کے اندر
نہیں تھی۔ اس کو آپ اس طرح سمجھیں کہ ایک آ دمی سامنے مرا پڑا ہے اس کی آئکھیں نظر
آرہی ہیں ناک ، کان ، پاؤں جسم کے سارے اعضاء نظر آرہے ہیں لیکن اندرروح نہیں

ہے۔اس لیے سارے اعضاء بے حقیقت ہیں۔ وہ جو کام کرتے تھے ان کی محض شکل وصورت ہوتی تھی روح ابراہیمی جوتو حیدتھی وہ ان میں بالکل نہیں تھی ۔حضرت ابراہیم ملاہیں كطريقے كے مطابق حج صديوں سے چلاآر ہاہے۔ كعبة الله كي تعمير جب مكمل ہوگئ توالله تعالى نه ابراجيم عليه كوظم ديا وَآذِن فِي التَّاسِ بِالْحَجْ يَأْتُولُكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَّأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَيِّ عَمِيْقِ ﴿ الْحِجْ: ٢٧﴾ "إوراعلان كرولوگول ميں حج كا آئيل كے وه تمهاری طرف پیدل اور دبلی تبلی اونٹنیوں پر جو چلی آئیں گی دور دراز رائے

کعۃ اللہ کے دروازے کے سامنے چھوٹی سی پہاڑی ہے جس کا نام ہے جبل ابونتیس ۔ یہ پہاڑی اللہ تعالی نے سب سے پہلے پیدافر مائی تھی۔ اب حکومت نے اس کے نیچے سے سرنگ نکالی ہے منی کی طرف جانے کے لیے۔اس جبل ابونبیس پر کھڑے ہوکر ابراہیم ملیلا نے آواز دی تھی۔جن کی قسمت میں تھا أنھوں نے عالم ارواح میں لبیک کہا تھا اور اب اس صدا کا جواب دیتے ہوئے اول لَيَّنِكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ كَتِهُ وَعُجاتِ إِي -

تولوگ بیت الله کی بڑی عزت کرتے تھے اور دور در از سے آتے تھے۔ اور مکه مکرمه دالوں کی اقتصادی اور معاشی ضرورت بھی بوری ہوتی تھی کہ سامان لاتے تھے، بیچے تھے، خریدتے تھے۔ کیوں کہ مکہ مکرمہ میں توکوئی شے پیدانہیں ہوتی تھی۔ندزرعی زمین ہے، نہ وہاں کارخانے ہوتے تھے منہ ہی صنعتی دورتھا۔ لوگ چونکہ اطراف ہے مکہ مکرمہ آتے تھے۔ یمن سے بھی آتے تھے۔

#### واقعه المحساب فسيل:

یمن ملک حبشہ کا ایک صوبہ تھا اس کے گورنر کا نام تھا ابر ہد بن صباح بن اشرم ۔ (بید میسائی تھا۔) جج کے دنوں میں جب اُس نے ویکھا کہ مرد بجورتیں ، بوڑھے، نیچ ، جوان سب مکہ مکر مہ جارہ ہیں تو اُس نے اوگوں سے بوچھا کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو مقامی لوگوں نے گورنر کو بتا یا کہ مک مکرمہ میں ایک مکان ہے بیلوگ وہاں جا کر اس کا طواف کرتے ہیں اور وہ مکان ابراہیم میسا نے بنایا تھا۔ اُس نے آدی ہیں کر کعبۃ اللہ کے متعلق معلومات حاصل مکیں ۔ وہ تو سادہ سا کرہ تھا او پرغلاف چڑھا ہوا تھا۔ اُس نے کہا کہ میں ان لوگوں کو بہاں بیا بی کہ بنادیتا ہوں وہاں جا نے کی ضرورت نہیں۔

چنانچدال نے شہر صنعاء (جو یمن کا دار الخلافہ تھا) میں ایک مصنوعی کعبہ بڑا خوب صورت، بڑا بلند بنوا یا اور اردا گردلوگوں کی رہائش کے لیے کافی کمرے بنوائے ان میں بستر لگوائے ،خوراک کا انتظام کیا۔ جولوگ پختہ ذئین کے سے وہ تو اس کے چکے میں نہ آئے مگر پیڈونٹم کے لوگ بھی دنیا میں ہوتے ہیں ۔ اُٹھوں نے خیال کیا کہ یہاں چار پائی ،بستر ابھی ملتا ہے ،طوا کھیر بھی ملتی ہے ، بڑی سہوئتیں ہیں ۔اس قسم کے لوگوں نے اس مصنوعی کعبہ کا طواف شروع کردیا۔

یجے سالوں کے بعد حاجی لوگ مکہ مکرمہ میں کم ہو گئے۔ مکہ مکرمہ کے لوگ بھی پریشان ہوئے کہ تجارت میں کمی آگئی ہے پہلے جتنا سامان فروخت ہوتا تھا اب اتنانہیں ہوتا۔ ہماری آمدنی پرزد پڑی ہے۔ اس کے لیے اُنھوں نے تحقیق کمیٹی بنائی کہ وجہ معلوم

کروکہ لوگوں میں کمی کیوں آئی ہے؟ تحقیق کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ صنعاء میں ایک مصنوعی کعبہ بنایا گیا ہے جس میں سہولتیں بہت ہیں لوگ وہیں چکر رگا کرا پناوفت گزار کیتے ہیں ۔قریش کواس کا بڑا صدمہ ہوا۔ باقی مارتو آ دمی کھالیتا ہے مگر پبیٹ کی چوٹ بہت سخت لکتی ہے۔ان کی آمدنی پرز دیڑی تھی وہ کس طرح برداشت کر سکتے ہتھے۔قریش مکہ نے قبیلہ بنوخز امد کا اور بعض روایات میں ہے کہ بنو کنانہ کا ایک جالاک آ دمی بھیجا کہ وہ اس مصنوی کعیہ کوآ گ۔ ذگار ہے۔ اُس نے وہاں جا کر کچھدن گزارے ، کھا تا بیتار ہا، حالات كا جائز وليا اور يهله ال مين غلاظت كى چراس كوآ ك لگا كرجلاديا ـ وه بالكل را كه و كبا ـ اصحاب فسيل اورحضور بالتانيم في ولادست عسام الفسيل مين: ابر ہد کونبر پینجی تو اس کا بارا چڑھ گیا ، غصے میں آ گیا کہ اتنی رقم لگا کرا تنابلند وخوب صورت کعبہ بنایا تھامعلوم کرویہ کام کس نے کیا ہے؟ تحقیق کے بعدمعلوم ہوا کہ یہ کارروائی قریش کے ایک آ دمی نے کی ہے۔اُس نے کہا کہ انھوں نے ہمارا کعبہ جلا ڈالا ہے ہم نے اُن کا کعبہ گرا تاہے۔فوج کو چلنے کا حکم دیے دیا۔

حافظ ابن کثیر عظر فر ماتے ہیں کہ ساٹھ بزاد فوج اس نے ساتھ لی اور آٹھ ہاتھی۔

بعض کہتے ہیں کہ بارہ ہاتھی ہے اور بڑے کا نام محود تھا۔ ہاتھی اس زمانے ہیں وہ کام

روانہ ہوا۔ رائے سے جوآج کل ٹینک کرتے ہیں۔ ابر ہدفوج کی قیادت کرتا ہوا مکہ مکر مدکی طرف

روانہ ہوا۔ رائے سے قبائل ساتھ ملتے گئے۔ مکہ مکر مدسے چند میل کے فاصلے پر

آنحضرت ساتھ آئیہ کے دادا بی حضرت عبد المطلب کے دوسواونٹ جررہے تھے۔ اُن پر

اُنھوں نے قبضہ کرلیا۔ اُس وقت کعبۃ اللہ کے متولی آنحضرت ساتھ آئیہ کے دادا جان سے

اور یہ واقعہ محج قول کے مطابق آنحضرت ساتھ آئیہ کی ولادت باسعادت والے سال پیش

آيا-آنحضرت مالىنالىلى كاولادت باسعادت سے صرف يجاس دن پہلے-

ابر ہہ جس وقت مکہ مکرمہ کے قریب پہنچا تو اپنے مشیروں سے کہا کہ میں مکہ مکرمہ کے بڑے آدمی سے ملنا چاہتا ہوں۔ آپ مل النا اللہ کے دادا جان کعبۃ اللہ کے متولی تھے، بڑے قدوقامت والے اورشکل وصورت بھی بڑی اچھی اور بارعب تھے۔ پیرابر ہہ کے یاس پہنچے۔ ابر ہدنے یو چھا کیا سوال لے کرآئے ہو؟ فرمایاتم نے میرے دوسواونٹ پکڑے ہیں وہ واپس کر دو۔ ابر ہدنے کہا کہ میں نے تو آپ کی شکل وصورت دیکھ کرسمجھا تھا کہ آپ بڑے سمجھ دار آ دمی ہیں مگر بات آپ نے بڑی ہلکی کی ہے۔ شمصیں معلوم ہے کہ میں تمھارا کعبہ گرانے آیا ہوں۔ تجھے جاہیے تھا کہ میرے ساتھ کعبہ کے بچانے کی بات كرتا تجھے اينے اونٹوں كى فكر ہے۔حضرت عبد المطلب نے كہا ميرا خاندان بڑا ہے ميں ئے اپنے گزارے کے لیے اونٹ رکھے ہوئے ہیں ۔سی کو بیجا بسی پرسامان لا دا۔اس طرح اپناونت گزارتا ہوں۔ اور کعبے کا مالک بڑا طاقت در ہے وہ کعبے کی خود حفاظت کرے گا مجھے اس کے لیے منت ساجت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو اور غصہ آیا اور کہنے لگا دیکھوں گا کعبے والا کتنا طاقت ورہے۔

جس وقت بیمز دلفہ کے علاقے میں پہنچا۔ مز دلفہ اور منی کے درمیان ایک جگہ ہے

اس کا نام وادی مُحَیِّر ہے۔ بیہ پانچ سو چالیس ﴿ ۵۴ ﴾ ہاتھ چوڑی ہے اور اتن ہی لمبی
ہے۔ اس کے اردگر دحکومت سعود بیہ نے جنگلالگا یا ہوا ہے۔ وہال شرطے (پولیس والے)
کھڑے ہوتے ہیں اس طرف جانے نہیں دیتے۔ کیول کہ مز دلفہ کا سارا علاقہ حاجیوں
کھٹر نے ہوتے ہیں اس طرف جانے نہیں دیتے۔ کیول کہ مز دلفہ کا سارا علاقہ حاجیوں
کھٹر نے کی جگہ ہے۔ عرفات سے واپسی پر مغرب ،عشاء ، فجر ، مز دلفہ ہی میں پڑھنی
ہوتی ہیں اور صبح کی نماز کے بعد اصل مقصد ہے مز دلفہ میں کھہرنے کا۔

تو پولیس والے وادی محسر کی طرف نہیں جانے دیے۔ کیوں کہ اس کا جج پر اثر پڑتا ہے۔ آنحضرت مان فائی ہے فرمایا آلہ زُ کلِفّهٔ کُلُّھا مَوْقِفْ اِلَّا وادی اثر پڑتا ہے۔ آنحضرت مان فائی ہے فرمایا آلہ زُ کلِفّهٔ کُلُّھا مَوْقِفْ اِلَّا وادی محسنہیں۔"اس وادی محسنہیں۔"اس وادی محسنہ میں جب ابر ہہ کالشکر پینچا تو اللہ نعالی کی قدرت کے سمندر کی طرف سے پرندے آئے فوح میں جب ابر ہہ کالشکر پینچا تو اللہ نعالی کی قدرت کے سمندر کی طرف سے پرندے آئے فوح درفوح ہر پرندے کے پاس تین کنگر سے بعض کہتے ہیں کہ صور کے دانے کے برابر ایک پونچ میں ۔اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ وہ پتھر حمص یعنی ایک ایک پنچ میں اور ایک چونچ میں ۔اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ وہ پتھر حمص یعنی حجور نے چنے کے برابر ستھ۔ وہ صور کا دانہ سر پر پڑتا تھا آر پار ہوکر نیچ سے نگل کر ہاتھی کو چیرتا ہواز مین پر گرجا تا تھا اور ان کی تڑپ کرجان نگل جاتی تھی ۔ساٹھ ہزار میں کے وکی واپس گھر نہیں لوث سکا ۔ اللہ تعالی نے کعبر کی اس طرح حفاظت فرمائی۔

تاریخ اورتفسیری کابول میں ہے کہ حضرت عبد المطلب ابر ہہ کے ساتھ گفتگو کر کے جب واپس آئے تو شابیب مکہ انو جوانان مکہ بڑے جذبات میں ہتھ ۔ کیول کہ تعبة اللہ کااحر ام توسب کے دل میں تھا۔ حضرت عبد المطلب نے اضیں کہا کہ تم پہاڑوں پر چلے جاؤشہر میں ندر ہنا۔ اُنھوں نے کہا بابا جی ! اپنی فکر نہیں ہے ہم تو کعبۃ اللہ کے بارے میں شقکر ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے اضیں کہا کہ تم اپنی فکر کرو، اپنی تورتوں کی فکر کرو، میں شقکر ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے اضیں کہا کہ تم اپنی فکر کرو، اپنی تورتوں کی فکر کرو، بیوں کی فکر کرو، کو بہۃ اللہ کی حفاظت خود کرے گا۔ بیوں کی فکر کرو، کعبۃ اللہ کی حفاظت خود کرے گا۔ بیون نی فکر کرو، کعبۃ اللہ کی حفاظت کرنے والا زندہ ہے وہ اس کی حفاظت خود کرے گا۔ بیا نچہ وہ جبل نور پر چڑھ گئے۔ بیچھ دو سرے پہاڑوں پر چڑھ گئے۔ مکہ خالی ہو گیا۔ گر

اسحاب في ل كي ناكامي:

الله تعالى فرماتے بين: اَلَعُتَرَ كَامِعَيٰ ﴾ اَلَمْ تَعْلَمُ - كيول كرويت آنكھ

سے بھی ہوتی ہے اور دل سے بھی ہوتی ہے۔ تمام حضرات آئیڈی کا ترجمہ کرتے ہیں النہ تعدید سال اللہ سی فائیڈی کیا آپ نہیں جائے ہمارے بتلانے سے کے یہ وردگار نے بیاضحب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ آئیڈی کیا آپ کے پروردگار نے باضحب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ آئیڈی بخت کے نہ کھنے کہ کھنے کہ کھنے کہ کیا نہیں کیا اللہ تعالی نے ان کی تدبیر کو، ان کی شرارت کو فی نے فیلیل خیارے میں ربڑے تھا ٹھ باٹ کے ساتھ تکبرانہ انداز میں ابر ہر کی قیادت میں آزمودہ فوج کے ساتھ آئے کہ ہم ان کے کو بہ کا ترائی کے مرانہ انداز میں ابر ہر کی قیادت میں آزمودہ فوج کے ساتھ آئے کہ ہم ان کے کہ بوائی شاہدا کا اس کے کہ بوائی شاہدا کا کہ بوائی شاہدا کا کہ بوائی شاہدا کا کہ بوائی شاہدا کا کہ بوائی سے ایک آدی بھی نے کروا پی شاہدا کا کہ بوائی شاہدا کا کہ بوائی شاہدا کا کہ بوائی شاہدا کا کہ بوائی سے ایک آدی بھی نے کروا پی شاہدا کا کہ بوائی کہ بوائی سے ایک آدی بھی نے کروا پی شاہدا کا کہ بوائی کا کہ بوائی کا کہ بوائی کے کہ بوائی کو کہ بوائی کے کہ بوائی کی کو کہ بوائی کی کو کی کی کو کہ بوائی کو کہ بوائی کا کہ بوائی کے کہ بوائی کو کو کہ بوائی کا کہ بوائی کے کہ بوائی کا کہ بوائی کے کہ بوائی کا کو کہ بوائی کے کہ بوائی کا کہ بوائی کا کہ بوائی کے کہ بوائی کا کہ بوائی کو کہ بوائی کے کہ بوائی کی کو کہ بوائی کے کہ بوائی کی کی کو کہ بوائی کے کہ بوائی کے کہ بوائی کے کی کو کھا کے کہ بوائی کے کہ بوائی کے کہ بوائی کی کو کی کو کہ بوائی کو کو کے کہ بوائی کی کو کی کو کہ بوائی کے کہ بوائی کے کہ بوائی کی کو کہ کی کو کہ بوائی کی کو کہ بوائی کے کہ بوائی کے کہ بوائی کے کہ بوائی کے کو کہ بوائی کی کو کہ بوائی کی کو کہ بوائی کے کا کہ بوائی کے کہ بوائی کے کہ بوائی کے کہ بوائی کے کہ بوائی کی کو کہ بوائی کی کو کے کو کہ بوائی کے کا کو کہ بوائی کے کہ بوائی کے کہ بوائی کی کو کہ بوائی کے کہ بوائی کی کو کہ بوائی کی کو کہ بوائی کو کو کے کہ بوائی کے کہ بوائی کی کو کہ بوائی کی کو کہ بوائی کو کر کو کہ بوائی کی کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کرنا کے کہ بوائی کو کر کے کر کو کر کو

وَ اَرْسَلَ عَلَيْهِ مُ طَيْرًا اور جِيورْ ہِ الله تعالى نے اَن پر پرندے - طيو طائع كى جَع ہے ۔ اَبَائِيلَ كامفرد اِبْتُولْ بَى آ تا ہے ۔ بِس كامعنی ہوگا گروہ ، جماعت لوابا بنل كامعنی ہوگا گروہ درگردہ (جوق در جوق) ۔ الله تعالی قادر مطلق ہورنہ موریا چنے کے دانے ہے آ دی نہیں مرتا ۔ پھر ہاتتی تو ہاتتی ہے ۔ مگر رب تعالی نے اُن کو گولی ہے بھی تیز کردیا تھا ۔ کی ترب ترب کرموقع پر مرکئے اور باقیوں کے جہم میں جدری ، چیک ، خسر وہ تم کی بناری بیدا ہوگئی وہ اس بیاری کی وجہ ہم میں جدری ، چیک ، خسر وہ تم کی بناری بیدا ہوگئی وہ اس بیاری کی وجہ ہم میں جدری ، چیک ، خسر وہ تم کی بناری بیدا ہوگئی وہ اس بیاری کی وجہ ہم می گئی ہو الله تعالی کا وجہ ہم گئے ۔ الله تعالی چا ہے تو ابا بیلوں کے ذریعے نصرت عطافر ہا دے مگر اس کی وہ الله تعالی کی درکرو کے یعنی اس کے دین کی تو وہ تماری مدد کرے گئی ہو ۔ بین کی مدد کا بیمغئی ہے کہ دین پر چلو ۔ لیکن جب دین میں کی آ کے گئو رب تعالی کا وعدہ ہو رائیس ہوگا۔ وین کی کو وہ تھی کہ دین پر چلو ۔ لیکن جب دین میں کی آ کے گئو رب تعالی کا وعدہ ہو رائیس ہوگا۔

مصرمیں کچھ منرات ہے مسواک چھوٹ گئی جس کی وجہ سے دومہینے فتح رک گئی

تھی۔ حالاتکہ مسواک نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت مؤکدہ ہے بلکہ مستحب ہے۔ اور جس نماز کے لیے مسواک کی جائے اس کا درجہ باتی نماز ول سے ستر گنا بڑھ جاتا ہے۔ اور جہاں فرض جھوڑ دیئے گئے ہوں وہاں رب تعالیٰ کی نصرت کیسے آئے گی۔ مولا ناظفر علیٰ خال مرحوم نے کیا خوب بات کہی ہے:

ط فنسائے بدر بہدا کر فرشے تہری نعسبرت کو فرشے تہری نعسبرت کو اور سے اثر مکتے ہیں گردول سے قل ارائدر قل ار

فرمایا ترفید به به جازة قِن سِجِیْل جومارتے تصان کو پھر کنکر کے۔
کسی کی نوک اس طرف کسی کی نوک اس طرف فجعکله نه کردیا اُن کو
سے عضو گھاس کی طرح مّائے فی کھایا ہوا۔ یعنی گھاس کوجانور کھا کھا کے عضو گھاس کوجانور کھا کھا کے جوئے (باتی ماندہ) کو پاؤل کے ساتھ روندتے ہیں اور منہ سے بگاڑتے ہیں۔ روند کر بچل کر چھوڑ اہوا۔ ای طرح وہ روند سے ہوئے کیلے ہوئے سے۔ ابر ہدکے شکر کواللہ تعالی نے تباہ کر دیا اور اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔

Berg Man Berg



## بِسِّهٰ اللهُ النَّحُ النَّ

تفسير

ڛؙۏڒڰؙڞۺڔؙؽ

(مکمل)





#### وَهِي الياتِهِ ٣ الْحِيْدِ فِي اللَّهِ مُعَالِينَةً ٢٩ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

# بِسْمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ وَ السَّمَالُو مِيْمِ وَ السَّمَاءُ وَالسَّمَعِيْفِ فَ الْمِيْمُ وَ السَّمَاءُ وَالسَّمَعِيْفِ فَ الْمِيْمُ وَالسَّمَاءُ وَالسَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالسَاءُ وَالسَاءُ وَالسَاءُ وَالسَاءُ وَالسَاءُ وَالسَاءُ وَالسَاءُ وَالسَاءُ وَالسَاءُ وَالْمَاءُ وَالسَاءُ والسَاءُ وَالسَاءُ وَالْمَاءُ وَالسَاءُ وَالْمَاءُ وَالسَاءُ وَالسَاءُ وَالسَاءُ وَالسَاءُ وَالسَاءُ وَالْمَاءُ وَالسَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالسَاءُ وَالْمَاسَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاسَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاسُواء

اس سورت کا نام سورۃ قریش ہے۔ پہلی ہی آیت کر بمہ میں قریش کا لفظ موجود ہے۔ جس سے اس کا نام لیا گیا ہے۔ یہ سورت مکد مکر مدمیں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے اٹھا کیس سورتیں جمع ہونازل ہو چکی تھیں۔ نزول کے اعتبار سے اس کا انتیبوال موجود جماعی میں۔ نزول کے اعتبار سے اس کا انتیبوال موجود جماعی میں۔

سرز مین مکہ مرمہ میدانی علاقہ نہیں ہے۔ پہاڑ ہی پہاڑ ہیں اور جوز مین ہے وہ ہموار نہیں ہے۔ زیادہ ترزمین بھی پھر ملی ہے۔ وہاں کھیت کاشت نہیں ہو کتے تصاور وصنعتی وور بھی نہیں تھا۔ اس لیے وہاں کے لوگوں کا ذریعہ معاش وخوراک تجارت تھا۔ ابنی ابنی بساط اور طاقت کے مطابق وہ لوگ تجارت کرتے تھے۔ اس کے لیے وہ عمو ما ابنی دوسفر کرتے تھے۔ اس کے لیے وہ عمو ما سال میں دوسفر کرتے تھے۔ ایک یمن کا اور ایک شام کا۔ سردیوں میں یمن جاتے تھے کوں کہ وہ گھنڈ اعلاقہ تھا۔ مکہ مرمہ سے شام دو ماہ میں پہنچتے تھے۔ وہاں چند دن رہتے ، اپنا سامان بیجے ، وہاں سے چیزیں خرید تے اور پھر واپس آتے۔

قریش کہ نے جب آنحضرت مان اللہ کے معراج کا انکارکیا تو ہی بات کہی کہ ہم
توسوار یوں کو چلاتے ہوئے دو ماہ میں مشکل سے پہنچتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ رات میں
یہ ساراسفر کر کے واپس آگیا۔ آسانوں والاسفر تو ویسے ہی ہماری سمجھ سے بالاتر ہے اور سے
شام کا سفر بھی ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ دو مہینوں کا سفر منٹوں میں ہوگیا۔

یاوگ جب سفر پر جاتے ہے تو لوگ کعبۃ اللہ کی وجہ سے ان کا بڑا احر آم کرتے ہے کہ یہ لوگ کعبۃ اللہ کا احر آم صرف عرب والے ہی نہیں بلکہ دوسر بے لوگ بھی کرتے ہے لوگ ان کی بڑی خدمت کرتے ۔ روٹی مفت، نہیں بلکہ دوسر بے لوگ بھی کرتے ہے لوگ ان کی بڑی خدمت کرتے ۔ روٹی مفت، چار پائی مفت، بستر مفت ۔ مکہ عمر مہ کی چیزیں برکت والی سمجھ کرمہنگی خریدتے اور اپنی چیزیں سستی دیے کہ یہ خدام کعبہ ہیں ۔ عام قافلے والوں کوحتی الوسع ڈاکونہیں چھوڑتے چیزیں ستی دیے کہ یہ خدام کعبہ ہیں ۔ عام قافلے والوں کوحتی الوسع ڈاکونہیں چھڑتے ہے لیکن ان کا جب پتا چلتا کہ کعبۃ اللہ کے پاس سے آئے ہیں تو ان کونہیں چھٹرتے ہے۔ کوئی بر باطن قسم کا ہوتا تو الگ بات تھی ۔ لیکن ان لوگوں کوسفر میں اظمینان نصیب

ہوتا تھا۔ اِی طرح جب بیلوگ یمن جاتے تو رائے میں لوگ ان کی بڑی قدر کرتے ۔ ان سے سے ۔ کھانے مفت، دودھ ، کھن ، گھی ، جوان کی بساط میں ہوتا پیش کرتے ۔ ان سے چیزیں مہنگی خریدتے اور ان کے آگے ستی بیچے ۔ بل کہ بعض لوگ ان کو چیزیں مفت چیزیں مفت دے دیے گھے کہم لوگ کعبۃ اللہ کے خادم ہواس لیے ہم نے تم سے پیسے ہیں لینے ۔ گویا ان کو کعبۃ اللہ کے خادم ہواس لیے ہم نے تم سے پیسے ہیں لینے ۔ گویا ان کو کعبۃ اللہ کی برکت سے جسمانی طور پر بھی امن ہوتا اور مالی طور پر بھی ۔

#### التھے اور بڑے مال کافسرق:

توان لوگوں کافریفنہ تھا کہ اس گھروالے کی شیخ معنی میں عبادت کرتے کہ اس کے گھری برکت ہے ہماری اتن عزت ہورہ تی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب سی پر انعام کر ہے تواس پر اللہ تعالیٰ کا شکروا جب ہوتا ہے کہ اے پر وردگار! تو نے مجھ پر انعام کیا ہے صحت دی ہے، جوانی دی ہے، مال دیا ہے، اولا ددی ہے، جائز کاروبار دیا ہے۔ رب تعالیٰ کے انعامات کی قدر کرنی چاہیے۔ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، رب تعالیٰ کے انعامات کی قدر کرنی چاہیے۔ اس طرح ہوتا ہے کہ مال آجانے کے بعدلوگ سرش احکامات کے سامنے جھے لیکن عموما اس طرح ہوتا ہے کہ مال آجانے کے بعدلوگ سرش ہوجاتے ہیں۔

بعض لوگ ہمارے سامنے ہیں کہ غریب ہوتے سے تو نماز کے لیے پہلی صف میں آکر بیٹے سے ، درس سنتے سے ملک سے باہر گئے ، دولت آگئ ، نه نماز رہی ، نه روزه ۔ بھی جمعہ میں نظر آ جاتے ہیں۔ بھائی! ایسی دولت کا کیا فائدہ کہ جس کی وجہ تا انسان نماز سے رہ جائے ، دین سے دور ہوجائے ۔ ایسی دولت تولعنت ہے اور پچھنیں ہے ۔ ایسی ہی دولت اور اس کے طلب گاروں کے بارے میں آنا آلڈ نینا جِیفَةً وَ طالِبُهَا نِیلابٌ "اللہ تعالی سے غافل کردینے والی و نیام دارے اور اس کے چاہئے طالِبُها نیکلابٌ "اللہ تعالی سے غافل کردینے والی و نیام دارے اور اس کے چاہئے

والے کتے ہیں۔ "مال فی نفسہ برانہیں ہے اگر جائز طریقے ہے کما یا جائے اور آخرت سے غفلت کا باعث ند ہے۔ اگر مال فی نفسہ برا ہوتا تو اس پر عبادات موقو ف نہ ہوتیں۔ جج رکن اسلام ہے اور وہ مال پر موقوف ہے۔ جس کے پاس مال نہیں ہے اس پر جج نہیں ہے۔ قربانی واجب ہے مگر اس پر جس کے پاس مال ہو عشر عبادت ہے لیکن اگر مال نہیں ہے۔ قربانی واجب ہے مگر اس پر جس کے پاس مال ہو عشر عبادت ہے لیکن اگر مال نہیں ہے تو عشر کہال سے دے گا؟ لہذا دونوں کے درمیان فرق سمجھ لو۔ اگر مال جائز طریقے ہے ہواور آخرت سے غافل کرنے والانہ ہوتو یہ جتنا بھی زیادہ ہوکوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایسا مال کہ جس میں حلال وحرام کی تمیز نہ کی گئی ہواور وہ آخرت سے غافل کردے ، نماز روزے کی پرواندر ہے ، یہ مردار ہے اور اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں۔

قریش مکہ کو تعبۃ اللہ کی وجہ ہے امن حاصل تھا، عزت حاصل تھی، رزق ملتا تھا، اُن کو اِس کی قدر دانی کرنی چاہیے تھی لیکن ان ظالموں نے بجائے رب تعالیٰ کی عبادت کے تین سوساٹھ بتوں کی ہو جاشروع کی ہوئی تھی۔

اللہ تعالی فرماتے ہیں لیانی فیریش ۔ ایلاف کامعنی ہے مانوس کرنا ہمجت دانی معنی ہوگا اس اسطے کہ مانوس رکھا قریش کو یتجارت کے لیے جہاں بھی جاتے تھے لوگ ان سے مجت کرتے تھے ، ان کا ادب واحترام کرتے تھے۔

#### لفظِ قسریش کی و جد سمیه:

قریش کوتریش کیوں کہتے ہیں؟ اہل لغت نے اس کے متعلق بہت ی باتیں بیان کی ہیں۔ ایک یہ کرقریش کیوں کہتے ہیں؟ اہل لغت نے اس کے ذریعے مال جمع کی ہیں۔ ایک یہ کرقریش کا معلی ہے جمع کرنا۔ یہ لوّ یہ چونکہ تجارت کے ذریعے مال جمع کرتے ہے کیوں کہ ان کو معلوم تھا کہ ہمارے پاس زرعی زمین نہیں ہے ، باغات نہیں ہیں ، اہل وعیال کا خرچہ جمع کرنا ہے تو تجارت کے ذریعے مال جمع کرتے تھے۔ اس لیے

ان کوقریش کہاجا تاہے۔

قاموں اللغات، لغت کی مشہور اور مستند کتاب ہے۔ اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ نفر بن کنانہ جو آنحضرت ما شاہ اللہ بھی العماد میں سے بقے۔ وہ بڑے بہادر سے۔ ان کو بہادری کی وجہ سے قریش کا لقب ملا تھا۔ قریش اصل میں سمندر میں سب سے بڑی مجھلی کا نام ہے جس پر آج تک کوئی قابونہیں پا سکا۔ ساری مجھلیاں اس کے منہ میں آجاتی ہیں۔ بیسے خشکی کے جائوروں میں سب سے زیادہ بہادر شیر سمجھا جاتا ہے ای طرح سمندری مخلوق میں قریش مجھلی سب سے زیادہ بہادر شیر سمجھا جاتا ہے ای طرح سمندری کا کوق میں قریش مجھلی سب سے زیادہ بہادر شیر سمجھا جاتا ہے ای طرح سمندری آدی تھا اس لیے اس کو قریش کا لقب دیا گیا۔ یہ حضرت ابراہیم ملایش اور حضرت اساعیل ملایش کی اولاد سے سے اور شیح العقیدہ لوگ سے قریش کی ایک شاخ تھی قبیلہ بنو اساعیل ملایش کی اولاد سے نے اور سے کا نام تھا عمرو بن کئی بن قمع۔ اس ظالم نے کعبة اللہ میں خزاعہ۔ اس کا ایک آدمی تھا جس کا نام تھا عمرو بن گئی بن قمع۔ اس ظالم نے کعبة اللہ میں کہان بزرگوں نے کعبة اللہ بنایا تھا۔

یہ بڑافراڈیا آ دمی تھا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ عمروبن کمی نے ایک کنڈی والی لاٹھی رکھی ہوئی تھی اور کمر کے پیچھے تھیلار کھا ہوا ہوتا تھا۔ لوگ طواف کرتے یہ دیکھتا جس کا کمبل، چا دراچھی ہوتی کنڈی کے ذریعے اس کے کندھے سے اتارلیتا۔ اگر کسی کو علم ہوجا تا تو کہتا غلطی سے لگ گئ ہے۔ لوگ کم ہوتے تھے طواف کرنے والے خال خال ہوتے تھے۔ اب مخلوق بہت زیادہ ہوگئ ہے۔

میں نے پہلا حج بحری جہاز کے ذریعے صرف سولہ سودی ﴿ ١٦١٠ ﴾ روپ میں کیا تھا۔ آج اگر کسی کے سامنے یہ بات کریں تو وہ مذاق سمجھتا ہے۔ پھراس سولہ سودس روپ ے کرایہ ، خرچہ ، کتابیں خریدیں ، مصلے ، رومال ، سبیحیں اور تبر کات بھی ہتھ۔ جب میں نے طواف کیا تو کوئی شاذ و نادر ، ی طواف ہوگا جس میں میں نے ججر اسود کو بوسہ نہ دیا ہو۔ اور اب مخلوق بہت زیادہ ہوگئی ہے اور پیسے بھی لوگوں کے پاس عام ہو گئے ہیں۔ اب کچھ لوگ تو جج فرض ہجھ کر جاتے ہیں اور کچھ لوگ سیروسیاحت کے لیے جاتے ہیں۔ اب ججر اسود کا بوسہ لینا آسان کا منہیں ہے۔

تو عمروبن کی نے حضرت ابراہیم علیتا اور حضرت اساعیل علیا کے مجسے رکھ دیئے۔ بعد میں آنے والی نسلول نے اس میں اضافہ کیا۔ ہابیل چھر کا مجسمہ بھی لگا دیا ، حضرت عیسی علیتا اور حضرت مریم علیا اسلام کا بھی لٹکا دیا۔ اساف اور نا کلہ کا مجسمہ بھی لٹکا دیا۔ اساف اور نا کلہ کا مجسمہ بھی لٹکا دیا۔ اساف مرد کا نام ہے اور نا کلہ عورت تھی۔ ان کے آپس میں ناجائز تعلقات تھے۔ ان کواورکوئی جگہ نہ کی خواہش کی تعمیل کے لیے۔شام کے بعد پچھا ندھیر اہوا تو انھوں نے لعبۃ اللہ کے اندر بُرائی کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کومنے کر دیا ، پھر بنا دیا۔ انھوں نے اللہ تعالیٰ کے گھرکی تو بین کی ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کومنے کر دیا ، پھر بنا دیا۔ انھوں نے اللہ تعالیٰ کے گھرکی تو بین کی ہوگوں نے عبر سے لیے ان کے مجسے وہاں رکھ دیے کہ رب تعالیٰ کے گھرکی تو بین کرنے والے پھر بن چکے ہیں۔ مردکی شکل بعینہ مردکی تھی اور عبد کے شکل بعینہ مردکی تھی اور عورت کی شکل بعینہ عورت کی تھی۔ لوگوں نے ان کی بھی یو جاشر و ع کردی۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِایُلفِ قُریشِ اس لیے کہ مانوں رکھا قریش کو مالیٰ فرماتے ہیں لِایُلفِ قُریشِ اس لیے کہ مانوں رکھا قریش کو مالیٰ ہونے اسٹر کے سفر سے اور گرمی کے سفر سے اور گرمی کے موسم میں بنام کا سفر کرتے ہیں اور گرمی کے موسم میں شام کا سفر کرتے ہیں۔ اور ان دو سفروں میں سال بھرکی روزی کما لیتے ہیں۔ ان کے گھر اناج ، کپڑوں وغیرہ سے بھر سے ہوتے تھے۔ فرمایا فَلْیَعُبُدُوٰ پِی ان کو چاہیے کہ عبادت کریں وغیرہ سے بھر سے ہوتے تھے۔ فرمایا فَلْیَعُبُدُوٰ پِی ان کو چاہیے کہ عبادت کریں

رَبَ هٰذَاالْبَیْتِ اس گھر کے رب کی جس کی برکت اور وسلے سے ان کوسب کھ ملتا ہے۔ بتوں کی عبادت کریں۔ ہے۔ بتوں کی عبادت کریں۔ بیٹ ریا اور نہ اللہ تعالیٰ کے سواکسی اور کی عبادت کریں۔ بیٹ ڈیٹ کا اعتبال اور اسس کا جواب :

پنڈت دیا نندسرسوتی آریاساج کا ایک منہ پھٹ لیڈرگزرا ہے۔ اس نے ایک کتاب کھی ہے جس کانام ہے "ستیارتھ پرکاش" اس کا چودھواں باب قرآن پاک پر اعتراضات کے لیے وقف ہے۔ یعنی اس باب میں اس نے بسم اللہ سے لے کر والناس تک قرآن پاک پر اعتراضات کے ہیں۔ اور اپنے آپ کو محقق کہتا ہے۔ پہلے قرآن پاک کا ترجمہ نقل کرتا ہے شاہ عبدالقادر چھ وغیرہ سے پھراس کے جواب میں لکھتا ہے کہ محقق کہتا ہے۔ اور اجیب عجیب جماقتوں کا مظاہرہ کرتا ہے اور اوٹ پٹانگ بائیں کرتا ہے۔ اس نے ایک اعتراض میر بھی کیا ہے کہ ممیں کہتے ہو کہ بتوں کی پوجا کرتے ہو۔ تم ہمیں کہتے ہو کہ بتوں کی پوجا کرتے ہو۔ تم ہمی تو پتھروں کی پوجا کرتے ہو۔ تم ہمین کہتے ہو کہ بتوں کی پوجا کرتے ہو۔ تم ہمی تو پتھروں کی پوجا کرتے ہو۔ تم ہمی تو پتھروں کی پوجا کرتے ہو۔ تم

#### مسئله:

یہاں پرایک مسئلہ بھے لیں کہ جولوگ کعبۃ اللہ کے سامنے ہوتے ہیں ان کے لیے عین کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کرنا ضروری ہے۔اگر کعبۃ اللہ سے ادھراُ دھر چہرہ کھر گیا تو نماز قطعانہیں ہوگی۔اور جہاں کعبۃ اللہ نظر نہ آئے تو وہاں سمت کعبہ، جہت کعبہ ہی کافی ہے۔ عین کعبے کی طرف رخ کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ جو ہماری مسجدیں ہیں یہ تقریباً دو ڈگری کعبۃ اللہ ہے ہی ہوئی ہیں گراس سے نماز پرکوئی زدنہیں پڑتی۔ یا نیچ ڈگری سے ہی ہوئی ہیں گراس سے نماز پرکوئی زدنہیں پڑتی۔ یا نیچ ڈگری سے ہی ہوں پھر بھی نماز پرکوئی زدنہیں پڑتی ، وہم نہ کرنا۔

تو پنڈت دیا نندسرسوتی کا جواب حضرت مولانا محمد قاسم نانوتو ی عصر نے اپنی

کتاب "قبله نما" میں دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کعبہ ہمارام مجود انہیں ہے مبحود الیہ ہے۔ ہم کعبہ کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے ،سجدہ تو رب تعالیٰ کو کرتے ہیں۔

حفزت عبداللہ بن زبیر ہولائے اپنے مختصر دور خلافت میں کعبہ کوشہید کر کے گہرائی تک لے گئے تھے نمازاس وقت بھی ہوتی تھی حالانکہ سامنے کوئی عمارت نہیں تھی ۔ کئی مہینے مسلسل بغیر کعبۃ اللہ کی عمارت کے نمازیں ہوتی رہیں۔

تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس چاہے کہ یہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی الَّذِی اَ اَطْعَمَهُ مُ مِّن جُوْع وہ رب جس نے ان کو کھانا کھلا یا ، خوراک دی بھوک میں کہ وہاں تو کوئی پیداوار نہیں تھی۔ کعبۃ اللہ کی برکت سے تجارت کے ذریعے ان کو خوراک نصیب فرمائی ق اَمَنَهُ مُ مِّن خَوْفِ اور جس رب نے ان کوامن دیا خوف خوراک نصیب فرمائی ق اَمَنَهُ مُ مِّن خَوْفِ اور جس رب نے ان کوامن دیا خوف سے ہر موگ اطمینان سے سونہیں سکتے تھے کہ چوری ، ڈکتی ، تل وغارت تھی۔ حرم سے باہرلوگ اطمینان سے سونہیں سکتے تھے کہ چوری ، ڈکتی ، تل وغارت تھی۔ لیکن حرم کے علاقے میں چور ، ڈاکو بھی کوئی حرکت نہیں کرتے ہے ۔ آج بھی جو سمجھ دار لوگ ہیں وہ وہ ہاں کی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرتے ۔ اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو سمجھ دار لوگ ہیں وہ وہ ہاں کی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرتے ۔ اگر کوئی زیادتی کوئی کوئی کی مت لڑ ویہ حرم ہے۔ "حرم کے رقبے میں طرک ہی جا ترنہیں ہے۔ چڑیا تک کونہ کوئی مارسکتا ہے نہ پکڑ سکتا ہے۔ درخت بھی نہیں کا ہے شکا ۔ اتنی یا بندی ہے۔

تو الله تعالیٰ کے گھر کی برکت سے تمھارا مال محفوظ، جان محفوظ اور اس کی برکت سے تمھارا مال محفوظ، جان محفوظ اور اس کی برکت سے تمھار میں روزی میسر ہے۔ اس کے رب کی عبادت کرولیکن ظالمو! تم نے جبل کی عبادت شروع کر دی ، عیسیٰ علیشا، اور اسماعیل ملیشا، کی عبادت شروع کر دی ، عیسیٰ علیشا،

اوران کی والدہ کی عبادت شروع کردی ہے اور این آخرت برباد کررہے ہو۔ ہوش کے ناخن لو۔ ناخن لو۔

FEFER MAN FEFER

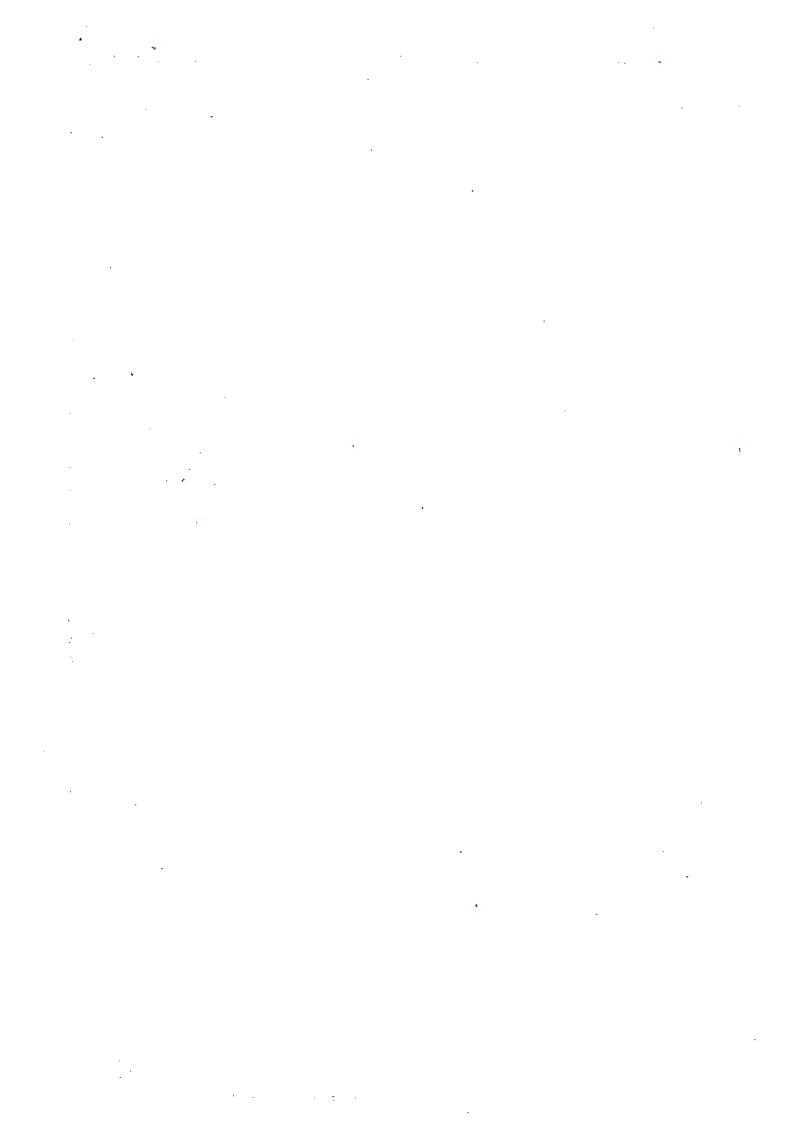

بسُمْ النَّهُ النَّالَّةُ النَّالَّةُ النَّالَّةُ النَّالَّةُ النَّالِي النَّالَّةُ النَّالِي النَّالِ النَّالِي النَّالِقُلْمُ النَّالِي النَّالِقُلْمُ النَّالِقُلْمُ النَّالِي النَّالِقُلْمُ النَّالِقُلْمُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النّلْمُ النَّالِي النَّالِقُلْمُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّاللَّالَّ اللَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّالِي اللَّالّ

تفسير

سُولا الماعولي

(مکمل)



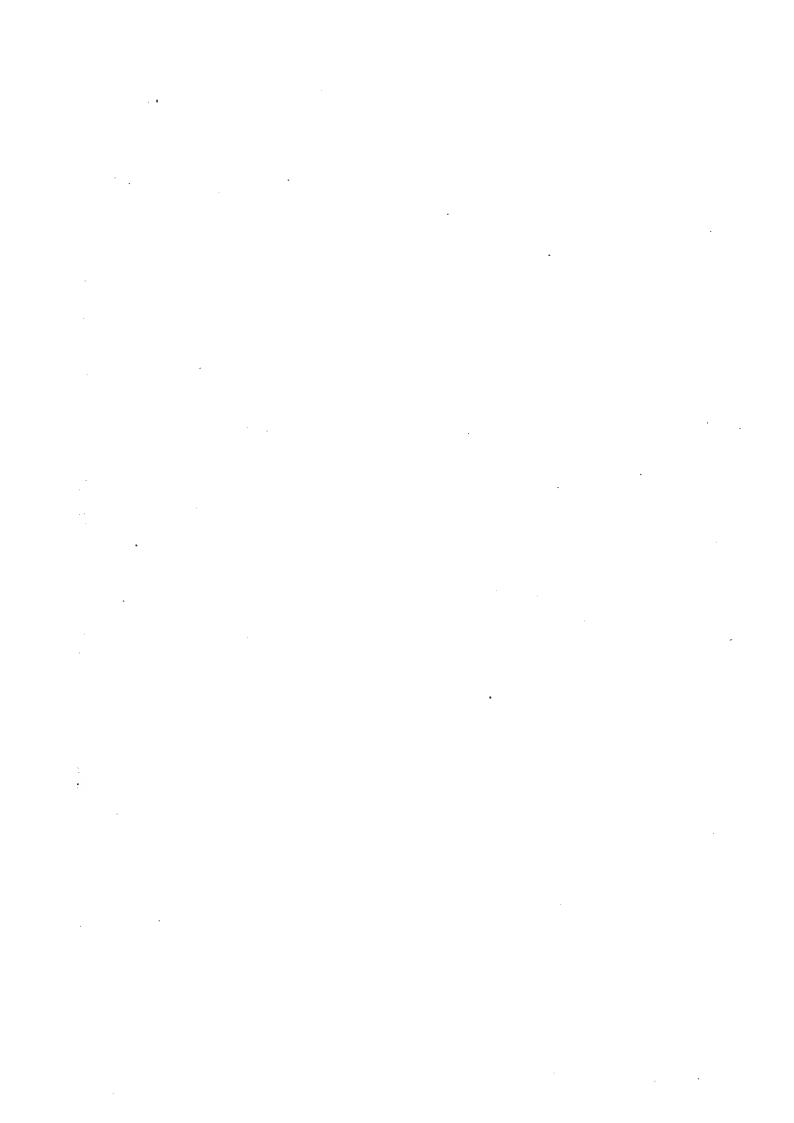

### 

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

ارَءُيْتَ الَّذِي يَكُنِّ بُ بِالرِّيْنِ فَنَ الْكَ الَّذِي يَكُمُّ الْيَتِيَمُ فَوَيُكُ الَّذِي يَكُمُّ الْيَتِيَمُ فَوَيُكُ الْمُصَلِّيْنَ فَ وَكِيْكُ لِلْمُصَلِّيْنَ فَ وَكِيْكُ لِلْمُصَلِّيْنَ فَى وَكِيْكُ لِلْمُصَلِّيْنَ فَى وَكِيْكُ لِلْمُصَلِّيْنَ فَى الْمِنْكُونَ الْمَاعُونَ فَالَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُونَ فَى الْكِيْنَ هُمْ يُرَاءُونَ فَى الْكِيْنَ هُمْ يُرَاءُونَ فَى الْكِيْنَ هُمْ يُكُونَ الْمَاعُونَ فَى الْمُعْمَى فَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى فَى الْمُعْمَى فَى الْمُعْمَى فَى الْمُعْمِي الْمُعْمَى فَى فَى الْمُعْمَى فَى الْمُعْمَى فَى الْمُعْمَى فَى فَالْمُعْمَى فَى فَالْمُعْمِي الْمُعْمَى فَى فَالْمُعْمِى فَالْمُعْمِى فَالْمُعْمَى فَا الْمُعْمِي فَالْمُعْمِى فَا الْمُعْمَى فَا الْمُعْمَى فَالْمُعْمِى فَالْمُعْمِي فَالْمُعْمِى فَاعْمُ الْمُعْمِنِ فَالْمُعْمِى فَا مُعْمَى فَاعْمُ الْمُعْمِى فَا الْمُعْمِى فَا الْمُعْمُ فَى فَا الْمُعْمُ الْمُعْمِى فَاعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِى فَاعْمُ

اَرَءَیْت کیاآپ نے دیکھا الَّذِی اسْخُصْ کو یُکھنے لِّب کی کھی الَّذِی اسْخُصْ کی کی کھی جو جھٹلاتا ہے بِالدِّیْنِ دین کو فَذٰلِک الَّذِی کی کی کھی ہے کہ گائیتِیْم جود کے دیتا ہے بیتم کو وَلایک کھی اور ترغیب نہیں دیتا عمل طَعَام الْمِسْ کِیْنِ مسکین کو کھانا کھلانے کی فَویْلُ لِنْ مسکین کو کھانا کھلانے کی فَویْلُ لِلْمُصَلِّیْن کی بہا کت ہے نمازیوں کے لیے الَّذِیْن کھی جووہ اللّٰمُصَلِّیْن کی نمازوں سے سَاھُوٰ کے فافل ہیں الَّذِیْن کَمُدُ وَوہ مُنْ کُوْن وَ وَ وَیَمُنْ کُوْن اور مُنْع مُنْ کُون کے اللّٰ کہا ہے وہ جوریا کاری کرتے ہیں وَیَمُنْ کُون اور مُنْع کُون استعال کی چیزیں۔

نام اور کوا نفـ :

اس سورت كا نام سورة الماعون ہے۔ آخرى آیت كريمه ميں ماعون كالفظ موجود

ہے۔جس سے اس کا نام رکھا گیا ہے۔ اس سے پہلے سولہ ﴿ ١٦ ﴾ سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ نزول کے اعتبار سے اس کا سر ھوال ﴿ ١٤ ﴾ نمبر ہے۔ اس کا ایک رکوع اور سات آیتیں ہیں۔

قیامت کے منکر پہلے بھی سے اور آج بھی بہت سے گراہ لوگ ہیں جو قیامت کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں قیامت کوئی شے ہیں ہے۔ اور جوزبانی طور پر قیامت کے قائل ہیں ان کی تیاری کوئی نہیں ہے۔ رونیا کے امتحانات آخرت کے مقابلے میں کھیل کی حیثیت بھی نہیں رکھتے مگران کے لیے بڑی تیاری کرتے ہیں اور آخرت میں جو حقیقی اور سچا امتحان ہے اس کے لیے تیاری کرنے والے کتنے ہیں؟ اصل تو تیاری آخرت کے امتحان کی ہونی جا ہے۔

ایک آدی نے آنحضرت صلی الی ایسا متی السّاعة "حضرت الی الی متی السّاعة "حضرت الی بتلائیں کہ قیامت کب آئے گی؟" آنحضرت صلی الی الی نے فرمایا ما آئے کہ کہ تا اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟" اس نے سر جھکا کر کہا حضرت! صرف فرض نمازیں پڑھتا ہوں ، فرض روز ہے رکھتا ہوں ، نفلی نمازروز ہے کی توفیق نہیں ہے مگر اتی بات ہے کہ اُحِبُ اللّه وَ رَسُولَهُ "اللّه تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت رکھتا ہوں۔" آج ہم میں سے کتے ہیں فرض نمازوں کی پابندی کرنے والے؟ یا کتے نوش نعیب ہیں مردوں اور عورتیں میں کہ بالغ ہونے کے بعد ان کے ذمہ کوئی نماز میں ہزار کتے نوش نعیب ہیں مردوں اور عورتیں میں کہ بالغ ہونے کے بعد ان کے ذمہ کوئی نماز میں ہزار کتے نوش نعیب ہیں مردوں اور عورتیں میں کہ بالغ ہونے کے بعد ان کے ذمہ کوئی انکار کرتے میں سے کوئی ایک خوش نصیب ہوگا۔ تو وہ لوگ بڑے دھڑ لے سے قیامت کا انکار کرتے میں سے کوئی ایک خوش نصیب ہوگا۔ تو وہ لوگ بڑے دھڑ لے سے قیامت کا انکار کرتے میں سے کوئی ایک خوش نصیب ہوگا۔ تو وہ لوگ بڑے دھڑ لے سے قیامت کا انکار کرتے ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں اَرَءَیْتَ الَّذِی کیا آپ نے ویکھااس آدمی کو يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ جُوجِهُ لا تا ہے دین كو۔ دین كامعنی قیامت بھی ہے، حاب بھی ہے، تواب اور بدلہ بھی ہے۔ تووہ قیامت کو جھٹلا تا ہے، حساب کو جھٹلا تا ہے، نیکی ، بدی کے بدلے کو جھٹلاتا ہے۔ بیرکون شخص ہے؟ تفسیروں میں بعض کے نام ذکر کیے گئے ہیں۔ ولید بن ولیداور ولید بن مغیرہ ۔ بیمشہور صحافی حضرت خالد بن ولید پرنائیمی کے والد ہیں ۔ بیہ بڑا کٹرفشم کامشرک تھااور بڑامنہ بھٹ اور بےلحاظ آ دمی تھا۔اوربعض نے عاص بن وائل کا نام بتلایا ہے۔ یہ شہور صحابی حضرت عمروین العاص رہا ہے۔ فاتح مصرکے والدہیں۔اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل سے ایسا آ دمی پیدا فر مایا۔حضرت خالد پڑھٹنے فاتنے شام ہیں۔حضرت عمرو بن العاص بنائشة فاتح مصر ہیں۔والد دونوں کے سخت قسم کے کافر اورمشرک ہیں۔ آنحضرت ملى الله الله الله الله على المرام الله الله الله الله الله المال ركه الله الله الله الله الم کہاں چھیا رکھی ہے؟ کہتے ہومردے زندہ ہول گے ہمارے ساتھ قبرستان چلو اور کسی مردے کوزندہ کر کے دکھاؤ۔اللہ تعالیٰ نے کافروں کی فرمائشی باتوں کو بورانہیں کیا۔رب قادرتهاوه سب مردول كوزنده كرسكتا تفاليكن نبيس كيا-اس ميس اس كى حكمت تقى-فرمایا فَذَٰلِكَ الَّذِی يَدُعُ الْيَتِيْمَ لِيلَ يَهِي حُصْ ہے جود تھے ویتا ہے پتیم کو۔ برادری رشتہ داروں میں بیتیم ہوتا اس کوحصہ نہیں دیتا تھا دھکے مارکران کوان کے حصے ے بیچھے ہٹا دیتا اور بیتیم کا مال کھا جاتا۔ حالانکہ بتیموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم

سے پیچھے ہٹا دیتا اور بنتم کا مال کھا جاتا۔ حالانکہ بنیموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تھم دیا ہے کہ ان کا خیال رکھو۔ برادری کے لوگ خیال رکھیں ، محلے والے خیال رکھیں ، اہل دیر بہت کہ ان کا خیال رکھیں ۔ بہت کے والے خیال رکھیں ، اہل دیر بہت ہوا ور وہ اس کا خیال نہر کھیں ، محلے والے خیال نہر کھیں ، اہل دیر بہت خیال نہر کھیں توسارے محلے اور دیرہات والے لوگ رب تعالیٰ کی العنت رکھیں ، اہل دیر بہت خیال نہر کھیں توسارے محلے اور دیرہات والے لوگ رب تعالیٰ کی العنت

کے مستحق ہوتے ہیں۔ ایک وقت تھالوگ خودیتیم کو تلاش کرتے تھے کہ یتیم مسکین کہاں ہے؟ اس زمانے میں بیت المال کی طرف سے انتظام ہوتا تھا۔غریوں ،مسکینوں کے وظیفے مقرر ہوتے تھے اورمسلمان ازخود بھی خیال رکھتے تھے۔

#### عمسربن عبدالعسزيز على كے دورخلافت كى بركات:

حضرت عمر بن عبدالعزيز عظ كے دورخلافت ميں ايباونت بھي آيا كه زكوة وييے والا رات کو دورکعت نمازنفل پڑھ کر دعا کرتا تھا اے پرور دگار! کل میں نے زکو ۃ دینی ہے مجھے کوئی زکو ۃ کامستحق مل جائے۔ پھرضج کی نمازیڑ ھاکر ، ناشتہ کر کے دو تھیلے ہاتھ میں لیتا۔ایک میں سونے کے دینارا درایک میں جاندی کے درہم اورمستحق کی تلاش میں نکل یر تا کسی آ دمی کود یکھا کہ اس کے کپڑے ملکے ہیں ، خستہ حالت ہے۔ اس سے کہتا بھائی! اگرآپ ز کو ہ کے مستحق ہیں تو میرے یاس ز کو ہ کی کافی رقم ہے۔وہ کہتا دہائی خدا کی! میں توخودز کو ة دینے والا ہوں ۔سارادن گھومتاز کو ۃ لینے والا کوئی نہ ملتا۔شام کووہ تھلے لے كرگھرواپس آجاتا تھا۔ (اب كوئى آواز لگا كر دكھائے۔) وہ كيسا عجب ديانت دارى كا ز مانه تھا۔ اگر آج کا ز مانه ہوتا تو ہر آ دمی کہتااصل ز کو ۃ کامصرف اورمستحق میں ہی ہوں۔ ساری مجھے دے دو چاہے میں گلی بناؤں ، نالیاں بناؤں یا ان پیپیوں سے الیکشن لڑوں ۔ یا در کھنا! جو آ دمی زکو ق کامستحق نہیں ہے اور وہ زکو ق کھا تا ہے، خنزیر کھا تا ہے۔ کئی کئی دن سلسل تلاش کرتے زکو ۃ لینے والانہیں ملتا تھا۔حضرت عمر بن عبدالعزیز چھند کے دور کے بەدا قعات بى<u>س</u> \_

يتشيم كامال اوريتيج، ساتوين كى بدعت:

یا در کھنا! بڑے گناہوں میں سے ہے بیٹیم کا مال کھانا۔ رب تعالی فرماتے ہیں

﴿ النباء: ١٠ ﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ آمُو إِلَ الْيَتْلَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا " بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال زیادتی سے کھاتے ہیں بے شک وہ لوگ اینے بیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔"معاف رکھنا! شاید کوئی ہم سے بحیا ہوگا ينتيم کا مال کھانے سے۔ سارے کمریا ندھ کرکھاتے ہیں۔ یا درکھنا! آ دمی جب فوت ہوتا ہے اور اس کی روح جسم سے پرواز کر جاتی ہے، سانس بند ہوجا تا ہے تو اس کی وراثت فوراً خود بہ خود وارثوں کی طرف منتقل ہوجاتی ہے۔ وہ کسی چیز کا مالک نہیں رہتا۔ پھرفوت ہونے والوں میں ایسے بھی ہوتے ہیں کہان کے دارثوں میں چھوٹے بیے ، بچیاں ہوتے ہیں۔اس مال سے تیجا، ساتا، دسوال اور چالیسوال ہوتا ہے۔ وہ مال تو یتیموں کا ہے مرنے والے کا تو مال نہیں رہا۔ اور فقہ کی کتابوں میں تصریح ہے کہ نابالغ لڑ کالڑ کی کسی چیز کی اجازت دیں توان کی اجازت کوشریعت قبول نہیں کرتی ۔ کیوں کہوہ اجازت دینے کے مُجاز نہیں ہیں۔ توان یتیموں کے مال کو کھارہے ہوتے ہیں وہ حرام کھارہے ہوتے ہیں۔ جاجا، مامے کھائیں، بابے کھائیں،مولوی اور پیرکھائیں، چودھری اورنمبر دار کھائیں،سب نے حرام کھانا ہے۔ سنت، بدعت کا سوال تو بعد میں ہوگا کہ اگر دارتوں میں سے جو بالغ ہیں وہ اپنے جھے میں سے تیجا،سا تاوغیرہ کریں توسید دوسری شق ہے، دوسری دفعہ لگے گی کہ دنوں کی تعیین کرنا ایصال ثواب کے لیے بدعت ہے۔ ناک کی خاطر سیجے العقیدہ لوگ بھی چلے جاتے ہیں کہا گرنہ گیا تو ناراض ہوں گے۔ بھائی! اگر ہمدردی ہے تو جنازے میں پہنچو۔ جنازے کے بعدتعزیت کرنی ہے توکسی دن پہنچ حاؤ ۔ضرور ہی ان متعین دنوں میں جانا ہےاور تیجے،ساتے میں پہنچوں گےتوان کوشلی ہوگی۔ بیرتمیں لوگوں نے اتنی پختہ کی ہوئی بيل كەخدا يناه!

قاضی محمر شفیع صاحب اللہ تعالیٰ ان کو زندگی بخشے۔ ان کے محلے کی بات ہے رمضان المبارک کے مہینے میں دن دیبہاڑے تیج کا کھانا پکا کر کھلا یا گیا۔ کی دین دار نے کہا بھئی! اگر کھلا نا بھی تھا تو افطاری کے بعد کھلا دیتے۔ کہنے لگے شام کے بعد تو تیجا ختم ہوجانا ہے چوتھی تاریخ شروع ہوجائے گی کہ اسلامی تاریخ سورج کے فروب ہونے کے ہوجانا ہے چوتھی تاریخ شروع ہوجائے گا۔ اندازہ لگاؤ! بدعت کے کتنے پکے ہیں؟ ساتھ ہی بدل جاتی ہے، وہ بھی چوتھا ہوجائے گا۔ اندازہ لگاؤ! بدعت کے کتنے پکے ہیں؟ رمضان شریف میں دن دیباڑے کھلا یا اور کھانے والوں نے کھایا۔ یہ گھٹر کی بات ہے کسی اور علاقے کی نہیں ہے۔ تو یا در کھنا! تیج ، ساتے ، دسویں وغیرہ کا بدعت ہونا تو الگ بات ہے کسی اور علاقے کی نہیں ہے۔ تو یا در کھنا! تیج ، ساتے ، دسویں وغیرہ کا بدعت ہونا تو الگ بات ہے کہا ہی جنبی اس پر شفق ہیں۔ اور اس کو حلال شبحے والا کا فر ہوجا تا ہے اور اس کا نکاح شافعی ، ماکی ، منبی اس پر شفق ہیں۔ اور اس کو حلال شبحے والا کا فر ہوجا تا ہے اور اس کے بعد جو اولا دہوگی وہ خود شبھے لوکہ کیا ہوگی؟

خاص طور پران بدعات میں عور تیں بہت کی ہیں۔ عور تیں امام ہیں اور مردمقندی
ہیں۔ شادی بیاہ کی رسمیں ہوں ، مرنے کی رسمیں ہوں ، ختنے کی رسمیں ہوں ۔ لہذا عور تیں
اچھی طرح سمجھ لیں اور ڈٹ جائیں کہ ہم نے بیر سمیں نہیں ہونے دینی۔ امام پکا ہوجائے تو
مقندی کا بس نہیں چاتا۔ اور ایک سنت کوزندہ کرنے سے سوشہیدوں کا تواب ماتا ہے۔

وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِيْنِ اورتر غيب نہيں ديا مسكين كو كھانا كھلانے كى۔كوئى مسكين محلے ميں ہے، برادرى ميں ہے، نہ اپنے نفس كو آمادہ كرتا ہے كہ اس كو كھانا كھلا دے اورا گرخودتو فيق نہيں ہے تو دوسروں كوتر غيب بھى نہيں ديتا۔

فَوَیْلُ لِلْمُصَلِّمُنَ اللَّمَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللِّلِي الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْمُ الللِّلِ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلِمُ

ہوئے ہیں۔ (اس سے معلوم ہوا کہ مکہ مرمہ والے مشرکین بھی نمازیں پڑھتے تھے اور اضحی کی فدمت ہے مومنوں کی فدمت نہیں کیوں کہ مکہ میں سارے مومن مخلص تھے منافق ایک بھی نہ تھا۔ ہاں مدینہ میں جا کر منافق ہوئے ۔ اور یہ کمی سورۃ ہے۔ تو مصلین سے مشرکین مراد ہیں نہ کہ مومنین ۔ قرآن پاک کا شان نزول پر بند ہونا یعنی آیت کوشانِ نزول پر منطبق کر ناضروری نہیں ہے یہ قیامت تک کے لیے ہے اس لیے آج بھی اس سے استدلال کر سکتے ہیں لیکن اُس وقت مذمت اُن کی تھی۔ تفصیل کے لیے گلدستہ تو حید ویکھے۔)

## منافق کی نمساز:

حدیث پاک میں آتا ہے آنحضرت مان اللہ نافق "منافق قالمهنافق منافق کا نماز اللهنافق اللهنافق منافق کی نماز سے بچو، عالی شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے تین مرتبہ فرمایا۔ موال کیا گیا حضرت! منافق کی نماز کون کی ہے؟ آپ مان تا ہے مرغے کی طرح آپ مان تا ہے مرغے کی طرح تحقو گلیں مارتا ہے تجد سے پر سجدہ۔ مثلاً: عصر کا وقت ہے مورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے تو یہ اس وقت نگل خار عالی اس مان ہوئے کی دفعہ یہ مسئلہ میں واضح کر بوتا ہے تو یہ اس وقت نگونگیں مارتا ہے۔ یہ منافق کی نماز ہے۔ کی دفعہ یہ مسئلہ میں واضح کر بھان کا دار کا ان نماز میں اعتدال ، اطمینان واجب ہے۔ ترک واجب سے نماز کا مل نہیں ہوتی جب سے مہونہ ہو ۔ رکوع میں اتنا اعتدال ہوکہ کمرسیدھی ہوجائے اور کم از کم تین تسبیحات پڑھے اور جب رکوع سے سر اُٹھائے تو بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے۔ اگر سر آٹھائے تی سجدے میں چاگیا تو نماز نہیں و سے بی نگریں مارد ہاہے۔

بخاری شریف ،مسلم شریف اور تمام صحاح کی کتابوں میں روایت ہے کہ آنحضرت ملى الله الشيام تشريف فرما تھے ايك مخص آيا جس كانام خلاد بن رافع تھا۔ اس نے جلدی جلدی نماز پڑھی بغیر رکوع ، سجود کے اعتدال کے۔ آپ سائٹ الیام کے باس آ کرسلام كيا-آپ النَّالِيَامِ نَهُ مَا يَا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ ! إِدْجِعُ فَصَلَّ فَإِنَّكَ لَمُ تُصَلَّ " پھر جانمازیر ہوتونے نماز نہیں پڑھی۔" پھراُس نے ای طرح نمازیر ھی جس طرح پہلے پڑھی تھی۔ پھرآ کرسلام کیا۔ آپ سالٹلالیلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا اڑجنع فصلّ فَإِنَّاكَ لَمْ تُصَلِّ " پھر جا كے نماز پڑھ تونے نماز نہيں پڑھی۔" تيسرى دفعہ پھراس نے ای طرح نماز پڑھی جس طرح اُس کوآتی تھی۔آپ ماٹھالیتی نے فرمایا اِڈجِعُ فَصَلّ فَإِنَّكَ لَهُ تُصَلُّ " پُرجا كِنماز پر صيب وتونے نمازنہيں پر هي يہ كھ نمازنہيں ہے۔" اس نے کہا حضرت! آبی و اُرقی میرے ماں باب آپ پر قربان ہوں مجھے جو طریقہ آتا تھامیں نے اس کے مطابق پڑھی۔ آپ بتائیں مجھے کیسے پڑھنی جاہے؟ آپ صَلَىٰ عَلَيْكِيلِمْ نِے وضو کا طریقہ بتلایا ، پھرنماز کا طریقہ بتلایا اور فرمایا رکوع میں جاؤتو رَوٹ اطمینان کےساتھ کرو۔جس وقت رکوع ہے سراُٹھاؤ تواظمینان کےساتھ کھڑے ہوجاؤ۔ جس وفت سجدے میں جاؤ تو اطمینان کے ساتھ ناک اور پیشانی زمین کے ساتھ لگا کر سحبرہ کرو۔ پھر جب سحبہ ہے ہے سراُٹھا وُ تو دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان کے ساتھ بیٹھو۔ پھر دوسر اسجدہ اظمینان کے ساتھ کرو۔

ہماری جو برائے نام نمازیں ہیں یہ ظاہری شرا کط بھی پوری نہیں کرتیں اور جو باطنی شرا کط جی وہ وہ بہت دور کی بات ہے کہ آپ مان ٹیٹائی کے آپ مان تا گانگ کے تا توجو تا تو اللہ تعالی کود کھر ہاہے۔" توجو

نمازیں شرائط کے ساتھ نہیں ہیں ایسے نمازیوں کے متعلق فر مایا ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے جواپئی نمازوں سے غافل ہیں۔ ویل جہنم میں ایک طبقے کا نام بھی ہے۔ حافظ ابن کثیر چھو فر ماتے ہیں کہ جولوگ نمازوں میں کوتا ہی کرتے ہیں وہ اس طبقے میں جائیں گئے۔ جس سے دوز خ کے باتی طبقے روزانہ چارسومر تبہ پناہ مانگتے ہیں۔

الذین هُمْ یُرَآمِ فی وہ جوریا کاری کرتے ہیں، دکھلا واکرتے ہیں۔اگر کسی نے دیکھ لیا تو پڑھ لیا توخوب کسی نے دیکھ لیا تو پڑھ لیتے ہیں اگر نددیکھا تو پروانہیں۔اگر کسی نے دیکھ لیا توخوب سنوار کر پڑھتے ہیں۔ پھریہ نماز رب تعالیٰ کے لیے تو نہ ہوئی جس کودکھا رہا ہے کہ کے ہوئی۔

ایک صحابی نے سوال کیا حضرت! میں نماز پڑھ رہا ہوں رب تعالیٰ کی رضا کے لیے۔اس دوران میں کوئی آ دمی آ جا تا ہے اور میر ے دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے کہ اچھی بات ہے کہ اس نے مجھے نماز پڑھتے و کھ لیا ہے۔حضر ایر یاکاری میں تو داخل نہیں ہے؟ آپ مائٹ ایر نے فرمایا کہ نہیں ہے ریا ہیں ہے۔ نیکی کرتے ہوئے خوشی محسوں کرنا ایمان کی علامت ہے۔ ریا تو شب ہو کہ لوگوں کودکھانے کے لیے شروع کرلے۔

فرمایا ویمنځون المکاځون - ماعون کیتے ہیں گھری استعالی پیر وں کو مثلاً: دیکی ہے، ہانڈی ہے، چیچہے، پیالیاں ہیں، چائے دانی ہے۔ اگرکوئی یہ چیزیں مانگتا ہے، اس منع کرنا نہ دینابڑی خیاست کی بات ہے، گناہ کی بات ہے۔ جب یہ چیزیں داپس ل سکتی ہیں تومنع نہ کرو۔

ہاں! ایسے آدمی سے روکنے کی اجازت ہے جو لے کرواپس نہیں کرتا یا لے کر بے دردی کے ساتھ استعال کرتا ہے۔ صبح چیز لے گیا اور توڑ پھوڑ کر واپس کر دی اس سے

روک سکتے ہو۔ اور اس سے کہد دو کہ بھائی! تم صحیح چیز لے جاتے ہواور توڑ پھوڑ کرواپس
کرتے ہواس لیے ہم آپ کوئبیں دیں گے۔ بیرنہ کہو کہ گھر میں بیر چیز نہیں ہے۔ جھوٹ
مت بولو۔ اور جودیا نت دار ہے اس سے استعال کی چیزیں نہر دکو۔ توفر مایا اور منع کرتے
ہیں استعال کی چیزیں۔ رب تعالیٰ اس سے بچائے اور محفوظ رکھے۔

[ابين]

Pered Many Pered

بِسُمْ اللهُ الرَّجْمُ الرَّجْمُ الرَّحْمُ الرّحْمُ الرَّحْمُ الرَّحْمُ الرَّحْمُ الرَّحْمُ الرَّحْمُ الرَّحْمُ الرَّحْمُ الرّحْمُ الْحُمُ الرّحْمُ الرّحْمُ

تفسير

سور لا البحور المرابع

(مکمل)





# 

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ فَعَلَى الرَّمِّ فَعَلَىٰ الْحَوْثُرُ فَعَلَى لِرَبِكَ وَالْحَرُقُ إِنَّ الْحَكُوثُ إِنَّ الْحَكُونُ فَعَلَى هُو الْاَبْتَرُقُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُوالْاَبْتَرُقُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُوالْالْبُتَرُقُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى

اِنَّآا عُطَیْنُک ہِ جُنگہم نے آپ کوعطاکی الْسَکُوفَرَ کورُ فَصَلِیرَ بِّلْک پِی آپ نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے وَانْحَدُ اور قربانی کریں اِنَّ شَانِئک ہِ فِنگ آپ کادمن هُوَالاَئِتُر بی ابتر ہے۔

## نام اور کوا نفـــ

اس سورت کا نام سورۃ الکور ہے۔ پہلی ہی آیت کریمہ میں کور کا لفظ موجود ہے۔ جس سے اس کا نام لیا گیا ہے۔ نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا پندر هوال ﴿ ١٥ ﴾ نمبر ہے۔ اس سے پہلے چودہ ﴿ ١٦ ﴾ سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ اس کا ایک رکوع اور تین آیتیں ہیں۔

قرآن پاک کی کوئی سورت تین آیات سے کم نہیں ہے۔ وہ سور تیل جو تین آیات پرمشمال ہیں وہ تین ہیں۔ ایک سورة العصر، دوسری سورة الکوثر اور تیسری سورة النصر ہے۔ سب سے بڑی سورت سورة البقرہ ہے۔

#### حشانِ نزول:

آخضرت سائنطالیم کاعمر مبارک بچیس سال تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبری من الدینا دو مرے خاوند سے ایک لڑکا اور مرتبہ بیوہ ہو چی تھیں۔ ایک خاوند سے ایک لڑکا تھا اور دوسرے خاوند سے ایک لڑکا اور ایک لڑکا تھا اور دوسرے خاوند سے ایک لڑکا اور ایک لڑکا تھیں۔ دخترت خدیجۃ الکبری من الکبری من المنظانی جب آپ سائنطالیم کے ساتھ نکاح ہوا ہے۔ عمر میں آپ سائنطالیم سے پندرہ سال بڑی تھیں۔ آپ سائنطالیم کے ساتھ نکاح ہوا ہے۔ عمر میں آپ سائنطالیم سے پندرہ سال بڑی تھیں اور جس سال بوی تھیں ، پھرا میک شائنل بیدا ہو تھیں اور جس سال آپ و سال بعد حضرت زینب منی اور جس سال آپ و سال بعد حضرت دینہ منی اور جس سال آپ و سال بعد حضرت دینہ منی اور جس سال آپ و سال بعد حضرت دینہ منی اور جس سال آپ و سال بعد حضرت دینہ منی اور جس سال آپ و سال بعد حضرت دینہ منی اور جس سال آپ و سال بعد حضرت دینہ منی اور جس سال آپ و سال بعد حضرت دینہ منی اور جس سال آپ و سال بعد حضرت دینہ منی اور جس سال آپ و سال بعد حضرت دینہ منی اور جس سال آپ و سال بعد حضرت دینہ منی اور جس سال آپ و سال بعد حضرت دینہ منی اور جس سال آپ و سال بعد حضرت دینہ منی سال بعد حضرت دینہ منی بیدا ہو تھیں ، پھرام کھڑی بیدا ہو تھیں ۔

بیٹے آپ ماہ الی الی الی سے دو حفرت خدیجۃ الکبری میں اللہ الی الی الی سے پیدا ہوے۔ ایک کا نام حفرت قاسم وٹائند اور دوسرے کا نام عبداللہ تھا وٹائند اس کالقب طیب بھی تھا اور طاہر بھی تھا۔ تیسرے بیٹے کا نام حفرت ابراہیم وٹائند تھا۔ یہ ماریہ قبطیہ وٹائند تھا کے بیٹ سے بیدا ہوئے۔ اتفاق کی بات ہے کہ آپ ماٹندائی کا کوئی بیٹا بالغ نہیں ہوا۔ حفرت قاسم وٹائند اس عمر کو پہنچے سے کہ کوشش کر کے گھوڑے، گدھے پر سوار ہوجاتے حضے رتقریباً آٹھ، نوسال عمر کو پہنچے سے کہ کوشش کر کے گھوڑے، گدھے پر سوار ہوجاتے سے قبے رتقریباً آٹھ، نوسال عمر کی ۔ اور اس عمر میں فوت ہوگئے۔ حضرت عبداللہ وٹائند پہلے فوت ہو گئے۔ حضرت عبداللہ وٹائند پہلے فوت ہو گئے۔ حضرت عبداللہ وٹائند پہلے فوت ہو گئے۔ حضرت عبداللہ وٹائند پہلے

جس ونت حضرت قاسم رہا ہے فوت ہوئے تو عاص بن وائل نے شور مجایا کہ حضرت محد ملا ہے ہے۔ کیوں کہ حضرت ابراہیم رہا ہے محد ملا ہے ہے۔ کیوں کہ حضرت ابراہیم رہا ہے میں اپنے تو مدینہ میں پیدا ہوئے۔ یہ جو کلمہ سنا تا ہے ، تو حید سنا تا ہے وہ کب تک رہے گی؟ جب ابنی نرینہ اولا دنہ ہوتو کا مختم ہوجا تا ہے۔ لڑکیاں دوسر دل کے گھروں میں چلی جا کیں گ

اورعورت کھل کر تبلیغ بھی نہیں کر سکتی۔اس کامشن ختم ہوجائے گا کہ اس کی نرینہ اولا دنہیں ہے۔ طبعی طور پر آنحضرت سال اللہ ایک اس کی تکلیف ہوئی۔ آخر بُری بات آ دمی سنے تو تکلیف تو ہوتی ہے۔ آ دمی لوہ یار بڑکا بنا ہوا تو نہیں ہے۔انسان آخرانسان ہے۔اس موقع پریہ سورت نازل ہوئی۔

اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اِنّا اَعْطَیٰلک الْکھوئر بِ شک ہم نے

آپ کو کور عطا فرمائی۔ آنحضرت ملی اللہ بی پوچھا گیا حضرت! کور کیا ہے؟

آپ ملی اللہ بی نے فرمایا ہو فی الجنہ بی سی بی بی اور دونوں طرف می کے بند ہوتے نہیں ہے کہ یہ زبین کی گرائی میں چلی ہیں اور دونوں طرف می کے بند ہوتے ہیں (کنارے ہوتے ہیں۔) وہ نہر جنت کی زمین کی سطح پرچلی ہے اور کناروں پر موتوں کے بند ہیں۔اس نہر کا پانی حوض کور میں ہوگا۔اس حوض کور کے متعلق فر مایا وہ اتنا اللہ بور اے بند ہیں۔ اس نہر کا پانی حوض کور میں ہوگا۔اس حوض کور کے متعلق فر مایا وہ اتنا کہ لہ باچور اہے جیسے کہ مرمہ سے لے کر کرا جی تک جتنی مسافت ہے اتن اس کی لمبائی چوڑ ائی ہو گی۔اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگا جو ایک دفعہ پی لے گا گی۔اس کو خشر کے تمام عرصہ میں پیاس نہیں گئے گی۔لیکن اگر کوئی بار بار بینا چاہے گا تو وہ پانی اس کو خشر کے تمام عرصہ میں پیاس نہیں گئے گی۔لیکن اگر کوئی بار بار بینا چاہے گا تو وہ پانی فور ا ہمنے ہوتا جائے گا۔ بیوض کور میدان محشر میں ہوگا۔

تر مذی شریف کی روایت میں ہے لیکل تبی ہے توض "ہرنی کے لیے حوض ہے اس کے امتی اس حوض سے پانی پئیں گے۔" مگر فر ما یا سب سے بڑا حوض میرا ہوگا۔

کیوں کہ آپ مان شالی ہے کی امت بہت زیادہ ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جنتیوں ک ایک سوبیں صفیں ہوں گی۔ ان میں اسی (۸۰) صفیں صرف میری امت کی ہوں گی اور

چالیس صفیں باتی پغیبروں کی ہوں گ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو تہائی جنت میں آپ مان اللہ کی امت ہوگی اور ایک تہائی حضرت آ دم ملائیں ہے کے کر حضرت عیسی ملائیں تک کے تمام امتیوں کی ہوگی۔ ایسے پغیبر بھی ہوں گے جن کا ایک امتی ہوگا اور ایسے پغیبر بھی ہوں گے جن کا ایک امتی ہوگا اور ایسے پغیبر بھی ہوں گے جن کا کلمہ پڑھنے والے دو ہوں گے اور ایسے بھی ہوں گے جن کے تمین امتی ہوں گے جن کا کلمہ پڑھن ہوں گے جن کے چارامتی ہوں گے اور ایسے بھی ہوں گے جن کے جن کے اور ایسے بھی ہوں گے جن کے بیان امتی ہوں گے دور ایسے بھی ہوں گے جن کے بار امتی ہوں گے دور ایسے بھی ہوں گے جن کے باری شریف کی روایت ہے و تیجی نیسی قرکی تیسی مقد آ کے گ اور ایسے پغیبر بھی آئیں گے کہ ایک امتی بھی ساتھ نہ ہوگا۔ " یعنی اس نبی کا کلمہ نہ بیوی نے پڑھا تنہا پغیبر میدان میں آئے گا۔ سب پڑھا، نہ اولا د نے پڑھا نہ کی بہن بھائی نے پڑھا تنہا پغیبر میدان میں آئے گا۔ سب سے زیادہ امت آ پ مان خالی کی ہوگی۔

آب سال النائر نے فرمایا ترکو جُوا الولود الودود فرانی مکافر برگد الرفود فرانی مکافر برگد الرفت توحد الوقی المقال کرد جوزیاده بج جنے والی موں میں ابنی امت کی کثرت پر قیامت والے دن فخر کروں کا خوش موں گا۔ آنحضرت مل ابنی امت کی کثرت پر قیامت والے دن فخر کروں کا خوش موں گا۔ آنحضرت مل ابنی امت کی کثرت پر قیامت والے دن فخر کروں کا خوش موں گا۔ آنحضرت مل ابنی کا تو یو راان ہوا کا قانون ہے کہ چار سے زیادہ بچ موں گے تو کھا کیں گے کہاں ہے؟ بھائی! تو تو چلا گیا اور کھانے والے اب تک کھارہ ہیں۔ (استاذ محترم حضرت مفتی محمود صاحب جلد نے تفسیر پڑھاتے ہوئے فرمایا کہ خاندانی منصوبہ بندی کر کے آنے والوں کورو کتے ہیں۔ بھائی! تم آگے جاد آنے والوں کورو کتے ہیں۔ بھائی! تم آگے جاد آنے والوں کورو نے دو،ان کے لیے جگہ چھوڑ دے مرتب: نواز بلوچ)

اقتصادیات والے جوابے آپ کو بڑاسمجھ دار سمجھتے ہیں وہ بڑے پریثان ہیں۔ کہتے ہیں کہاتنے سال گزرنے کے بعدلوگ کہاں رہیں گے، کیا کھائیں گے؟ بھی !

کھانے پینے کا مئدرب تعالی کے متعلق ہے یا تھارے متعلق ہے؟ تم نے کھانے کھانے کا مختیکہ کب سے لیاہے؟ بیتورب تعالی کے ذمہ ہے۔ بارھویں پارے میں ہے وَ مَامِنَ دَآبَة فِی الاَرْضِ اِلّا عَلَی الله وِ زُقِهَا "اورکوئی نہیں ہے چلئے پھرنے والازمین میں مگر اللہ تعالی کے ذمے ہے اس کی روزی۔ تم کیوں فکر کرتے ہو؟ آئ سے بچاس میں مگر اللہ تعالی کے ذمے ہوتے تھے پیداوار بھی کم ہوتی تھی۔ زیر کاشت زمین بھی ساٹھ سال پہلے لوگ تھوڑے ہوتے ہیں اللہ تعالی نے پیدوارزیادہ کردی ہے۔ بڑھتے ہوا کیس کے اللہ تعالی بیداوار بڑھاتے جا کیں گے۔ پھر بجیب بات ہے کہ جس چیز کا ذمہ اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے ایس سے کہ جس چیز کا ذمہ اللہ تعالی نے ایس سے اللہ تعالی نے بین ملک ہاتھے اللہ تعالی نے ایس سے اللہ تعالی نے بین ملک ہاتھے یاؤں مارتے ہیں۔ ملک ،غیر ملک ہاتھے پاؤں مارتے ہیں۔ اور مغفرت کی ذمہ داری رب تعالی نے نہیں لی اس کی فکر ہی کی کوئیس

اس کا یہ مطلب نہ مجھنا کہ کمائی کرنا جائز نہیں ہے۔ بالکل کماؤ ، ملک میں غیر ملکوں میں جاؤگراس بات کو مدنظر رکھو کہ ماناوہ ی ہے جوقسمت میں ہے۔ لہذا جتنا آ دمی رز ت کے لیے گھومتا ہے اس سے زیادہ مغفرت کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی بخشش فر ما دے اور جس کی مغفرت ہوگئی بس اس کی کیا بات ہے؟

توحوض کور میں نہر کور کا پانی ہوگا۔ آنحضرت مان کی اس کے کنارے پر جو برتن ہوں گے ان کی تعداد آسان کے ستاروں کے برابر ہوگی۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اور تر مذی شریف میں روایت ہے کہ آنحضرت مان کی ایک طرف ابو بکر ہوں گے اور دوسری طرف عمر ہوں گے و کور پر جیفا ہوں گا ایک طرف ابو بکر ہوں گے اور دوسری طرف عمر ہوں گے و صاحبتای علی الحقوض سید جیسے دنیا میں میرے ساتھی ہیں حوض کور پر بھی میرے صاحبتای علی الحقوض سید جیسے دنیا میں میرے ساتھی ہیں حوض کور پر بھی میرے

ساتھی ہوں گے۔"ان دونوں کا تعلق تو آپ سائٹھائی کے ساتھ ایسا تھا کہ دنیا میں بھی ساتھ رہے، وفات کے بعد بھی ساتھ ساتھ ہوں گے، حوض کوٹر پر بھی ساتھ ہوں گے، حوض کوٹر پر بھی ساتھ ہوں گے۔

# اہل بدعت حوض کو ترسے محسروم رہیں گے:

حدیث پاک میں آتا ہے کہ پچھ لوگ حوض کوڑ پر پانی پینے کے لیے آئیں گے۔
فرشتے ان کود ھکے ماریں گے، پیچھے ہٹائیں گے۔ میں کہوں گا یہ میرے ساتھی، میرے امتی معلوم ہوتے ہیں ان کو پیچھے کیوں دھکیلتے ہو؟ فرشتے کہیں گے حضرت! آپ مانٹھالیا ہم کومعلوم نہیں کہ انھوں نے آپ کے بعد کیا کیا برعتیں گھڑی تھیں فاقٹول شخطًا کومعلوم نہیں کہ انھوں نے آپ کے بعد کیا کیا برعتیں گھڑی تھیں فاڈو۔" تو شخطًا " میں فرشتوں سے کہوں گا جلدی سے ان کومیری آئھوں سے پیچھے ہٹا دو۔" تو اہل بدعت جتنے ہیں وہ حوض کے پانی سے محروم ہوجا ئیں گے۔ بدعت بڑا سنگین جرم اہل بدعت جس طرح شرک سخت ترین جرم ہے۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ میری شفاعت میرے ہرگناہ گارامتی کے لیے ہے مین گغہ یکھیے کے باللہ شکیا ہوگا "اللہ مین گغہ یکھیے کے باللہ شکیا ہوگا "اللہ تعالی کے ساتھ شرک ہے۔ اللہ تعالی کے سواکس کے لیے یعقیدہ رکھنا کہ وہ حاضر ناظر ہے قطعاً شرک ہے۔ اللہ تعالی ک سواکس کو عالم النیب ماننا ، مختار کل ماننا قطعاً شرک ہے۔ اور مشرک کے لیے نہ شفاعت ہے اور نہ وہ حوض کوشر کا حق دار ہے۔ یہ عقیدہ رکھنے والا سیدھا جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ان مسائل کو چھوٹے مسائل نہ سمجھنا ۔ بعض نادان قشم کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اختلافات ایسے ہی ہیں جیسے خفی ، ماکل ، شافعی اختلافات ہیں۔ حاشا وکلا یہ ایسے اختلافات نہیں ہیں۔ بلکہ یہ بنیادی مسائل ہیں۔ شرک و بدعت کے ہوتے ہوئے نہ نمازیں کام آئیں گی ، نہ بلکہ یہ بنیادی مسائل ہیں۔ شرک و بدعت کے ہوتے ہوئے نہ نمازیں کام آئیں گی ، نہ بلکہ یہ بنیادی مسائل ہیں۔ شرک و بدعت کے ہوتے ہوئے نہ نمازیں کام آئیں گی ، نہ

روزے، ندجج ، ندز کو ۃ۔

حضرت عبداللہ بن عباس ہُ اللہ نے اس کی تغییراس طرح کی ہے کہ ہم نے آپ کو کور دی یعنی خیر کشیر دی۔ شاگر دول میں سے ایک نے کہا حضرت! آپ اس کا معنی خیر کشیر کرتے ہیں اور ہم نے سناہے کہ کورٹر سے مراد نہر ہے اور حوض کورٹر مراد ہے۔ تومسکرا کر فرمایا کہ میں نے جواس کی تغییر خیر کثیر کی بیاس کے خالف نہیں ہے۔ کیول کہ خیر کثیر جنس ہے حوض کورٹر اس کی ایک نوع ہے۔ اللہ تعالی نے آپ سان فیلیل کو خیر کثیر دی ، نبوت دی ، رسالت دی قرآن دیا ، بیامت دی ، حوض کورٹر دیا ۔

فَصَلِ إِن إِن إِن آبِ مَاز رِاهِين النارِ الله تعالى ن آپ کوا تنابلند مقام عطافر ما یا ہے تواس کے شکر کے لیے ،اس کی رضا کے لیے نماز پڑھو۔ تمام عبادات میں نماز کا بہت بلندمقام ہے۔ قیامت والے دن پہلا پرچہ ہی نماز کا ہوگا۔ لیکن آج ہم نے نماز کو پچھ نہیں سمجھا۔ نماز ایس شے ہے کہ اگر کوئی تختہ دار پرائکا ہوا ہو، بدن میں میخیں تھی ہوئی ہوں پھر بھی معاف نہیں ہے۔ اشارے کے ساتھ پڑھے۔ اگر چہ بہ ظاہر شرم آتی ہے لیکن وین کا مسئلہ ہے فقہاء کرام نے لکھا ہے اس لیے بیان کرتا ہوں کہ اگر کسی عورت کے ہاں بیچ کی پیدائش ہورہی ہے بیچ کا سر پیٹ سے باہرآ گیا ہے باقی جسم نہیں فکلا اور نماز کا وقت ہو گیا ہے اس حالت میں بھی عورت کونماز معاف نہیں ہے۔ وہ بچے کا سر ہنڈیا میں کر کے نماز پڑھے۔ادربعض حضرات کہتے ہیں کہ زمین میں گڑھا کھود کر بیچے کا سراس میں کر کے نماز پڑھے۔اس وقت جوخون آئے گا بیاری کا ہوگا،نفاس کانہیں ہوگا۔اس لیے نمازاس پرفرض ہے۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ نماز کتنی اہم ہے۔

توفر ما یا نماز پڑھیں اپ رب کے لیے وَانْ کَرُ اور قربانی کریں۔ بعض حضرات نے حضرت علی بڑھنے کے حوالے ہے اس کی بیتفسیر کی ہے کہ اس کا معنی ہے نماز پڑھتے وقت اپنے ہاتھ سینے پر رکھ لیکن حافظ ابن کثیر چھند فرماتے ہیں لا یہ سے پڑھتے وقت اپنے ہاتھ سینے پر رکھ لیکن حافظ ابن کثیر چھند فرماتے ہیں لا یہ سے "بیروایت صحیح نہیں ہے۔ "حضرت علی بڑھند نے بینیں فرمایا۔

دوسری تفسیر میہ کرتے ہیں کہ جب نماز پڑھوٹو اپن چھاتی کو قبلے کی طرف ٹھیک کرو۔لیکن و آن تحق کی ہے کہ خرکامعنی قربانی کرنا ہے۔

خرادنٹ کو کھڑے کر کے قربانی کرنے کو کہتے ہیں۔ یمنتحب ہے۔لٹا کر ذری کرنا بھی صحیح ہے۔تو واڈ تحق میں قربانی کا تھم ہے۔

مت کرین قسر بانی کے اعتبرانسات اور جواب:

 فرمایا اِنَّ شَانِئِكَ هُوَالْاَبْتُرُ بِهِ اَلْمَانِهُ بَا اِنَّ شَانِئِكَ هُوَالْاَبْتُرُ بِهِ اِلْمَانِ اَل اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

#### PERSONAL PROPERTY

The state of the s 

**.** 

بينه النه الرجم النجير

تفسير

سُورُ لا الكافون

(مکمل)

جلد 💝 ۲۱

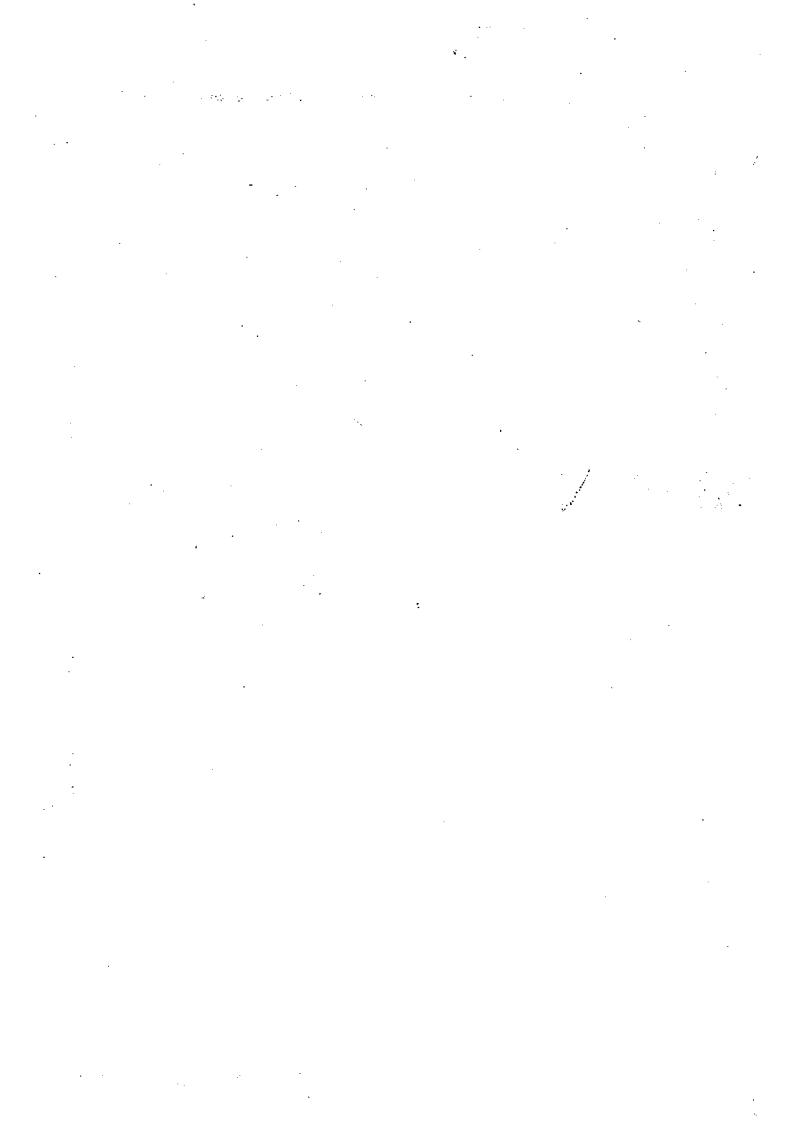

# 

سِمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ تَعَبُّلُ وَنَ قَلْ اللهِ الرَّحِيْمِ تَعَبُّلُ وَنَ قَلْ الْكُوْرُونَ قَلْ الْكُورُونَ قَلْ الْكُورُونَ قَلْ الْكُورُونَ قَلْ الْكُورُونَ قَلْ الْكُورُونَ قَلْ الْكُورُونَ مَا اَعْبُلُ قَلْ اللهُ وَلَا النَّا عَامِلُ مَا عَبُلُ اللهُ وَلَا النَّا عَامِلُ مَا عَبُلُ اللهُ وَلَا النَّا عَامِلُ مَا عَبُلُ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلِيَا اللهُ وَلِي اللهِ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلِي وَاللهِ اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلِي وَاللهِ اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلِي وَاللهُ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ ا

قُلُ اے پیغیر آپ فرمادیں یَا یَقاالٰ کے فِرُون اے کافرو

﴿ اَعْبُدُ مِیں نہیں عبادت کرتا مَاتَعْبُدُون جن کی تم عبادت کرنے والے ہو مَا اَعْبُدُ

ہو وَ لَا اَنْتُمْ عٰبِدُون اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو مَا اَعْبُدُ

اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں وَ لَا اَنَا عَابِدُ اور نہ میں عبادت کر چکے ہو وَ لَا اَنْتُمُ کُروں گا مَّا عَبُدُون جن کی تم عبادت کر چکے ہو وَ لَا اَنْتُمُ عٰبادت کروں گا مُناعَبَدُ اُنْ مُعادت کروگ مَا اَعْبُدُ اس کی جس کی میں عبادت کر والے کے میادت کروگ مِن کی میں عبادت کرتا ہوں اور نہ تم عبادت کروگ مَا اَعْبُدُ اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں اُنہ فی میں عبادت کرتا ہوں اُنہ فی میں عبادت کرتا ہوں اُنہ فی میں اور میں میں اور میں میں اور م

نام اور كوا نفس:

اس سورت کا نام سورۃ الکفرون ہے۔ پہلی ہی آیت کریمہ میں کافرون کا لفظ موجود ہے جس سے اس کا نام لیا گیا ہے۔ اس سے پہلے سترہ ﴿ ١٤﴾ سورتیں نازل ہو پھی

تھیں۔اس کا اٹھارھواں ﴿ ۱۸﴾ نمبرہے۔اس کا ایک رکوع اور چھ ﴿ ۲﴾ آیات ہیں۔ سٹان نزول:

اس سورت کا شان نزول اس طرح تفسروں میں بیان ہوا ہے کہ آ نخصرت سال شالیم کی بعث کے وقت مکہ مرمہ کی آبادی تھوڑی تھی۔ آپ سال شالیم کی بعثت کے وقت مکہ مرمہ کی آبادی تھوڑی تھی۔ آپ سال شالیم کی بینج گئ تھیں۔ جن کو پہلے ون پتائہیں چلا ان کو دوسرے، تیسرے دن پتائہیں چلا ان کو دوسرے، تیسرے دن پتا چل گیا۔ آپ سال شالیم کے دعوی نبوت پرلوگوں کو بڑا تعجب ہوا۔ اس سللے میں اُٹھوں نے دار الندوہ میں اجتماع کیا۔ بیان کا دار انتقاجی میں مشاورت کے لیے، گیوں نے دار الندوہ میں اجتماع کیا۔ بیان کا دار انتقاجی میں مشاورت کے لیے، گیوں نے لیے اکٹھے ہوتے تھے۔ اب وہ صحیحرام میں شامل ہو چکا ہے۔ قریش مکہ نے مشورہ کیا کہ اس کے دعوی نبوت کی وجہ کیا ہے؟ ہرکام کا کوئی مقصد ہوتا ہے، غرض ہوتی مشورہ کیا کہ اس نے دونیوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟

سس نے کہا کہ یہ مالی لحاظ ہے کمزور ہے اس کا مقصد ہے کہ لوگ میر ہے قریب
آسی سے میر کی امداد کریں گے۔ بعض نے کہا کہ یہ بات بھی ممکن ہے لیکن ہماری سمجھ میں
دوسری بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے خوب صورت جوان ہے ، صحت مند
ہے جس عورت کے ساتھ نکاح کیا ہے ، وہ بیوہ ہے اس کا مقصد ہے کہ مجھے کوئی اچھارشتہ ل
ہائے۔ رشتہ حاصل کرنے کے لیے یہ انداز اختیار کیا ہے۔ کسی نے کوئی رائے دی ، کسی
نے کوئی رائے دی۔

الیت فرشتوں کا سردار مجھ پر نازل ہوا ہے اور مجھے قرآن پاک کی ہے سور تیں سکھلائی ہیں اور وعدہ کیا ہے کہ اور بھی قرآن نازل ہوگا۔ میں شمھیں اللہ تعالیٰ کی تو حید کی دعوت دیتا ہوں ، قیامت کے مسئلے کی دعوت دیتا ہوں ، قرآن پاک کے حق ہونے کی دعوت دیتا ہوں ، تمام پیغیروں پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں ، تج ہوئے ، جھوٹ جھوڑ نے کا کہتا ہوں ، تمام پیغیروں پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں ، بیم اپنے ہوٹ جھوٹ جھوڑ نے کا کہتا ہوں ، عدل وانصاف کے ساتھ در ہے کا کہتا ہوں ، بدا منی پھیلانے سے روکتا ہوں ۔ کہنے کئے اے محد (سل ایک پیٹر میں ہوا ہے ہیں ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں ۔ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ آ دھا مال میر سے ذمہ ہے باتی تم سارے مل کر دینا ۔ اتنا مال اس کو و سے دیں کہ اس کی سات پشتین ختم نہ کر سکیں ۔ عتبہ نے کہا کہ سارے جانے میں کہ میری لاکھیں شکل وعقل والی ہیں ۔ سب لوگ دشتے کے بیغام جھیجے ہیں لیکن میں میں کہ میری لاکھیں شکل وعقل والی ہیں ۔ سب لوگ دشتے کے بیغام جھیجے ہیں لیکن میں نے کئی کے بیاں نہیں کی ۔ آپ جس پر ہاتھ رکھیں میں بغیر مہر کے اس کا آپ سے نے کئی کے بیاں نہیں کی ۔ آپ جس پر ہاتھ رکھیں میں بغیر مہر کے اس کا آپ سے نے کئی کے بیاں نہیں کی ۔ آپ جس پر ہاتھ رکھیں میں بغیر مہر کے اس کا آپ سے نے کئی کے لیے ہاں نہیں کی ۔ آپ جس پر ہاتھ درکھیں میں بغیر مہر کے اس کا آپ سے نے کئی کے لیے ہاں نہیں کی ۔ آپ جس پر ہاتھ درکھیں میں بغیر مہر کے اس کا آپ سے

نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ لیکن بیسلسلہ جوآپ نے شروع کررکھا ہے اس کو چھوڑ دیں۔ اختلاف بُری چیز ہے بیگھر گھر میں تھلے گا، گلی میں تھلے گا، بازار میں تھلے گا۔ باپ بیٹے کا جھگڑا ہوگا، میاں بیوی کا جھگڑا ہوگا، بھائی بھائی کا جھگڑا ہوگا۔

آ مخصرت من التالی کی ہے۔ نے فر ما یا تم نے میر ہے سامنے مال کی پیش کش کی ہے جھے رب تعالیٰ کی ہتم ہے اگر تم مجھے ساری دنیا کا بادشاہ بنادو میں پھر بھی حق کو چھوڑ نے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ مجھے نہ مال کی ضرورت ہے نہ دشتے کی ضرورت ہے۔ رب تعالیٰ نے مجھے نبوت ورسالت دی ہے مجھے سے جتنا ہو سکا میں اس کا حق ادا کروں گا۔ پھر کہنے لگے اس میں کچھ ترمیم کرو۔ آپ من شاہی ہے نے فر ما یا اس میں کوئی کی بیشی نہیں ہو گئی۔ پھر کہنے لگے اس جلواس طرح کرتے ہیں کہ ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں مان کو بُرا چلواس طرح کرتے ہیں کہ ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں مان کو بُرا

مت کہیں اور ایک سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے۔ ملح صفائی سے وقت گزار نا چاہیے جھگڑ ااچھی چیز نہیں ہے۔ جب اُنھوں نے بیپیش ش کی تو آپ مال ٹالیا ہم خاموش ہو گئے۔خاموثی کی وجہ بیتھی کہ آپ مال ٹالیا ہم پر بیسورت نازل ہونی شروع ہوگئی تھی۔

احادیث میں آتا ہے کہ جس وقت وی نازل ہوتی تھی سخت سردی میں بھی آپ سانٹھ این ہے پینا بہتا تھا۔ اُنھوں نے دیکھا کہ آپ کی پیشانی سے پینا بہتا تھا۔ اُنھوں نے دیکھا کہ آپ کی پیشانی سے پینا بہتا تھا۔ اُنھوں نے دیکھا کہ آپ کی پیشانی سے پینا بہتا تھا۔ اُنھوں نے دیکھا کہ آپ مورت وقت یہ سورت نازل ہوگئ تو آنحضرت مانٹھ آلیے ہے نے فرمایا کہ میں نے جواب میں تاخیراس لیے ک سورت نازل ہوگئ تو آخے میں تا وربی تھی اور یہ سورت مجھ پر نازل ہوئی ہے جو میں تم کو ابھی پڑھ کرسناؤں گا۔ آپ مانٹھ آلیے ہے نے پروقارا نداز میں یہسورت اُن کوسنائی۔

قُلُ اے نی کریم مان ایٹی آپ ان سے کہدریں آبان کفرون اے اے کافرو! لآآغبد کما تغیب کورے میں نہیں عبادت کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو وَلآ آنی تُم ما تغیب کورے ما آغبد عبادت کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو وَلآ آنی تُم ما تعیب کہ اور نہ تم لیے دورے ما آغبد عبادت کرتے ہو ہواں کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ مشرک رب تعالی کی ذات کے مشر نہیں سے رب تعالی کی عبادت کے بھی قائل سے مگر اکیلے مشر رب کی عبادت کے قائل نہیں سے درب تعالی کی عبادت میں دور ول کوشریک کشرائے کے مشر اسے سے موان کی تو م نے کہا قائن آآ ہے نہذا لی تفیہ کوان کی قوم نے کہا قائن آآ ہے نہذا لی تفیہ کوان کی قوم نے کہا قائن آآ ہے ہمارے پاس اس وحدہ فوند کریں آگے کہ ہم عبادت کریں آگے خدا کی اور چھوڑ دیں ہم ان کوجن کی عبادت کریں گے اور دور ول کی بھی مقصد کے لیے کہ ہم عبادت کریں گے اور دور ول کی بھی

عبادت کریں گے۔ مشرک رب تعالیٰ کی بھی عبادت کرتا ہے اور ظاہری طور پر مشرک عام کلمہ گوسلمانوں سے زیادہ رب تعالیٰ کا عقیدت مند ہوتا ہے۔ آٹھویں پارے ہیں موجود ہے کہ وہ پیداوار میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حصہ لکا لئے تصاور کہتے تھے ھٰڈالِلٰهِ بِزَعْمِهِهُ وَھٰذَالِشُرَكَا بِنَا "بید حصہ اللہ تعالیٰ کا ہے اپنے خیال سے اور بیہ مارے شریکوں کے لیے ہے۔ "دیکھو! اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتی عقیدت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حصہ پہلے نکا لئے تھے اور ان کی یعقیدت قرآن سے ناہت ہے۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ کے حصہ میں پھے دانے شریکوں کے لی یعقیدت قرآن سے ناہت ہے۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ کے حصہ میں پھے دانے شریکوں کے لی جاتے توالگ کر لیتے کہ اللہ تعالیٰ غن ہے یہ عتاج ہیں۔ اور جو حصہ اللہ تعالیٰ کا ہوتا تھا اس میں سے پھے دانے شریکوں کے حصے میں بل جاتے توالگ نہیں کرتے تھے۔ کہ اور تا تھا اس میں سے پھے دانے شریکوں کے حصے میں بل جاتے توالگ نہیں کرتے تھے۔ کہا تھو مشرک کو کتی عقیدت ہے۔ یقر آن پاک میں موجود ہے۔ تو بہ ظاہر رب تعالیٰ کے ساتھ مشرک کو کتی عقیدت ہے۔

اورمشرکوں کاریجی عقیدہ تھا کہ جن کوہم پکارتے ہیں ان کوہم اللہ ہیں ہجھتے۔ہم تو ان کوصرف اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہے ہماری اس تک پہنچ نہیں ہے یہ ہماری سیڑھیاں ہیں مانغ بُدُ هُمْ اِلَّا لِیمَقَرِّ بُوْنَا اِلَی اللهِ ہماری اس تک پہنچ نہیں ہے یہ ہماری سیڑھیاں ہیں مانغ بُدُ هُمْ اِلَّا لِیمَقَرِّ بُوْنَا اِلَی اللهِ کُراس کے کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب دلائمیں گے۔ اور سورت یونس آیت نمبر ۱۸ میں فی قرائے اُلَا اِللهِ سیجن کرنے ہیں ہے ہم عبادت کرتے ہیں یہ ہمارے سفارش ہیں۔ یہ خدانہیں ہیں خدا کے قریب کرنے والے ہیں۔

پھرمثالیں ذیبے کہ بادشاہ یا وزیراعظم کوملنا ہوتو براہ راست آ دمی نہیں مل سکتا۔ مورنر بمشنر، ڈی، سی سے ذریعے ملتا ہے۔اسی طرح ہم پست ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہے بیہ مارے درمیان واسط ہیں۔ الله تعالی نے فر مایا فَلَا دَخْسِ بُوَالِلهِ اللهُ مَثَالَ " الله یَفلَمُ وَاَ اَللّٰهُ یَفلَمُ وَا اللّٰهِ الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی کو واسط الله الله تعالی کو الله تعالی کو والله کاعلم نہیں ہوتا ان سنه ملا قات کر کے ان کو حالات سے آگاہ کیا جائے۔ الله تعالی کو تو ہر شے کاعلم ہے اس کو کس شے سے آگاہ کرنا ہے۔ پھر الله تعالی بلند ذات ہونے کے باوجود تھا رہے ساتھ ہے۔ سورة الحد بد، آیت ۴ بارہ کا بیل ہے وَ هُوَ مَعَکُمُ اَیْنَ مَا کُنْدُمُ "اوروہ الله تعالی تحمارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ "لبذا یہ بادشا ہوں والی مثال بیان نہ کرو۔

اوردوسری مثال یہ بیان کرتے ہیں کہ مکان کی جہت پر پڑھنے کے لیے بیڑھی کی خرورت ہوتی ہے چھانگ لگا کرتواو پرنیس جاسکتا۔ مکان کتنا بلندہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ک ذات تو بہت بلندہ ہیں باب درمیان ہیں ہماری سیڑھیاں ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے فر مایا میرے پاس آنے کے لیے سیڑھوں کی ضرورت نہیں ہے وَ نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ اللّهُ مِنْ مَالَى سَرِّمُ اللّهِ مِنْ حَبْلِ اللّهُ مِنْ مَاللّهُ اللّهُ وَلَى مَاللّهُ اللّهُ اللّهُ

ماري جھ من جين آئي۔

آج بھی مسجدوں میں پیشعر پڑھے جاتے ہیں:

ع امداد کن امداد کن ازبند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوت اعظم دشگیر

ان سے کہو کہ صرف رب سے مانگوتوان کو میہ مات سمجھ نہیں آتی۔

الله تعالی فرماتے ہیں گل اے بی کریم ملی تھا آپا ان سے کہدویں
آلگھا الک غیر و اے کا فروا آلآ غیر میں نہیں عبادت کرتا فی الحال ،اس دفت ما
ان کی تعبد و کئی عبادت کرتے ہو۔ جنوں کی بفر شتوں کی ،انسانوں کی ،
ان کی تعبد و کے میں ان کی عبادت کرنے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہوں نہ بی وہ عبادت کرنے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہوں نہ بی وہ عبادت کرنے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہوں نہ بی وہ عبادت کرنے والا ہوں۔ ہاتھ باندھ کر عبادت کرنے والا ہوں۔ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا ہیں ان کی عبادت کرنے والا ہوں۔ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا ہیں ان کی عبادت کرنے والا ہوں۔ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا ہیں ان کے لیے ، رکوع بھی ای کے لیے ، سجدہ بھی ای کے لیے۔

بعض قر اء حفرات دین کی روح سے زیادہ داقف نہیں ہوتے ۔ مجمع میں اوگوں کے سامنے کھڑے ہوکر ہاتھ بائدھ کر (جیسے نماز میں ہاتھ بائدھ تیں) قرات کرتے ہیں۔ یہ جائز نہیں ہے۔ یہ حالت رب تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کی ہے۔ مخلوق کے سامنے ، بندوں کے سامنے یہ جائز نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک پوچھنے دالے نے پوچھا حضرت! ایک آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ معانقہ کرسکتا ہے؟ فرما یا کرسکتا ہے۔ دخرت! مصافحہ کرسکتا ہے؟ فرما یا کرسکتا ہے۔ امام بخاری جھند نے بخاری شریف میں ہاب قائم کیا ہے المحصافحہ بیالید بین "مصافحہ ددہ اتھوں ہے ہوتا ہے۔" پھر او چھا حضرت! ایک آدمی کے ساتھ کو کہا گئے تو کہا گئے اور کی کے ساتھ کو کہا گئے تا کہا گئے اور کی کے ایک آدمی کے ایک آدمی کا ایک آدمی کے دوباتھوں کے ہوتا ہے۔" کی ایک آدمی کے دوباتھوں کے ہوتا ہے۔" ایک تعرف کے ایک آدمی کے دوباتھوں کے ہوتا ہے۔" ایک تعرف کے ایک آدمی کے دوباتھوں کے ہوتا ہے۔" ایک تعرف کے ایک آدمی کے دوباتھوں کے دوباتھوں کے ہوتا ہے۔" ایک تعرف کے دوباتھوں کے

دوسرے آدی کو جھک کرمل سکتا ہے؟" فر ما یا نہیں اس لیے کہ جھکنے میں رکوع کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور رکوع کی حالت صرف رب تعالیٰ کے سامنے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز جنازہ میں رکوع سجدہ نہیں ہے تا کہ کم نہم لوگ اور بد باطن لوگ بینہ سمجھیں کہ مرد کے کو سجدہ کررہے ہیں۔ ایک ہے امر مجبوری۔ وہ الگ بات ہے۔ مثلاً: میں بیٹھا ہوا ہوں اگر کوئی آکر مصافحہ کر سے گا تو جھکے گا۔ یا کوئی مریض لیٹا ہوا ہے اس کے ساتھ مصافحہ کرنا ہے تو جھکے گا۔ یا کوئی مریض لیٹا ہوا ہے اس کے ساتھ مصافحہ کرنا ہے تو جھکے گا یہ بائم مجبوری ہے کیوں کہ وہ بے چارہ اُٹھ نہیں سکتا۔ مجبوری کے مسائل الگ ہیں۔ مثلاً: عام حالات میں نماز کھڑے ہو کر پڑھنی ہے گر جو آدی کھڑے ہونے پر قادر نہیں ہے تو وہ میٹھ کر پڑھ سکتا ہے۔ لیکن جو آدمی سازادن بازار گھومتار ہے اور نماز بیٹھ کر پڑھے ہے بہائر نہیں ہے۔

دیباتی عورتیں سوداسلف خرید نے کے لیے آتی ہیں بعض ہمار ہے گھر بھی آجاتی ہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے یا تعویذ لینے کے لیے ماز کا وقت ہوتا ہے تو کہتی ہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے یا تعویذ لینے کے لیے ماز کا وقت ہوتا ہے تو کہتی ہیں ۔اے بی بی اور ہم نے نماز پڑھتی ہیں ۔اے بی بی اسلاد دن تو نے مکھٹر میں چکر لگایا ہے ، باز ار گھوم چکی ہے اور نماز بیٹھ کر پڑھتی ہے ۔ یہ قطعا جا تر نہیں ہے ۔ بیٹھ کر نماز اس کی ہوتی ہے جو کھڑا ہونے پر قادر نہ ہو۔ ان کی پڑھی ہوئی نماز بی سب ان کی گردن پر قرض ہیں ۔اور عورتیں یہ سینے بھی اچھی طرح ہجھ لیں اور یا در تھیں ۔عورتوں کی آسین کلائی تک ہوئی چاہیے۔اگر کلائی تک نہ ہوئی تو نماز قطعا نہیں ہوگی ۔ بوٹوں پر سرخی لگائی ہوئی ہوئی ہے اور سرخی لیس دار ہے پانی پیچنیں جا تا تو بھی نماز نہیں ہوگی ۔ یہ معمولی مسائل نہیں ہیں ۔
دار ہے پانی پیچنیں جا تا تو بھی نماز نہیں ہوگی ۔ یہ معمولی مسائل نہیں ہیں ۔
تو فر مایا میں نہیں عبادت کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو ق آلا آئڈ تھ

غید و کافری ما آغبد اور ندتم فالص عبادت کرنے والے ہواس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اس کے وہ کافر مخاطب ہیں جن کا فاتمہ کفر پر ہوا۔ بیش تر وہ ہیں جو بدر کے موقع پر مردار ہوئے جیسے ابوجہل، عقبہ، شیبہ وغیرہ و لَا اَناعَابِ دُمَّاعَبَدُ لَتُمُ اور نہیں عبادت کر وی ہوں گاان کی جن کی تم عبادت کر وی ہو و لَا اَنْدُمُ عٰبِدُون مَا اَنْ عُبُدُ اور نہ مال کی جن کی تم عبادت کر والے ہواس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں گا اَنْ عُبُدُ اور نہ تم عبادت کر نے والے ہواس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں گی میں اس منے نہ تم مال پیش کرواور نہ رشتے پیش کرواور نہ اس طرح کی سلح کی شرا لکھا پیش کرو وار نہ اس طرح کی سلح کی شرا لکھا پیش کرو وار نہ اس طرح کی سلح کی دیئی نہیں کرو کی گیا۔ اور میر بے دیئی ۔ اور میر بے دیئی ۔ اور میر بے میں اینادین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ لیے میرادین ہے۔ میں اینادین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔

Jeffe Maria Jeffe

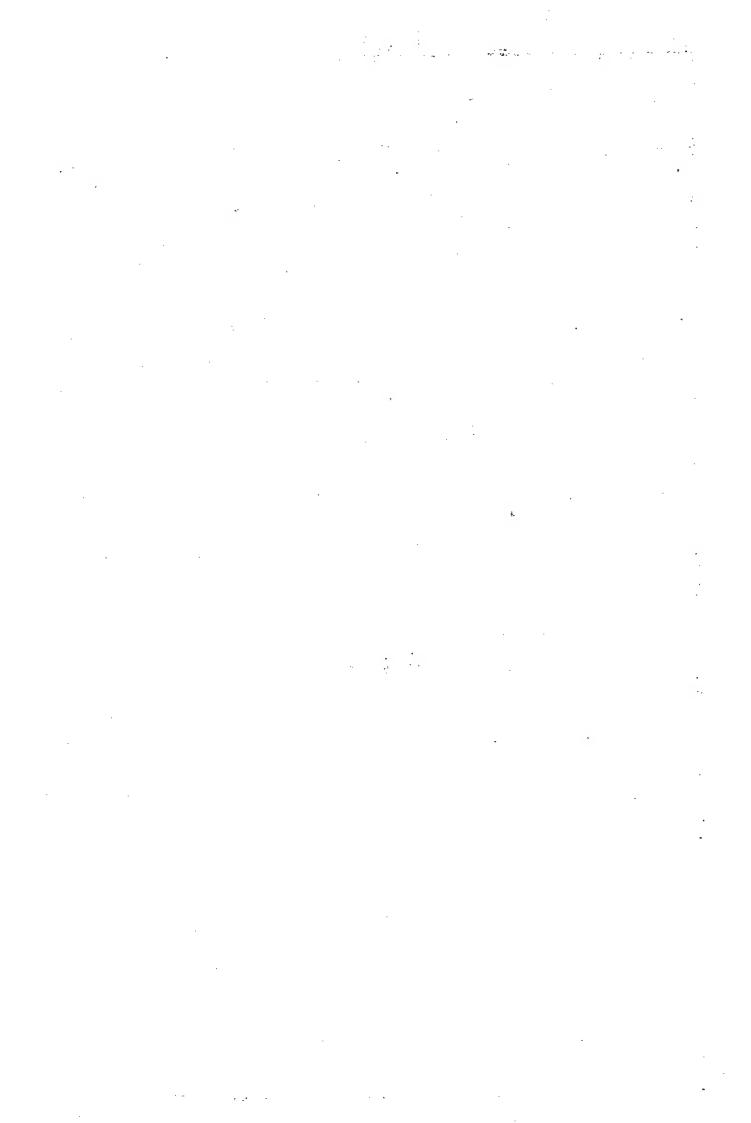

# بينه النَّهُ النَّحِمُ إِنَّ عَمِيرًا

تفسير

سور لا الناسي

(مكمل)

جلد 🗫 😘 ۲۱

# وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الل

# بِسْمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ تَكُونُ وَكُونُ الرَّحِيْمِ تَكُونُ فَيْ وَيُنِ النَّاسَ يَكُمُنُونَ فَيْ وَيُنِ النَّاسَ يَكُمُنُونَ فَيْ وَيُنِ النَّاسَ يَكُمُنُونَ فَيْ وَيُنِ النَّاسَ يَكُمُنُونَ فَيْ النَّاسَ يَكُمُنُونَ وَالنَّعَ فَوْدُونَ النَّامُ وَالنَّعَ فَوْدُونَ النَّامُ اللهِ الْفُولُةُ النَّهُ وَالنَّامُ اللهِ الْفُولُةُ النَّهُ وَالنَّامُ اللهِ الْفُولُةُ النَّامُ اللهِ اللهِ الْفُولُةُ النَّهُ اللهِ الْفُولُةُ النَّهُ اللهِ الْفُولُةُ النَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

اِذَا بِحَآءَ نَصْرُ اللهِ جب الله تعالىٰ كى مدا آجائى وَالْفَتْ اور كَمُ مَهُ فَعْ ہوجائے گا وَرَا يُتَ النّاس اور آپ دي حين گلوگوں كو يَدُخُلُون وَ وَالْمُ ہوتے ہيں فِي دِيْنِ اللهِ الله تعالیٰ كورين ميں اَفُوَا بِيَّا فُوح درفوج فَسَتِحْ پي آپ تنجي بيان كريں بِحَدِ مِينَ اَنْ وَحَدَ وَوَحَ فَسَتِحْ بِينَ آپ تنجي بيان كريں بِحَدِ مِينَ اَنْ اللهِ عَالَ كُري بِحَدِ مَيْنَ اللهُ تعالىٰ كوري وَاسْتَغْفِرُهُ اور اس سے استغفار كريں رَبِّكَ الله تعالیٰ توبة بول كرنے والا ہے۔ وَلَى الله تعالیٰ توبة بول كرنے والا ہے۔ نَكِ الله تعالیٰ توبة بول كرنے والا ہے۔ نَكُ الله تعالیٰ توبة بول كرنے والا ہے۔ نَكُ الله تعالیٰ توبة بول كرنے والا ہے۔ نَکُ الله تعالیٰ توبہ بول كرنے والا ہے۔ نَکُ الله تعالیٰ توبہ بول كرنے والا ہے۔ نَکُ الله تعالیٰ توبہ بور اس ما وركوا كُفُلْ الله تعالیٰ توبہ بور اس ما وركوا كُفُلْ مِی مُنْ الله تعالیٰ توبہ بور اس ما وركوا كُفُلْ الله تعالیٰ توبہ بور اس ما وركوا كُفُلْ الله تعالیٰ توبہ بور اس ما وركوا كُفُلْ الله تعالیٰ بور اس ما وركوا كُفُلْ الله تعالیٰ الله تعالیٰ الله تعالیٰ الله تعالیٰ بور اس ما وركوا كُفُلْ الله تعالیٰ الله تعالیٰ بور اس ما وركوا كُفُلْ الله تعالیٰ الله تعالیٰ بور اس ما وركوا كُفُلْ الله تعالیٰ بور تعالیٰ بور

اس سورت کا نام سورۃ النصر ہے۔ پہلی ہی آیت کریمہ میں نفر کا لفظ موجود ہے۔
اس سے سورت کا نام اخذ کیا گیا ہے۔ یہ سورت مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی اور نازل ہونے
کے اعتبار سے اس کا ایک سوچودھواں ﴿ ۱۱۲ ﴾ نمبر ہے۔ اس سے پہلے ایک سو تیرد ﴿ ۱۱۲ ﴾ سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ اس کا ایک رکوع اور تین آیتیں ہیں۔

## المحضن رئے کامنصوب :

دنیا کے حالات اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہیں۔ ایک وہ وقت تھا کہ مکہ کرمہ ہیں آئی خضرت منی ٹھی ہے جا ہے جا ہے جے اور ایک وہ وقت آیا کہ کر مرمہ کی شاہی آب منی ہے یا سے جا ہے ہی ہو کر کرمہ کی شاہی آب منی ہے یا سے جی ہو کر آئی کی شاہی آب منی ہے یا سے جی ہو کر آئی کے خضرت مانی ٹھی ہے گا کہ ہم ہر جرخاندان سے ایک ایک آدمی لیا کہ ہر جرخاندان سے ایک ایک آدمی لیا کہ بیسارے اکٹھے جملہ کریں تا کہ بنو ہاشم ہمارے ساتھ لڑنہ تعمیں۔ زیادہ سے زیادہ وہ ویت کا مطالبہ کریں گے توسب مل کرادا کردیں گے۔

حضرت جرئیل مالیس آپ آپ مقانی آلیا کو اطلاع دی که انھوں نے آپ مقانی آلیا کو اطلاع دی که انھوں نے آپ مالیس آلیا کے ساتھ جا کیں گامنھوبہ بنایا ہے۔ آپ حفرت ابو بکر بڑاٹھ کو اطلاع کردیں وہ آپ کے ساتھ جا کیں گے اور آپ نے جبل ثور کی چوٹی پر غار ثور میں جھپ جانا ہے۔ جس وقت آپ مالیس آلی کی طرف ہے بجرت کا حکم ہوا ہے تو حفرت ابو بکر صدیت بڑاٹھ کی زبان مبارک سے فور اُ یہ لفظ لکلا الصحح بنگ الصحح بنگ الصحح بنگ محمرت مالیس کی خرت ابو بکر صدیت والیس خوب نگ محمرت مالیس کی اس محمد ان میں براہمت والا آدمی تھا مگر اس بہاڑ ہے۔ میں بڑا ہمت والا آدمی تھا مگر اس بہاڑ کی چوٹی تک چہنے میں میرے ہونے دو گھنے لگے تھے (اس وقت سیر صیال بہاڑ کی چوٹی تک چہنے میں میرے ہونے دو گھنے لگے تھے (اس وقت سیر صیال بہاڑ ہے۔ میں اب توسیر ھیاں بنادی گئی ہیں پھر بھی ہم کو بیوں کے ڈیڑھ ہونے دو گھنے لگ جاتے ہیں۔ مرقب ) بہت وشوار گزار اور بلند بہاڑ ہے۔ میں نے غار میں دو موسے ہیں۔

تو کافر بڑے پریشان ہوئے کہ شکار ہاتھ سے نکل گیا۔ دیوانوں کی طرح إدهراً دهر تلاش کرتے پھررہے ہیں۔ پھر جب بیاعلان سنا کہ ان کو پکڑنے والے کو دوسواونٹ ملیس گے تو اس لا کچ میں اور پاگل ہو گئے۔ دوسواونٹ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ غارثو رمیس چھپنے والا رازصرف دوآ دمیوں کے پاس تھا۔ ایک حضرت ابو بکر را تا تا ہے فرز ندعبداللند را تا تھا کہ ان کی داور دوسرے راز دان عبداللند بن اُریقط تھے ڈیوٹی تھی رات کو غارمیں کھانا پہنچانے کی ۔ اور دوسرے راز دان عبداللند بن اُریقط تھے جن سے دس دینار پر طے ہوا تھا کہ تین دن بعد غیر معروف راستے سے ینرب لے جانا جب کے بال کے جانا ہے۔ کیوں کہ بیر استوں کا ماہر آ دی تھا۔

یاس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا اور ان کا فروں میں سے تھا جھوں نے نیف بنو کانہ میں قشمیں اُٹھائی تھیں بائیکاٹ کی کہ بنو ہاشم کے ساتھ اس وقت تک بائیکاٹ جاری رکھنا ہے جب تک آنحضرت ماٹھائی کے کہ جارے حوالے نہ کردیں۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق بائیکاٹ تھا آن لا گنتا کے محوظہ و لا گئبا یا محوظہ میں تھا۔ کو الدینتا کے محوظہ و لا گئبا یا محوظہ میں تھا۔ کول کہ حفرت ابو بکرصدیق رٹا تھا نہ کی تھا کہ دی تھا کہ حوظرت ابو بکرصدیق رٹا تھا نے اس سے مطے کیا تھا کہ تھا کہ تھا کہ دی تھا کہ اس سے مطے کیا تھا کہ تھی دن کے بعد ہمیں فلاں جگہ سے وصول کرنا ہے اور گم نام راستے سے مدینہ طیب پہنچانا ہے اس پر مجھے دی دینار ملیں گے۔ اُس وقت دی دینار کا ایک اونٹ آتا تھا۔ پہلے لوگ مکہ مرمہ سے مدینہ طیب بدر والے راستے سے جاتے سے مگر وہ لمبا راستہ تھا سیعودی حکومت نے آج کل جوسٹرک بنائی ہے پہلے راستے ہو آج کی جوسٹرک بنائی ہے پہلے راستے ہو آتی ہیں۔ سیعودی حکومت نے آج کل جوسٹرک بنائی ہے پہلے راستے پر جاتی ہیں۔

تو کافر ہونے کے باوجودیہ بڑادیانت دارا دمی تھادی دینار پرراضی رہااورایک

سونة عدد ینار پر الات ماری ای اظام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بعد میں ایمان کی دولت نصیب فر مائی اور وہ بڑا تی ہو گئے۔ آنمحضرت مائی ایک حضرت ابو بکر بڑا تی کوساتھ لے کر غار ثور میں تشریف لے کئے ۔ کافروں نے تلاش شروع کی ۔ قبیلہ بنونخر وم کا ایک بڑا ماہر کھو جی تھا ۔ وہ پاؤں کے نشانات کے ذریعے غار ثور کے منہ پر جا پہنچا ۔ کہنے لگا یہاں تک کھوج بہنچا ہے اور کہ بھی صحیح رہا تھا ۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ کڑی نے غارک منہ پر جا اللہ بنوں نے نارک منہ پر جا اللہ بنوں نے نارک منہ پر جا اللہ بنوں نے نارک منہ کھو جی سے کہا کہ تیری عقل ماری گئی ہے اگر وہ اندر جاتے تو کڑی کا جالا اس طرح رہتا؟ کھو جی سے کہا کہ تیری عقل ماری گئی ہے اگر وہ اندر جاتے تو کڑی کا جالا اس طرح رہتا؟ الثان پر برس پڑے ۔ اللہ تعالیٰ نے کڑی کے جالے سے قلعہ کا کام لیا ۔ کافر غارک منہ پر کھڑے ۔ حضرت ابو بکر صدیق بڑائی نے کہا حضرت! اگر بیا سے پاؤں کی طرف رکھیں تو جمیں و بھی لیں گے۔ آپ مائی انٹی تھا نے فر ما یا اللہ تعالیٰ ہمارا مددگار ہے لا تعون آپ یہ بینان نہ ہوں۔

یہاں پررافضیوں کی خیانت دیکھو! کہتے ہیں کہ ابوبکراس لیے بولے ہتھے کہ ان کو پتا چل جائے کہ ہم اندر ہیں اور آنحضرت مان فیلیٹی کوشہید کر دیں، لاحول ولا توقالا باللہ العلی اعظیم سوال میرے کہ اگر وہ آنحضرت مان فیلیٹی کوشہید کر دیتے تو ابو بکر نی جاتے؟
انعام تو دونوں نے لیے مقررتھا۔ گرضیت آدمی کو خیاشت ہی سوجھتی ہے۔
انعام تو دونوں نے لیے مقررتھا۔ گرضیت آدمی کو خیاشت ہی سوجھتی ہے۔
ونست مکم مکم :

توخیرایک وہ وفت تھا کہ مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا۔ پھرآٹھ سال کے بعدوہ وفت آیا کہ آپ سالٹھ آپیج وس کے بعدوہ وفت آیا کہ آپ سالٹھ آپیج وس ہزار نفوس قد سیہ کے ہمراہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے ہی الڈیج کے اور تورات کی پیش گوئی بوری ہوئی کہ وہ دنیا کا سردار فاران کی چوٹیوں سے دس ہزار نفوس قد سیہ ،

پاک بازنفوں کے ساتھ ظاہر ہوگا۔ اب عیسائیوں نے دس ہزار کالفظ نکال کراس کی جگہ دس لاکھ کردیا ہے تا کہ یہ پیش گوئی آپ میں ٹیٹی ایٹی پر صادق نہ آئے۔ ۱۹۰۰ء سے پہلے جو انجیل اور کتاب مقدس طبع ہوئی ہے اس میں دس ہزار کالفظ موجود ہے۔ 1982ء میں مجھے برطانیہ جانے کا تفاق ہوا۔ مانچسٹر پنچ تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ تو رات کا کوئی پرانانسخہ تلاش کرو۔ نسخہ گیا، وہ انگریزی میں تھا۔ میں نے کہا فلال باب نکال کر مجھے پرانانسخہ تلاش کرو۔ نسخہ گیا، وہ انگریزی میں تھا۔ میں نے کہا فلال باب نکال کر مجھے اس کا ترجمہ سناؤ۔ اس میں دس ہزار کا لفظ موجود تھا۔ میں نے اس صفح کی اور پہلے صفح کی فوٹوکائی کرائی جومیرے یاس موجود ہے۔

فتح کہ کے موقع پر صرف پندرہ جانیں ضائع ہوئیں۔ آپ سائٹ الیے ہے نے حضرت خالد بن ولید بڑا تھے۔ سے فرما یا کہ آپ نے اس گلی سے گزر کر کعبہ بنچنا ہے۔ مختلف ساتھیوں کے لیے مختلف گلیاں مقرر فرما نمیں کہ اس نے اس گلی سے اور اس نے اس گلی سے کعبہ اللہ بن ولید بڑا تھے گزر نے لگے تو قریش ضد میں آگے کہ ہم یہاں سے نہیں گزر نے دیں گے۔ افھوں نے کہا کہ ہمیں حکم ہے کہ جوتلوار نہ اُٹھائے اسے پچے نہیں کہنا۔ گورتوں، بچوں، بوڑھوں کو پچے نہیں کہنا۔ جو اپنا وروازہ بند کر لے اسے بھی پچے نہیں کہنا۔ تواراس کے خلاف استعال کرنی ہے جو تمھارے ساسنے تلوارا اُٹھائے البنداتم ہمارے تلواراس کے خلاف استعال کرنی ہے جو تمھارے ساسنے تلوارا اُٹھائے البنداتم ہمارے راستہ اختیار کرو۔ اِٹھوں نے کہا کہ ہمیں حکم ہے اس گلی سے نہیں گزر نے دیں گے دوسرا راستہ اختیار کرو۔ اِٹھوں نے کہا کہ ہمیں حکم ہے اس گلی سے گزرنا ہے۔ پیش قدی کی تو راستہ اختیار کرو۔ اِٹھوں نے کہا کہ ہمیں حکم ہے اس گلی سے گزرنا ہے۔ پیش قدی کی تو اُٹھوں نے دوصحا بی شہید کر دیئے ۔ جھزت خالد بن ولید بڑا تھے نے بھی حملے کا حکم دیا۔ اُٹھوں نے دوصحا بی شہید کر دیئے۔ جھزت خالد بن ولید بڑا تھے نے بھی حملے کا حکم دیا۔ آئھوں نے دوصحا بی شہید کر دیئے۔ جسرت خالد بن ولید بڑا تھے نے بھی حملے کا حکم دیا۔ آئھوں نے دوصحا بی شہید کر دیے۔ جسرت خالد بن ولید بڑا تھے نے بھی حملے کا حکم دیا۔ آئھوں نے دوصوا بی شہید کر دیے۔ جسرت خالد بن ولید بڑا تھے نے بھی حملے کا حکم دیا۔

مکہ مکرمہ جب فتح ہوا تو جتنے نامی گرامی آ دمی تھے سب بھاگ گئے۔ان بھا گئے

والوں میں وحثی بن حرب بھی تھا جس نے حضرت فرین ٹھ کوشہید کیا تھا۔ ہبار بن اسود بھی بھاگ گیا جو آنحضرت سائی ٹھائی کی بیٹی حضرت فرینب میں شائھ کے خاوند ابوالعاص بڑا ٹھ کا برادری میں جیالگ آتھا۔ جس وفت حضرت فرینب میں شائھ ہجرت کر کے جارہی تھیں تو اس نے روکا تھا۔ انھوں نے کہا کہ اپنے خاوند کی اجازت سے جارہی ہوں۔ کہنے لگا کوئی اجازت نہیں ہے۔ اونٹ پرسوارتھیں ٹانگ ہے بکڑ کر کھینچ کر نیچ گراد یا۔ ان کے پیٹ میں بچھاضائع ہو گیا اور وہ بیار ہو گئیں اور اس بیاری میں فوت ہو گئیں۔ اس ہبار بن اسود نے بھی دوڑ لگا دی۔ ابوجہل کے بیٹے عکر مہ نے بھی دوڑ لگا دی۔ کعبۃ اللہ کے درواز ہے کہ سیدھ میں تیس میل کے فاصلے پرسمندرتھا۔ جدہ شہراس وفت آباد نہیں ہوا تھا۔ وہاں بہنچ کر سیدھ میں تیس میل کے فاصلے پرسمندرتھا۔ جدہ شہراس وفت آباد نہیں ہوا تھا۔ وہاں بہنچ کر سیدھ میں تیس میل کے فاصلے پرسمندرتھا۔ جدہ شہراس وفت آباد نہیں ہوا تھا۔ وہاں بہنچ کر سیدھ میں تیس میار ہوگیا جبشہ جانے کے لیے۔

ہبار بن اسود کے عزیز نے کہا کہ حضرت! ہبار کے لیے معافی ہے؟ فر مایا ہاں! معافی ہے۔ وحثی بن حرب کوبھی معافی ہے؟ فر مایا ہاں! معافی ہے کھنہیں کہنا۔ ہاں البتہ اتنی بات ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے نہ آیا کرے۔ کیوں کہ اس نے بڑی بے در دی سے میرے جیا کوشہید کیا ہے۔ سینہ چاک کر کے کلیجہ نکالا ، دل نکالا ، ناک ، کان کا ئے۔ میرے سامنے نہ آیا کرے جھے میر اچھایا د آجا تا ہے۔ یہ سلمان ہوگیا تھا۔

عكرمه بن ابي جہل كى بيوى ام حكيم رہيار الله الله تعيل - كہنے لگى! حضرت مجھے جانتے ہیں؟ فرمایا ہاں!ام حکیم ہے۔اس نے کہامیرا خاوند دوڑ گیا ہے اگروہ آ جائے تو اس کو بھی پناہ ال سکتی ہے؟ فرمایا ہاں! مل جائے گی ۔ کہنے لگی وہ بغیر کسی نشانی کے مطمئن نہیں ہوگا کوئی نشانی دے دو۔ احادیث میں آتا ہے کہ آنحضرت سائنٹوالین کے سرمبارک پرسیاہ رنگ کی گیڑی تھی وہ اُتارکردے دی۔وہ لے کراس کے پیچھے چلی گئے۔اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ شتی طوفان کی وجہ سے واپس آ گئی ۔عکرمہ نے دیکھا کہ میری بیوی کنارے پر کھڑی ہے کہنے لگامعاملہ بڑا سخت لگتا ہے اُنھوں نے عورتوں کوبھی معان نہیں کیا۔ یو چھاام تھیم کیسے آئی ہو؟ تیرے ساتھ کیا ہوا، اوروں کے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ وہاں تو رحمت کا سمندر تھاٹھیں مارر ہاہے۔اس نے عام معافی کا اعلان کر دیا ہے۔ تجھے بھی معافی مل گئی ہے۔ کہنے لگا دیکھنا کہیں مجھے پھنسانہ دینا۔ ام حکیم نے بگڑی مبارک سامنے کی اور کہا کہ بیہ انھوں نے نشانی دی ہے کہ واقعثامیں نے معاف کردیا ہے۔

الله تعالى نے فرمایا إذَا جَآءَ نَصْرُ اللهِ جب الله تعالى كى مدرآ جائے گ وَالْفَتْحُ اور مَكُه فَحْ مُوجائے گا وَرَا يُنَ النَّاسَ اور آپ ديكس گےلوگوں كو يَدُخُلُونَ فِيْنِ اللهِ اَفُوَا جَا وَاضْل مُوتِ بِينِ الله تعالى كوين مِين فوج ور فوح-آپ کے دنیا میں تشریف لانے کا مقصد پورا ہوگیا ہے۔ فَسَیِّج بِحَدِرَ بِلْکَ پِی آپ تَنْ بِیان کریں اپنے رب کی حمد کے ساتھ وَاسْتَغْفِرُهُ اوراس سے استغفار کریں۔ اس کے بعد آپ سائٹ ایک ایک میں میں سے شخص سُبُحَان الله وَ بِحَدُی اسْتَغْفِرُ الله وَ بِحَدُی اَسْتَغْفِرُ الله وَ اِسْتَغْفِرُ الله وَ اِسْتَغَانِ الله وَ اِسْتَغْفِرُ الله وَ اِسْتَغْفِرُ الله وَ اِسْتَغْفِرُ الله وَ اِسْتَعْفِرُ الله وَ اِسْتَعْفِرُ الله وَ اِسْتَعْفِرُ الله وَ الله وَ اِسْتَعْفِرُ الله وَ الله

9 ہجری میں جج فرض ہوا ہے۔ اس سال آپ سائٹ ایہ جج پرتشریف نہیں لے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق ہو گئے کہ اس الخجاج بنا کر بھیجا کہ آپ ان کو لے جا کر جج کرائیں میں نہیں جاسکتا۔ کیوں کہ لوگ دور دراز سے کلمہ پڑھنے کے لیے آرہے ہیں مجھے نہیں یا کیں گے تو پریثان ہوں گے۔ عرب کا بڑاوسیج رقبہ تھا۔ اس وقت سعود یہ کا رقبہ بائیس ﴿۲۲ ﴾ لا کھ مربع کلومیٹر ہے اور آبادی ایک کروڑ اتی لا کھ ہے۔ پاکستان کے رقبہ بائیس ﴿۲۲ ﴾ لا کھ مربع کلومیٹر ہے اور آبادی ایک کروڑ اتی لا کھ ہے۔ پاکستان کے رقبہ سے تین گنا زیادہ رقبہ ہے۔ پاکستان کی آبادی پندرہ کروڑ ہے۔ تو لوگ دور دراز سے آرہ بیں پریشان ہوں گے۔ اس سال کو تاریخ میں عام الوفود، عام الوفادہ ، وفدوں والا سال کہا جا تا ہے۔

آخصرت سال خالید جب و نیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس خالید کی مردس سال تھی۔ اڑھائی سال تک حضرت ابو بکر رخالید کی خلافت رہی۔ پھر حضرت عمر مخالید کی خلافت قائم ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً تیرہ، چودہ (۱۳ – ۱۳) سال تھی۔ مجلس شور کی کے اجلاسوں میں حضرت عمر مخالید ان کو بھی بٹھاتے تھے۔ حضرت سال تھی۔ مجلس شور کی کے اجلاسوں میں حضرت عمر مخالید ان کو بھی بٹھاتے سے حضرت عبد الرحمن بن عوف مخالید عشرہ میں سے ہیں۔ انھوں نے اعتراض کیا اے امیر المونیین! آپ اس بچے کوشور کی میں بٹھاتے ہیں۔شور کی میں بڑی بڑی راز کی با تیں ہوتی المونیین! آپ اس بچے کوشور کی میں بٹھاتے ہیں۔شور کی میں بڑی بڑی راز کی با تیں ہوتی ہیں اور میہ بچیہ ہے۔ اور دوسری بات میہ ہے کہ اس کود کھی کرمیر ابیٹا بھی آ بیٹے گا ، دوسرے ہیں اور میہ بچیہ ہے۔ اور دوسری بات میہ ہے کہ اس کود کھی کرمیر ابیٹا بھی آ بیٹے گا ، دوسرے

بچ بھی آ بیٹھیں گے۔شوریٰ پر بچوں کا قبضہ ہوجائے گا۔حضرت عمر مٹائند نے فر مایا بیام بینہیں ہے۔تم نہیں جانتے بیکیاہے؟

پرایک موقع پر حفرت عمر برائی نے نے شور کی والوں سے سوال کیا کہ سورۃ النصر میں گرک بات کیا ہے جھے بتاؤ؟ ترجمہ نہیں بوچھ رہاراز اور گرکی بات بوچھ رہا ہوں۔ کی نے کھے بتاؤ؟ ترجمہ اللہ بن عباس ٹائٹ سے فر مایا بیٹا! تم بتاؤ اس میں گرک بات کیا ہے؟ فر مایا فیٹھا آ جگ ریسول اللہ وسی "اس سورت میں اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ و نیا ہے والے ہیں۔ "مکہ فتح ہوجائے گا اور لوگ جوت درجوت اسلام میں داخل ہور ہے ہیں تو آپ مائٹ آلیا کے دنیا میں تشریف لانے کا مقصد بورا ہوگیا۔ اب میں داخل ہور ہے ہیں تو آپ مائٹ آلیا کے دنیا میں تشریف لانے کا مقصد بورا ہوگیا۔ اب آپ مائٹ آلیا ہم آلیا کہ یہ عام بین ہیں ہوجائے گا در استغفار آب میں نے درجوت کی اور استغفار کریں اپ درجوت کی اور استغفار کریں۔ فرمایا سمجھ آلیا کہ یہ عام بین ہیں ہے۔

تواس کے بعد آپ مل اللہ کثرت سے تبیج اور استغفار پڑھا کرتے تھے۔ پھر
کچھ عرصہ بعد آپ مل اللہ اللہ و نیا ہے رخصت ہو گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس
سورت کوایک دفعہ پڑھنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے قر آن کا چوتھائی حصہ پڑھ لیا ہے
ان کہ سے اس کے شک اللہ تعالی تو بہول کرنے والا ہے۔

FERE MAIN FERE

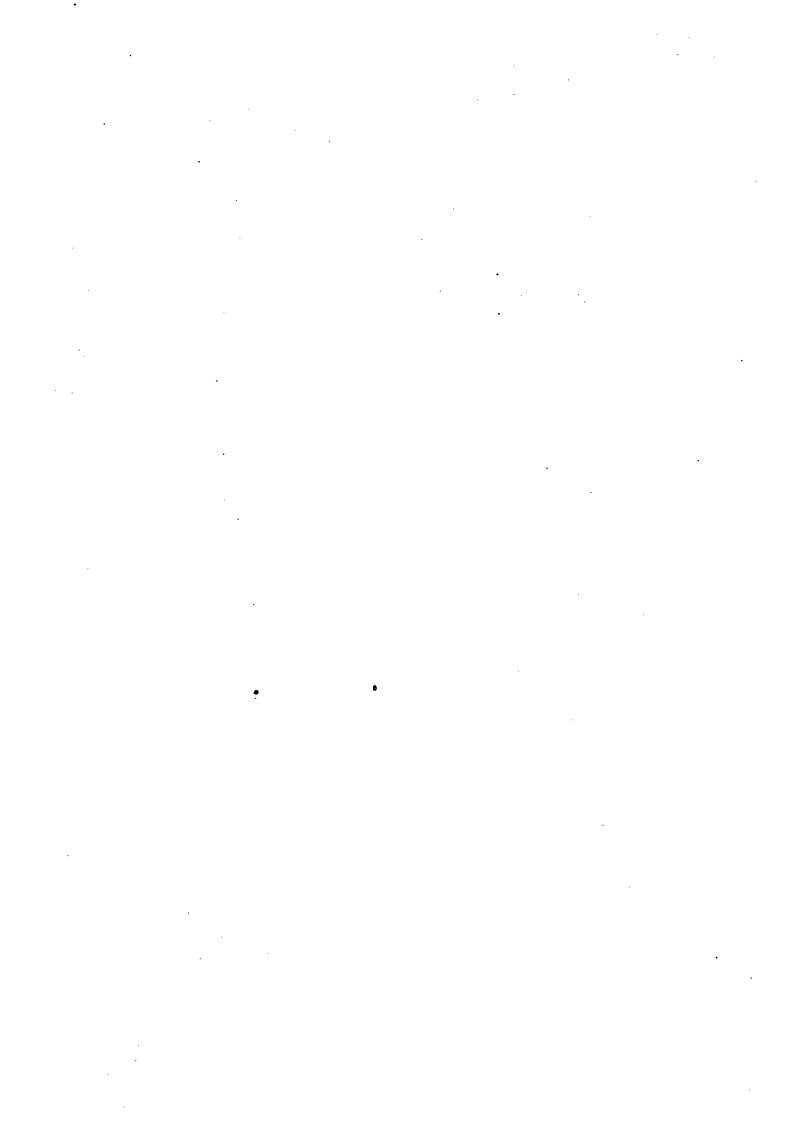



relity and the design of the other as the second profession of the second secon

تفسير

سُولا المستراخ

(مکمل)





# 

نام اور كوا تفسه:

اس سورت کا نام سورۃ اللهب ہے۔ پہلی ہی آیت کریمہ میں لهب کا لفظ موجود ہے۔ جس سے اس سورت کا نام لیا گیا ہے۔ یہ سورت مکہ کرمہ میں نازل ہوئی۔ نزول کے اعتبار سے اس کا چھٹا نمبر ہے۔ اس سے پہلے پانچ سورتیں نازل ہوچکی تھیں۔ اس کا ایک

رکوع اور پانچ آیتیں ہیں۔

### سشان نزول:

واقعہ اس طرح پیش آیا کہ سراقہ بن مالک جوقبیلہ بنو کنانہ کا سر دارتھا۔ قبیلہ بنو کنانہ عرب کے قبیلوں میں سے بڑا قبیلہ تھا۔ دوسرے قبائل کے ساتھ بھی اس کا گہر اتعلق تھا۔ چلتا بھرتا پرزہ تھا۔ خاصا بااثر آدمی تھا۔ کے والوں میں سے کسی کے ساتھ اس کا جھڑا اموا۔ جھڑ ہے ۔ کے بعد انھوں نے اس کوا پنادشمن سجھ لیا اور اس نے کے والوں کوا پنادشمن سجھ لیا۔ اُس وقت عربوں کا مزاج تھا کہ جب تک دشمن سے انتقام نہ لے لیتے ان کا دل شمنڈ انہیں ہوتا تھا۔ مکہ مکر مہ میں افواہ بھیلی ہوئی تھی کہ سراقہ بن مالک مکہ مکر مہ پر حملہ کرنے والا ہے۔

اُس وقت مکه مرمه کی آبادی مختفر تھی۔ وہ خرس کر پریٹان ہو گئے۔ اُنھی دنوں میں یہ آبت کریمہ نازل ہوئی وَ اُنْدِرُ عَشِیْرَ نَگَ الْاَقْدَ بِیْنَ ﴿ الشعراء: ۲۱۴﴾ "اور آپ ڈرائیں اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب ہے۔ "اس وقت یہ بلڈ تکمیں نہیں تھی۔ صفا پہاڑی دور سے صاف نظر آتی تھی۔ آپ مان اُنٹی آپیلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر سفیہ چا درلہرائی۔ یہ سفید چا درلہرانا خطر سے کا الارم ہوتا تھا۔ جس طرح آج کل ملکی جنگ شروع ہوجائے تو خطر سے کے الارم نج جاتے ہیں۔ لوگ اکٹھے ہو گئے ، مرد ، عورتیں ، بنچ ، ہوجائے تو خطر سے کے الارم نج جاتے ہیں۔ لوگ اکٹھے ہو گئے ، مرد ، عورتیں ، بنچ ، بوڑ ھے ، جوان ۔ اُنھوں نے سمجھا کہ شاید سراقہ بن مالک نے حملہ کردیا ہے۔ بڑا مجمع جمع ہوگا۔

حضور منافياتهم کے چیسااور کھو پھسیال:

آنحضرت سآلة اليبلم كنو جياته \_ آپ سآلة اليبلم كوالدمحترم حضرت عبدالله تمام

بھائیوں سے چھوٹے تھے۔نو بچوں میں سے دوکواللہ تعالیٰ نے ایمان کی تو فیق عطافر مائی ، حضرت حمزہ دیائی اور حضرت عباس دائی ہے کو۔اور آپ سائی ٹی آئی ہے کی چھ پھوپھیاں تھیں۔ان میں سے صرف حضرت صفیہ دی اسٹائی کورب تعالیٰ نے ایمان کی تو فیق دی۔ آپ سائیٹ ٹی آئی ہے میں سے صرف حضرت صفیہ دی اسٹائی کورب تعالیٰ نے ایمان کی تو فیق دی۔ آپ سائیٹ ٹی آئی ہے کہ کا نام عبدالعز کی تھا جس کی کنیت ابولہ بھی۔

#### صفا يهار ك كاوعظ:

جس ونت لوگ انتھے ہو گئے تو آنحضرت مالٹنا کیلی نے فر مایا اگر میں شمصیں پی خبر دوں کہ جبل ابونبیں کے پیچھے ہے دشمن تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے توتم میری بات مان لو گے؟ كَهُ لِكُ مَاجَرٌ بُنَاعَلَيْكَ كَنِبًا قَيْطُ "مَم نِي آجَ تَك آپ مِ جُمُوثُ مِيل سنا۔" يتقريباً نبوت كا يانجوال سال تھا۔ تو مطلب بيہوا كه پينتاليس سال ہو گئے ہيں ہم نے آپ سے جھوٹ نہیں سنا۔ اور پہ لفظ بھی آتے ہیں مَاجَرَّ بْنَاعَلَیْكَ اِلَّاصِلُقَا لَا إِلَهَ إِلَّا الله تُفَلِعُوا " عَجِ دل علم بره لو محدرسول الله بره لودنيا اور آخرت میں کا میاب ہو جاؤ گے۔" ورنہ معصوم فرشتوں کی فوجیں تمھارے خلا ف کارروائی کریں گی ۔سب حیران ہو گئے کہاس نے ہمیں کس لیے بلا یا ہے؟ ابولہب آ گے بڑھااور دونوں ہاتھ آپ منان تالیج کے منہ کے قریب کیے جیسے عورتیں او تی ہیں تو ہاتھ بڑھاتی ہیں۔ تواس ن باتھ آ کے کرے کہا تَبَّالَكَ سَائِرَا لَا يَّامِر اَلِهٰنَا بَمَعْتَنَا "بلاك موجائے ، تو ث جائے ساری عمراس کیے میں بلایا ہے۔"

 اے بنوساعدی،اے بنومخزوم،اے بنوقارہ،اے بنوہاشم،اے بنوعبدمناف!اینے آپ کودوزخ کی آگ سے بچالو۔سب خاندانوں سے کہا کہ اتمام ججت ہوجائے۔اس موقع پرآپ سائٹ الیہ ہے اپنی پھو پھی حضرت صفیہ بنی النظما سے بھی فر مایا۔اے میری پھو پھی! تومیرے واسطے قابل احتر ام ہے لیکن اپنے آپ کو دوز خے سے بچالے۔اور ایک موقع پر حضرت فاطمه وين الله على فرمايا ال فاطمه! سَلِيني مِن مَّالِيْ مَا شِعْتُ تِ "ميرے ياس جو مال ہے مانگ ميں تجھے دوں گا" ليكن لا اُغْنِيْ عَنْكِ مِنَ اللهِ مَّدَيْمًا "الله تعالى كى گرفت سے میں تجھے نہیں ہیا سکوں گا۔" بیٹی ایبانہ ہو کہ لوگ قیامت والے دن ایمان لے کرآئیں عمل صالح ، اخلاق حسنہ لے کرآئیں اور تو صرف نسبت لے کرآئے کہ میں پنجبر کی بیٹی ہوں۔صرف نسبت کامنہیں آئے گی۔ قابل حضرت آدم طلِقًا كا بينائبيس تها، كنعان نوح طلِقًا كا بينائبيس تها، آزر حضرت ابراہيم عليق كا باینہیں تھا؟ کیا یہ سبتیں کام آئیں؟محض نسبت سے پچھنہیں ہوتا۔نسبت کے ساتھ ساتھا یمان اور عمل صالح ہوں تو نور علی نور ہے۔

توآنحضرت ما النظائية الم جت كيا ـ صفايها لاى كي چنان يردين كانقشه پيش كياتوآ پ ما النظائية كا چپا ابولهب بزے غلط انداز ہے پیش آیا اور كها اے محمد (ما الله تقالی نے ہلاك ہوجائے اس ليے ہميں جمع كيا تھا، يسبق سنانا تھا۔ اس كے جواب ميں الله تعالی نے فرما یا تنبقت ب آیا وروہ خود بھی ہلاك ہوجا كيں، ٹوٹ فرما یا تنبقت ب اوروہ خود بھی ہلاك ہو مَا آغنی عنه مالك ہوجا كيں، ٹوٹ جاكيں قَربَّت اوروہ خود بھی ہلاك ہو مَا آغنی عنه مالك مالك مالك مالك مالك مالك علی مالک ہوجا كيں ، ٹوٹ جاكيں قَربَّت اور وہ خود بھی ہلاك ہو مَا آغنی عنه مالك مالك عنه كال مالك عنه مالك مالك مالك كال مالك مالك مالك كالله كالله

بیٹیاں رقبہ اور ام کلتوم تھیں۔جس وقت آپ سائٹٹا آپہتم کی بیٹیوں نے کلمہ ظاہر کیا ساس جس کا نام اُرُ وٰ ی بھی بتاتے ہیں اورعوراء بھی بتاتے ہیں بڑی سخت مزاج عورت تھی۔ یہ حضرت ابوسفیان مِناتِنْهُ کیسگی ہمشیرہ اورحضرت امیر معاویہ رہائٹنہ کیسگی پھوپھی تھی۔قدرتی طور پریہ خاندان سخت مزاج تھا۔خاندانی اثرات قوموں میں ہوتے ہیں۔عربی کامقولہ ہے:

ٱلۡوَلَٰکُسِرُّ لِاَبِیۡهِ

" بیٹے میں باب کے اثرات ہوتے ہیں۔ "حضرت مجدد الف ثانی عطف ،حضرت عمر رہائٹینہ کی نسل سے تھے۔شاہ ولی اللہ چھنا تھی حضرت عمر پٹائٹنہ کینسل سے تھے، فارو تی تھے۔ ایک موقع پرکسی نے حضرت مجددالف ثانی چھٹ کوخط لکھا۔خط کامضمون پڑھ کرآ یا غصے میں آ گئے۔ مکتوبات شریف میں لکھتے ہیں" باختیار رقم فاروقیم در حرکت شد۔" میں نے تمھارا خط پڑھا تو میری فاروقی رگ بے اختیار پھڑک اُٹھی۔کتنی صدیاں اور کتنی نسلیں گزرچکی تھیں مگرخاندانی اثرات ای طرح موجود تھے۔

ابولهب كى بيوى المجميل:

تو ابولہب کی بیوی جس کی کنیٹ ام جمیل تھی بڑی سخت عورت تھی۔ پہلے تو حضرت رقيه بنيانينا اور ام كلثوم بنيانينا كوروكا كه كلمه نهيل بره هنا \_مگر وه تو آنحضرت مالينواتياتي كي بیٹیاں تھیں کسی کے دباؤمیں آ کروہ کلمہ کس طرح جھوڑ سکتی تھیں۔ پھراس نے اپنے لڑکوں کو اُ کسایا کهان کو مارو، ڈراؤ کہ پیکلمہ نہ پڑھیں ۔ جب بیتد بیربھی نہ چکی تو ابولہب کوکہا کہ گلیوں ، بازاروں میںلٹھ لے کرکلمہ رو کتا پھر تا ہے تجھے اپنے گھر کی خبرنہیں کہ اس کی پیہ لڑکیاں تیرے گھر میں کلمہ پڑھتی ہیں۔ابولہب نے بھی ڈرایا، دھمکا یا مگران پرکوئی اثر نہ ہوا کہ دین حق چھوڑ نا بہت مشکل ہے۔انھوں نے کہا کہ ہم سے کوئی اور تکلیف ہے تو بتلاؤ

۔ کوئی خدمت میں کمی ہے تو ہتلاؤ گر جہاں تک کلے کی بات ہے ہمارے بدن کو کاٹ کر کھڑے خدمت میں کمی ہے تو ہتلاؤ گر جہاں تک کلے کی صدا آئے گی۔ بیٹوں کو بلا کر کہا کہ بتلاؤ ہمارا بن کر رہنا ہے یا محمد کا (سائٹ آئیلیم)۔ میرے ساتھ فیصلہ کر و میں تحمارا باپ ہوں۔ انھوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ کہنے لگا اگر میرے ساتھ کہ ہنا ہے تواس کی بیٹیوں کو لے جاؤ ،اس کے گھر چھوڑ واور طلاق دے کر آ جاؤ کہ لوگ مجھے طعنے دیتے ہیں کہ گلیوں ، بازاروں میں لوگوں کو کلے سے روکتا پھرتا ہے اور تیرے گھر میں کمیہ پڑھا جا رہا ہے میں اتنا بڑا طعنہ نہیں س سکتا۔ چنا نچہ دونوں بیٹوں نے آپ سائٹ آئیلیم کی بیٹیوں کو طلاق دے دی۔

### دوموذى انسان:

ابوجہل اور ابولہب دونوں بڑے موذی آ دی تھے۔ ان دونوں نے اپنی ڈیوٹی کا موٹی تھی کہ یہ جہاں جا کربیان کر ہے سارے کا م چھوڑ کراس کی تر وید کرنی ہے۔
متدرک حاکم کی روایت کے مطابق زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ جج کرتے تھے۔ کیوں کہ جج کا طریقہ حضرت ابراہیم بالٹھا سے چلا آ رہا تھا۔ اگر چہاس میں خرابیاں پیدا ہوگئ تھیں ۔ مئی میں لوگ جمع تھے۔ آنمحضرت ماہٹھا آپہر نے ان کو بڑے عدہ پیرائے میں اللہ تعیال کی تو حید کی دعوت دی۔ جب آ پ سالٹھا آپہر تقریر سے فارغ ہوئے تو ابولہب اُٹھ کر تعالیٰ کی تو حید کی دعوت دی۔ جب آ پ سالٹھا آپہر تقریر سے فارغ ہوئے تو ابولہب اُٹھ کر کھڑا ہوگیا آپھا الناس اے لوگو! میری بھی س لو۔ میرانا معبدالعر ہی ہے۔ ابولہب اس لیے کہتے تھے کہ بڑا خوب صورت تھا (حسن کے شعلوں والا۔) اس کا چہرہ حسن کے شعلے مارتا تھا۔ کہنے لگا میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں یہ میرا بھتیجا ہے اور صابی ہوگیا ہے اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گیا ہے۔ اس کے کہنے میں نہ آنا۔ پھر موٹی موٹی ریت اور

## کنگریوں کی تھی پکڑ کرآپ مالی آیہ ہم پر چینگی۔اشارہ تھا کہ اس پرتم سنگ باری کرو۔ ابولہب کی عسب سے ناکس ہلاکت:

اس نے پوری زندگی آپ مل خالفت میں گزاری اور ذکیل ہو کرمرا۔ اسے طاعون کی بیاری گئی جے کے والے عدسہ کہتے تھے۔ جسم پرایک دانہ نکاتا تھا۔ یہ متعدی بیاری ہوتی ہے۔ اگر طاعون کی بیاری ملک میں ہوجائے تو دوسر ہے ملک والے اپنے ملک میں ان کے جہاز نہیں آنے دیتے کہ طاعون یہاں نہ لے آئیں۔ تو اس کو زہریلا پھوڑا نکلا۔ گھر والوں کو علم ہوا تو انھوں نے آپس میں اتفاق کیا کہ اس کے قریب نہ جاؤور نہ ہم بھی بیار ہوجا ئیں گے۔ ایک جبشی غلام سے پوچھا کہ تو جہاں کام کرتا ہے وہاں گئی مزدوری ملتی ہے؟ اس نے کہا دی درہم ۔ انھوں نے کہا کہ ہم تجھے ہیں درہم دیں گے اور کھا نا بھی دیں گے ہم کاروباری لوگ ہیں ، دکانوں میں رہتے ہیں ہمارے بابا جی بیار ہیں بس تو نے ان کی تیار داری کرنی ہے ، دوائی دین ہے ،خوراک دین ہے۔ بس اتنا بیل بس تو نے ان کی تیار داری کرنی ہے ، دوائی دین ہے ،خوراک دین ہے۔ بس اتنا ہی کہ م

وہ بڑاخوش ہوا کہ مزدوری بھی ڈبل اور رہوں گا بھی سائے میں ۔لیکن جب اس کو پتا چلا کہ اس کوتو طاعون کی بیماری ہے، وہ دودھ دیتے کہ باب کو پلاؤ وہ غلام دودھ خود پی جا تا اور اس کے قریب نہ جا تا۔ جو پھل فروٹ وہ دیتے وہ بھی کھا کر برتن لا کر دے دیتا کہ بابا جی کھا بیٹے ہیں۔ دو تین دن گزرے تو آ واز نہ آئی۔غلام سے بوچھا تو اس نے کہا بابا جی کھا بیٹے ہیں۔ والانکہ وہ مرچکا تھا اور اس کا منہ کھلا ہوا تھا۔ تین دن تک اس کی بابا جی آ رام کررہے ہیں۔ حالانکہ وہ مرچکا تھا اور اس کا منہ کھلا ہوا تھا۔ تین دن تک اس کی لاش کو اُٹھا کر لاش کے قریب کوئی نہ گیا۔ عبشی غلاموں کو کرائے پر حاصل کی گیا جو اس کی لاش کو اُٹھا کر لاشے میں جھینک دیا اور او پر پتھر ڈال دیئے۔ لے گئے اور ککڑیوں کے ساتھ دھکیل کرگڑھے میں جھینک دیا اور او پر پتھر ڈال دیئے۔

اس طرح اس کوموت آئی۔

اللہ تعالی فرماتے ہیں سَیصٰلی نَارًا عنقریب داخل ہوگا ایک آگ میں ذَات لَهَ بِ جُوشِعلے مار نے والی ہے قَامْرَاتُ اوراس کی بیوی بھی حَمَّالَةَ الْحَطَبِ جُولکڑیاں اُٹھانے والی ہے۔ یہ بڑی سخت مزاج اور حسیس عورت تھی۔ باوجود اللہ علی اس کے کہاس کا گلاسونے سے بھر اہوا ہوتا تھا جنگل سے جاکر خود ککڑیاں لاتی اورروٹیاں لیاتی تھی۔ یکی تاتی تھی۔

### ام جمب له كى حضور مناهدة الم سے عبداوت:

یمی وہ عورت ہے جو کانٹے لاکر آنحضرت صلّ اللّٰہ کے راستے میں بچھاتی تھی۔
کیوں کہ آپ صلّ اللّٰہ اللّٰہ عموماً سحری کے وقت اُنھھ کرمسجد حرام میں آتے تھے، اندھیر اہوتا تھا
یہ چاہتی کہ آپ صلّ اللّٰہ اللّٰہ کو کانٹے چھیں۔

ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سوتھی لکڑیاں کافی مل گئیں۔ ان کا بڑا گھا بنایاس پررکھ کرلا رہی تھی کہ گھا گر گیا اور اس کی رسی گلے میں اٹک گئی جس کی وجہ سے گلا گھٹ کر مر گئی (لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ سامان سر پررکھ کراس کی رسی تھوڑی سے نیچ کر کے ہاتھ سے پکڑ لیتے ہیں۔ جب وہ سامان سرسے بیچھے گرے گا تو وہ رسی بھندے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ مرتب)

یہ الواس کود نیا میں ملی اور آخرت کی سز االگ ہے۔ اور بعض مفسرین کرام میں ہے۔ کہ میں اللہ ہے۔ اور بعض مفسرین کرام میں کہ مقال کے مقال کے اللہ کا معنی کرتے ہیں چغل خور۔ ایک کی بات دوسرے کو بتائی۔ فاری میں اس کو ہیزم کش کہتے ہیں۔ لکڑیاں اکٹھی کرنے والا، تنکے اکٹھے کرنے والا۔ تنکوں کو میں اس کو ہیزم کش کہتے ہیں۔ لکڑیاں اکٹھی کرنے والا ہوتا اکٹھا کر کے آگ لگائی جائے تو خوب لگتی ہے۔ یہ چغلی کرنے والا بھی آگ لگانے والا ہوتا

بہ عورت آ پ سنان اللہ اسے اتن سخت عداوت رکھتی تھی کہ آپ سال اللہ کا نام سن کر وانت پیتی تھی کہ میں اس کو کیا کھا جاؤں فی جید ھا خبال اس کے گلے میں ری ہے بھر نہ مسید مونج کی۔اور قیامت والے دن اس کے گلے میں زنجیر ڈالی جائے كَيْ جِسْ كِمْ عَلَقْ قُرْ آن يَاكُ مِنْ آتا ہے فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا ﴿ الحاقه: ياره ٢٩﴾ "اليي زنجير مين جس كي لمبائي ستركز ہے۔ " ہاتھوں ميں ہتھ كڑيال ، یاؤں میں بیڑیاں ، گلے میں طوق کہ جہنی نیچے گردن نہیں جھکا سکیں گے۔اس دن ظالم مشرك كم كالسَّنِي التَّغَذُتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ الفرقان: ٢٥ ﴾ " كاش كميس نے پکڑلیا ہوتارسول کے ساتھ راستہ "میں اللہ تعالیٰ کے رسول کے راستے پر جلتا ۔ مگراس وقت شرمندگی اور ندامت کسی کام نہیں آئے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے۔ شکر ا النَّكَ المَّةِ يَوْمَر الْقيليَّةِ "قيامت كون كي شِياني برى بري شِياني ب- كواس كا علاج كوئى نهيس دنيايس آدمى البي غلطى يريشيان موتا باس كاكوئى نهكوئى علاج نكل آتا ہے۔وہاں کوئی علاج نہیں نکل سکے گا۔

توفر مایااس کی گردن میں مونج کی رسی ہے جس میں پھنس کروہ مری اور آخرت کا عذاب الگ ہے۔ بیسور قاللھب کامختصر خلاصہ ہے۔

#### DECEMBER DECEMBER

بنهْ أَلَّهُ ٱلنَّحُ النَّحُ النَّحُ عِلَىٰ

تفسير

سورة الحاليات

(مکمل)



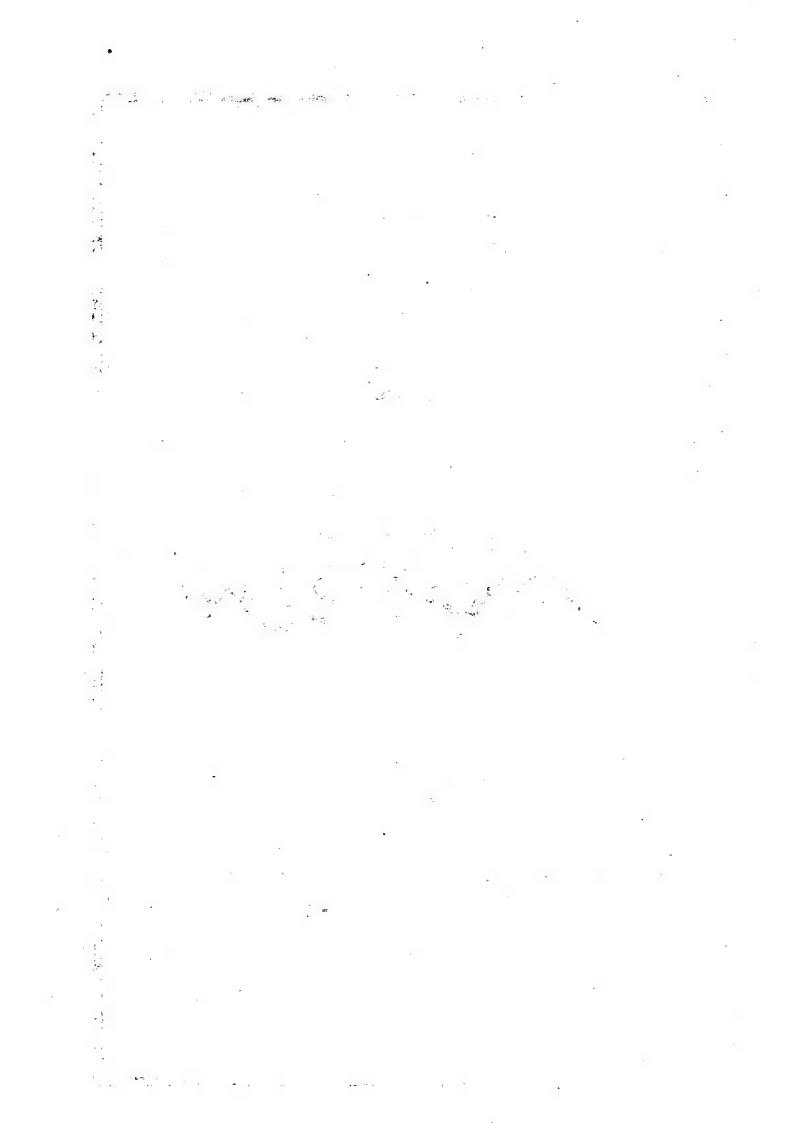

# ﴿ الياتِهَا ٣ ﴾ ﴿ إِنَّا سُؤرَةُ الْإِخْلَاصِ مَكِّنَةٌ ٢٢ ﴾ ﴿ رَوَعَهَا ١ ﴾ ﴾

# بسُمِ اللهِ الرَّحْمٰن الوَّحِيْمِ ت قُلْ هُوَاللَّهُ إِكُنَّ أَللَّهُ الصَّمَكُ قَلَمْ يَكِنَّهُ وَلَمْ يُولَدُنَّ وَلَمْ يَكُنُّ لَهُ كُفُوًّا آحَلٌ ﴿ يَا لَكُونُ لَهُ كُفُوًّا آحَلٌ ﴿ يَا

تعالی ایک ہے الله الصّمد الله بنیازے کویلِد اس نے نہیں جناکس کو وَلَمْ یُولَد اورنہوہ کس سے جناگیا ہے وَلَمْ یَکُنُلُهُ اورنبيں ہاس كا في في الْكَدُ بمسركوني بھي-

نام اور کوا نفـ :

اس سورت کا نام سورۃ الاخلاص ہے۔ یعنی اس میں انتہائی اخلاص کے ساتھ اللہ تعالی کی تو حید کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا اقرار ہے۔ یہ سورت مکہ مرمہ میں نازل ہوئی۔ نزول کے اعتبارے اس کا بائیسوال ﴿ ٢٢﴾ نمبرے۔ اس سے پہلے اکیس ﴿ ٢١﴾ سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔اس کا ایک رکوع اور چارآ یتیں ہیں۔

### سشان نزول:

اس کا شان نزول تفسیروں میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ آنحضرت مال فالیا ہے ک خدمت میں کا فروں کے ہر داروں کا ایک گروہ حاضر ہوااورسوال کیا کہتم ہمارے خداؤں کو بُرا کہتے ہو،ان کی عاجزی اور ہے کسی بیان کرتے ہو بھلا بتلاؤ تمھارا خدا کیا کیا صفت رکھتا ہے؟ اور کس چیز سے پیدا ہوا ہے اور اس سے کیا چیز پیدا ہوئی ہے؟ آنحضرت صلافی ایس نے خاموشی اختیار فرمائی۔ پھر جرئیل ملایت سے سورت لے کرآئے۔ سورة اخسلامی مکٹ قسرت ان :

آنحضرت سلین ایکی نے فرمایا قُل کھو الله اَک تیراحصہ ہے۔ اس کی تفسیر یہ بیان کی گئی ہے کہ اصولی طور پرقر آن کریم میں تین عقیدے بیان موٹ ہوئی ہے کہ اصولی طور پرقر آن کریم میں تین عقیدے بیان موٹ ہیں۔ عقیدہ تو حید، عقیدہ کرسالت، عقیدہ قیامت۔ باقی مصبے عقیدے ہیں وہ ان کی فرع ہیں۔ تو حید چونکہ قر آن پاک کا تیسرا حصہ ہے اور اس سورت میں عقیدہ تو حید بیان ہوا ہے۔ تو یہ قر آن کا تیسرا حصہ ہوئی۔

نیکن اکثر اور جمہور فقہائے کرام ، محدثین عظام بینیم اس کا یہ مطلب بیان فرمائے ہیں کہ جوآ دمی ایک دفعہ سورۃ قُلُ هُوَ اللهٔ پڑھے اللہ تعالی اس کواپنے فضل دکرم سے قرآن پاک کے تیمرے حصے کا ثواب عطافر ما نمیں گے۔ بخاری شریف، ابو داؤد شریف، ترفی شریف، نمائی شریف میں روایت ہے کہ ایک موقع پرآ مخضرت سائٹ الینی شریف نمیں سے نے فرمایا آیٹے جو اُ آخک کُمُ آن یَگُوّۃ ثُلُت الْقُوْانِ فِی لَیْلَةِ "کیاتم میں سے کوئی عاجز آجائی اُنٹی تُقوّۃ ثُلُت الْقُوْانِ فِی لَیْلَةِ "کیاتم میں سے کوئی عاجز ہے اس بات سے کہ ہردات قرآن پاک کا ایک ثلث پڑھ کرسوئے قالُوُا وَمَن یُطِینے ہُدُ ذٰلِک صحابہ کرام میں اُنٹی ہے میں کی طاقت رکھتا ہے کہ روزانہ قرآن پاک کا ایک ثلث پڑھ کرسوئے قالُوا دوزانہ قرآن پاک کا تیمراحصہ پڑھ کرسوئے۔" آنحضرت سائٹ ایک کے تیمرے حصے کا ثواب ملے دفعہ قل ہو الله احد پڑھو گو تصیبی قرآن پاک کے تیمرے حصے کا ثواب ملے کا ساتھیو! ایک منٹ میں تین دفعہ پڑھی جاسکتی ہے۔

ایک موقع پر ساتھی کام کاج کے لیے جارہ ہے تھے۔ آخر دنیا کے دھندے بھی ہوتے ہیں۔ آخو منیا کے دھندے بھی ہوتے ہیں۔ آخو شریب ہو جاو اُوڑ میں ساتھیں تہائی قرآن پڑھ کر ساتا ہوں۔"وہ اَوۡرَا عَلَیْ کُمۡ ثُلُتُ الْقُرُان " میں شمیں تہائی قرآن پڑھ کر ساتا ہوں۔"وہ پریٹان ہو گئے کہ ضروری کام نے لیے جلدی جانا ہے اور آنحضرت مان اللہ اُسے کے کم کوچھوڑ کر مین جاسکتے اور تہائی قرآن پروفت بھی لگتا ہے۔ آخصرت مان اللہ اُسے نے پڑھا اُفل کر مین جاسکتے اور تہائی قرآن پروفت بھی لگتا ہے۔ آخصرت مان اللہ اُسے کہ کو گھوا اُسے کہ فو اُلہ یُولد اُسے وَلَمُ یَکُن لَمُ کُفُوا اَسَدُ اَلٰ فَرَان پاک کا تیمراحے میں جگے ہو، جاؤ۔ وہ بڑے وہ میں ہوئے۔ فرمایا تم قرآن پاک کا تیمراحے میں جگے ہو، جاؤ۔ وہ بڑے وہ میں ہوئے۔

بعض چیزوں کا بطور انعام بعض لوگوں کے ساتھ خاص ہونا:

سی کا کوئی دخل نہیں ہے۔حضرت! جتنا رقبہ آپ فر مائیں میں مسجد کے لیے مختص کر دیتا

ہوں۔آپ من تا اللہ تعالیٰ نے فر مایا اس کی قیمت کیا ہے؟ انھوں نے کہا حضرت! میں قیمت نہیں اول گا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کافی زمین دی ہے اس کا میں واحد مالک ہوں۔آپ نشانی دہی فر مادیں۔ خیانچہ حضرت جر کیل میلیں کے اشارے سے آپ من تا اللہ نے اصل مسجد قبا کے لیے لکیر کھینجی اور حد بندی کر دی۔ آپ من تا تا تا ہے کہ وہاں قیام کے دوران ہی مسجد تعمیر کردی گئے۔ اس مجد کا ذکر قر آن کریم میں آیا ہے کہ سُسْجِد اُسِسَ عَلَی التَّقُوٰی مِن اَقَالِ مِن فِی اِن قیام کے دوران ہی من اَقالیٰ میں کھی اللہ قان کے قوان قیام کے دوران ہی من اَقالیٰ میں کو میں آیا ہے کہ سُسْجِد اُسِسَ عَلَی التَّقُوٰی مِن اَقالِ مِن فِی اِن مِن مُن مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن اِن ہِمِن ہی مِن اِن ہیں ہیں دن میں کی میں آیا ہے کہ اللہ میں کھی ہیں دن تقویٰ پررکھی گئی ہے دور نیادہ حق دار ہے کہ آپ اس میں کھی ہیں۔"

مسجد قبامیں حضرت کلثوم بن هدم انصاری بن فیری نماز پڑھایا کرتے ہے۔ یہ ہر رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد قُلُ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ پڑھتے اوراس کے ساتھ مزید کو کی اور سورت بھی ملاتے ہے۔ سورة اخلاص ضرور پڑھتے ہے۔ مقتدی کافی دن و کیھتے رہے گر انھوں نے اپنا طریقہ نہ بدلا۔ ساتھیوں نے کہا حضرت! یہ ایک منفل سورت ہے آپ اس پراکتفا کرلیا کریں ساتھ اور سورت ملانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہنے لگے تم اگر چا ہوتو میں امامت نہیں کراؤں گا۔ لیکن اگر میں امامت کراؤں گا توسورة اخلاص ضرور پڑھوں گا۔

چنانچه آنخضرت من النظائيل کے پاس به شکایت پہنی ۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت! آپ من النظائیل نے ان کوامام مقرر کیا ہے نیک آ دمی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ ہر رکعت میں سورة اخلاص پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ پھر دوسری سورت ملاتے ہیں۔ آخضرت من النظائیل نے ان کو بلایا کہ تمھارے مقتدی یہ شکایت کرتے ہیں۔ کہنے لگے حضرت! فیدہ صفة الو حمٰن "اس میں اللہ تعالی کی صفتیں ہیں۔"اس لیے کہنے لگے حضرت! فیدہ صفة الو حمٰن "اس میں اللہ تعالی کی صفتیں ہیں۔"اس لیے

میں اس کو پیند کرتا ہوں۔ آنحضرت مان شالیا پہنے فرمایا کہ تیری اس محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے جنت واجب کردی ہے۔ مگریہ یا در کھنا کہ مسئلہ بینہیں ہے کہ ہرا مام کواجازت ہے کہ ہررکعت میں فاتحہ کے ساتھ قل ہو اللہ احل پڑھے۔ اگر ایسا ہوتا تو دوسرے صحابہ اعتراض نہ کرتے۔ کیوں کہ اعتراض والے مقتدی بھی توصحابہ ہیں۔ پھر اعتراض بھی بڑی عدالت میں لے گئے آنحضرت مان شائیلی کے پاس بعض چیزیں خصوصی موتی ہیں ۔ وہ قانون نہیں ہوتا کہ ہرآ دی اس طرح کرے۔

حضرت ابوبردہ رہائتھ نے قربانی کی فضیلت سی تو قربانی میں جلدی کی کے عید کی نماز ہے پہلے قربانی کردی۔ چونکہ ان کومسئلہ معلوم نہیں تھا۔گھر والوں کو کہا جلدی جلدی مجھے گوشت بھون دو میں نے کھا کرعید کی نماز کے لیے جانا ہے۔ آنحضرت سآل مالیٹی آیا ہے کا جانا ہے۔ آنحضرت سآل مالیٹی کو پتا چلا کہاس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کرلی ہے۔اورمسکہ بیہ ہے کہ جہال عید کی نماز ہوتی ہے وہاں نماز سے پہلے قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں دیبات جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی وہاں صبح کی نماز کے بعد جب چاہے قربانی کرسکتا ہے۔ تو آپ سال اللہ اللہ ان سے فرمایا شَاتُكَ شَاتُهُ لَحْيِم "ية تيرى بكرى كوشت كى بكرى عقرباني نهيس موئى ـ "وه ب چاره رونے لگ گیا۔عرض کی حضرت!میرے پاس تو یہی بکری تھی۔نہ میرے پاس اور بکری ہےنہ پیسے ہیں کہ خرید کر اور قربانی کرلوں۔ ہاں میرے یاس چھ ماہ کا بکری کا بچہہ۔ ی طرف سے کفایت نہیں کرے گا۔" یعنی یہ تیری خصوصیت ہے ۔ کوئی اور چھے ماہ کا بکری کا بچے قربان نہیں کرسکتا۔ بیہ بخاری شریف کی روایت ہے۔

توبعض چیزیں خاص ہوتی ہیں۔ وہ اپنے مورد پر ہندرہتی ہیں۔ ان کاعمومی حکم نہیں ہوتا۔ اسی لیے محدثین کرام ہوئی ہیں نے فر مایا ہے کہ حض حدیث دیچے کراس پرعمل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب تک حدیث کاعلم نہ ہو، ناسخ ومنسوخ کاعلم نہ ہو۔ کہ میں جوحدیث پرور ہاہوں منسوخ تونہیں ہے۔

تو خیرسورہ اخلاص پڑھنے پر اللہ تعالیٰ دس پاروں کا ثواب عطافر ما کیں گے۔
آنحضرت صلی اُلی کی معمول تھا کہ فجر کی سنتوں میں پہلی رکعت میں قُل یَا اَلیّٰهَا الْسُطْ فِیلُ وَ کَمْ مَعُول تھا کہ فجر کی سنتوں میں پہلی رکعت میں قُل هُوَاللّٰهُ اَ حَدُّ پڑھتے اللّٰہُ اَ حَدُّ پڑھتے ہے۔ اور سات چکر طواف کے پورے کرنے کے بعد جودور کعت مقام ابراہیم کے پاس پڑھنے ہوتے ہیں ان میں بھی آپ می اُلی اُلیّٰ اللّٰہ اُ حَدُّ پڑھتے ہے۔ اور دوسری رکعت میں قُل یَا اَلیْ اللّٰہُ اَ حَدُّ پڑھتے ہے۔ اور دوسری رکعت میں قُل اللّٰہُ اَ حَدُّ پڑھتے ہے۔

### سورة كافسرون كى فضيلت:

سورہ کافرون کے بارے میں پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اس کے پڑھنے پراللہ تعالی چوتھائی قرآن کا ثواب عطافر ماتے ہیں۔ اس کی تفسیر اس طرح ہے کہ قرآن پاک میں اصولی مسلے یہ ہیں، توحید، رسالت، قیامت اور شرک کارد۔ جب تک باطل کاردنہ ہو وہ خلط ملط رہتا ہے۔ قُلُ یَا یُنْھَا انْکِفِرُ وُنَ میں کفر کارد ہے، شرک کارد ہے۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کافر کھافر کہنا گتا خی نہیں ہے۔ ہاں! اگر کوئی اس کا ورد بنا لے تو وہ علیحدہ بات ہے۔شیعہ بکے کافر ہیں ان کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن گلی محلے میں کافر کافر شیعہ کافر ہیں ان کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن گلی محلے میں کافر کافر شیعہ کافر ہیں اور فتنہ و

فساد بڑھتا ہے۔فقہائے کرام بیسی نے تصریح فرمائی ہے کہ مسلمان کو کافر کہنے والا کافر ہے۔اورجس کا کفر ثابت ہواس کو کافر نہ کہنے والا بھی کافر ہے۔لہذا کافر کو کافر کہنا پڑتا ہے۔لیکن اس کاور دبنانا اورنعرےلگانے کا کوئی فائدہ نہیں ،نقصان ہے۔

توفر مایا قُلُ هُوَاللهُ أَحَدُ آپ کهددین وه الله ایک باک کے ساتھا ور کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے اور صفات میں بھی اکیلا ہے، اور اپنے افعال میں بھی اکیلا ہے الله الصّن کہ اللہ ہے نیاز ہے۔ صدا ہے کہتے ہیں کہ جن کے سارے مختاج ہوں اور وہ کی کا مختاج نہ ہو۔ یا در کھنا! پیر، پیغیبر، ولی، قطب، غوث، شہید، سب اللہ کے مختاج ہیں۔ سورة فاطر آیت نمبر ۱۵ میں ہے یّا یُتُهَا النّاسُ اَسْتُهُ الْفُقَرَ آیُواِلَی اللّٰهِ وَاللّٰهُ هُوَالْغُنِیُّ الْحَمِیدُ "اللّٰه والله تعالی کی طرف اور الله تعالی بی غی اور تعریفوں والا ہے۔ "شاعر کہتا ہے:

ظ دینا ہے تواہنے ہاتھ سے اے بے نبیاز دے کیوں مانکتا پھے سے تراسائل حبگہ جبگہ

كاكوئى بيا ہےنہ بين ہے وَلَهُ يُؤلَدُ اورنہ وہ كى سے جنا گيا ہے۔وہ كى سے بيدا بھى تہیں ہوا۔ بخاری شریف میں حدیث قرس ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ یَشَیّنہ ہے ابْنُ اَدَمَ وَلَمْ يَكُرُ إِنَّهُ ذُلِكَ "ابن آدم مجھ گاليال ديتا ہے مالانكه اس كوية تنہيں ہے وَيُكَذِّبُنِي إِبْنُ احْمَرُ وَلَحْرِيتُ لَهُ ذَلِكَ اورابن آدم مجصح مثلاتا ب حالانكهاس كو اس كاحق نہيں ہے۔ گالياں كيے نكالتا ہے؟ يَلْ عُوْ الِّي وَلَكَّا "ميرى طرف اولاد كى نسبت كرتا ہے۔"الله تعالیٰ كی طرف اولا د كی نسبت كرنا الله تعالیٰ كو گالی دینا ہے۔ جیسے ہماری تمھاری ثابت النسب اولاد کے بارے میں کوئی کیے کہ یہ تیری نہیں ہے۔ یہ ہمارے حق میں گالی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں ہے اس کی طرف اولاد کی نسبت كرنا گالى ہے۔ليكن ديكھو! جو الله تعالىٰ كو گالياں ديتے ہيں ، حجظلاتے ہيں رزق، اولا داللہ تعالیٰ ان کو بھی دیتا ہے۔ کیوں کہ رزق کا سلسلہ الگ ہے۔ اس کا قانون الگ ے۔ بیے نیک کوبھی ملتا ہے اور بدکوبھی ملتا ہے۔

امیری ، غریبی رب کے راضی اور ناراض ہونے کی دلیل نہیں:

اور دولت کا نہ ہوناا گرناراضگی کی علامت ہے توالعیاذ بالله نقل کفر کفرنہ باشد کہ پھر

یہ کہنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ آنحضرت مل اللہ اللہ عندیں ہوتا تھا۔ جو کی روٹی کھاتے ہے وہ بھی سیر پاس چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں چراغ بھی نہیں ہوتا تھا۔ جو کی روٹی کھاتے ہے وہ بھی سیر ہوکر نہیں۔ دودن مسلسل گندم کی روٹی نہیں ملتی تھی۔ اپنے کپڑوں کوخود بیوندلگائے ہے ، جو تے کو ہاتھ سے گانٹھ لیتے تھے۔ ساری زندگی میں ایک دودفعہ گھر میں چراغ جلا ہے۔ نماز اندھیرے میں پڑھتے تھے۔ حفرت عائشہ میں ایک فرماتی ہیں کہ میں آپ مانٹی آپیلے باتھ کے سامنے جنازے کی طرح لیٹی ہوتی تھی جب آپ مانٹی آپیلے سجدے میں جاتے تو مجھے ہاتھ گاتھ میں یا وُں سمیٹ لیتی کھر آپ مانٹی آپیلے سجدہ کرتے۔

تو یادرکھنا! دولت کامل جانا اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی دکیل نہیں ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے حضرت عائشہ صدیقه منی اللہ بیں دو ، دو مہینے ہمارے پولے میں آگنہیں جلتی تھی کہ پکانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ کس نے پوچھا پھر کیائے سے کیا کرتے تھے؟ فرمایا انصار مدینہ دودہ تھیج دیتے تھے۔ کسی وقت تھجوری کھا لیتے تھے اور وقت گزار لیتے تھے۔ ایساغریب آج دنیا میں کوئی پیدا ہوگا؟

وَلَهُ يَكُنُ لُهُ كُولًا اللهِ المَالِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

#### SEEDE WANT SEEDE

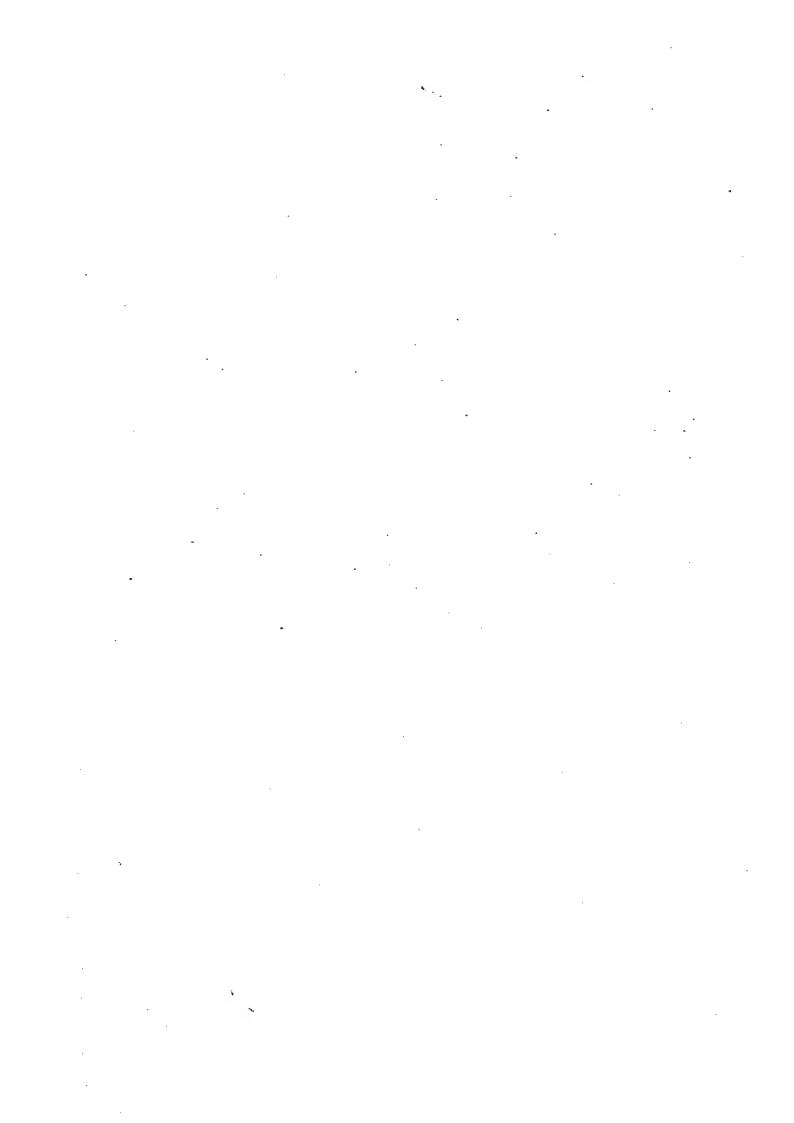



Englanding to the control of the Section Secti

تفسير

سولا الفراق

(مكمل)

(جلد 💝 🔭)

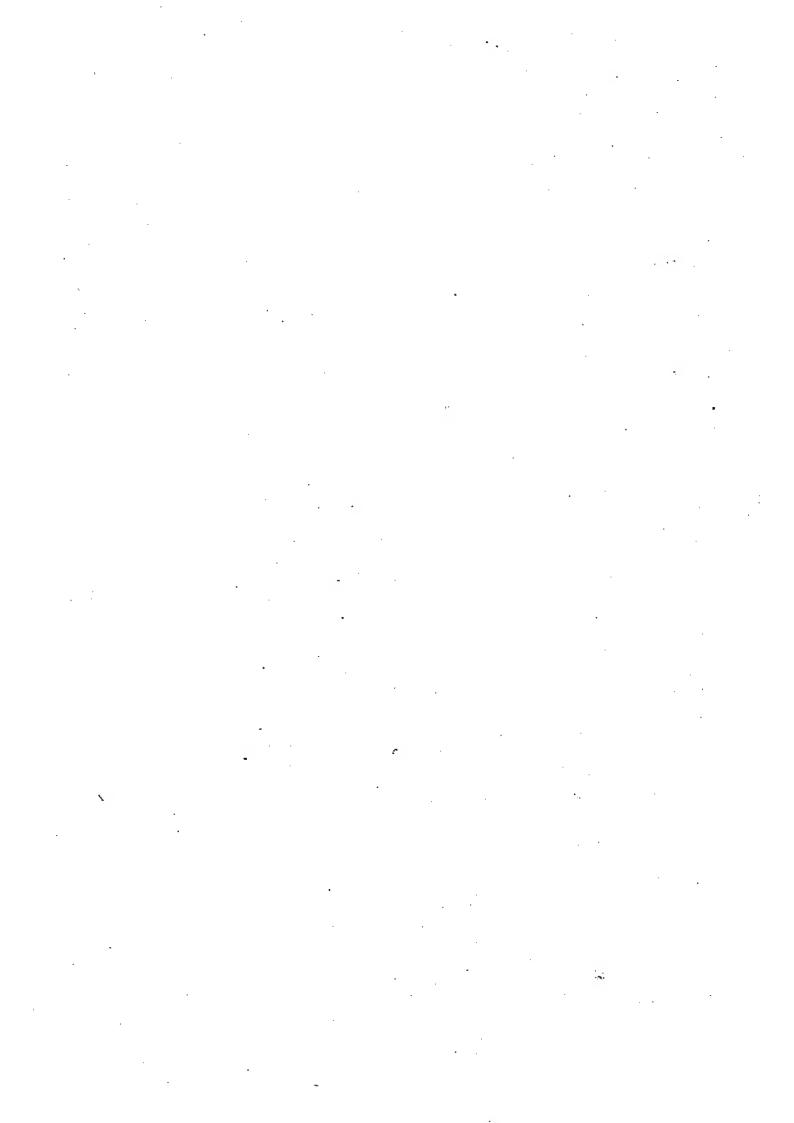

بِسْمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ وَ فَكُنَّ هُومِنَ هُرِ مِنْ فَكُنَّ هُومِنَ هُرِ مَا حَكَنَ هُومِنَ هُرِ فَكُنَ الْعُوْدُ بِرَبِ الْفُكُونَ فَمِنْ فَرِ مَا حَكَنَ هُومِنَ شَرِ النَّفُ فَي فَالْعُقَالِ هُ وَ عَلَى الْمُقَالِ فَ وَمِنْ فَرَ النَّفُ فَي الْمُقَالِ هُ وَ عَلَى النَّا الْمُقَالِ اللَّهُ فَا الْمُقَالِ هُ وَ عَلَى النَّا النَّا الْمُعَالِقُ فَي الْمُقَالِ الْمُومِنَ فَرَرِ حَالِي إِذَا حَسَدَ فَ الْمُعَالِ الْمُاحِسَدُ فَ عَلَى الْمُاحِدُ الْمُسَدِ الْمُاحَسَدُ فَ عَلَى الْمُاحِدُ الْمُسَدِ الْمُاحِدُ الْمُسَدِ الْمُاحِدُ الْمُسَدِ الْمُاحِدُ الْمُسَدِ الْمُاحِدُ الْمُسَدِ الْمُاحِدُ الْمُسَدِ الْمُاحِدُ الْمُسَدِّ الْمُعَلِي الْمُعَالِقُونَ الْمُعَلِي الْمُعَالِقُ الْمُعَلِيدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

قُلُ (اے پغیر مان فالیم) آپ کہدیں اَعُودُ میں پناہ لیتا ہوں ہوں ہوت اَلْفَلَق میں پناہ لیتا ہوں ہوت میں اُلْفِلَق اس مخلوق کے شرے جواس نے پیداکی ہے وَمِن شَرِّعَا خَلَق اور اندھیرے کے شرے اِذَاوَقَبَ جبوہ چھاجاتا ہے وَمِن شَرِّعَا مِنْ شَرِّعَا اللّٰفِیمُ ہِو نَکنے والیوں کے شرے وَمِن شَرِّ کَامِن مِن پُونکنے والیوں کے شرے وَمِن شَرِّحَامِدِ اور گرہوں میں پُونکنے والیوں کے شرے وَمِن شَرِّحَامِدِ اور حسد کرنے والے کے شرے اِذَا حَسَدَ جبوہ حسد کرتا ہے۔

## نام اور كوا نفنه :

بیجوقر آن ہمارے محصارے پاس موجود ہیں ان میں بہت بڑی نلطی ہے کہ سورة الفلق کو مکیہ لکھا ہے۔ اورای طرح سورة الفاس کو بھی مکیہ لکھا ہے کہ بید سکے میں نازل ہوئی ہیں۔ مدنی ہیں۔ قرآن کریم کے تیج ہیں۔ یہ نازل ہوئی ہیں، مدنی ہیں۔ قرآن کریم کے تیج

نسخ بھی موجود ہیں جن میں مدنی لکھا ہوا ہے۔ان کو کلی لکھنے والی خلطی تاج کمپنی والوں نے کی ہے۔ اس سے ان کو آگاہ بھی کیا گیا ہے مگر اُنھوں نے اصلاح نہیں کی ۔اور نمبر بھی ہیں ،اکیس لکھا ہے۔ یہ فلط ہے۔ان کا نمبر بہت بعد کا ہے۔شان نزول ان کا تھوڑی سی تمہید کے بعد بتا تا ہوں۔

آنخصنسرت التاليم كى آمسد سے پہلے اور بعسد میں سندیٹ والول کے مسالات:

آنحضرت النائية بجب مدین طیب تشریف لے گئے تو مدین طیب کے رہائشیوں کی پوزیشن بیٹی کہ تین خاندان یہود کے تھے۔ بنونشیر، بنوقر یضہ اور بنوقی نُقاع۔ مدین طیب کی منٹریوں پران کا قبضہ تھا۔ دانہ منڈی ہو یا تھجور منڈی یا کپٹر سے کی تجارت ہوسب پران کا قبضہ تھا۔ دانہ منڈی ہو یا تھجور منڈی یا کپٹر سے کی تجارت ہوسب پران کا قبضہ تھا۔ سکول ، کالج اور یو نبورٹی بھی ان کی تھی۔ تعلیم یا فتہ لوگ تھے۔ جن کے پاس مال ہو، علم ہو، اثر ورسوخ بھی آتھی کا ہوتا ہے۔ ان کے مقابلے میں دو خاندان مشرکوں کے تھے، اوس اور خزرج۔ تعدادان کی بھی کافی تھی۔ مگر بیلوگ ان پڑھ تھے۔ زیادہ تران کا بیشہ زراعت تھا، بھی باڑی کرنا ، باغات لگانا۔ یہود یوں نے بھی ان سے کافی زمینیں فریدی تھیں۔ باغات تھا۔ کوگئے۔ نہاں کے مزارع ہوتے تھے۔ پھر اوس وخزرج کے لوگ، بی ان کے مزارع ہوتے تھے۔ پھر اوس وخزرج کے لوگ، بی ان کے مزارع ہوتے تھے۔ پھر اوس وخزرج کے لوگ، بی ان کے مزارع ہوتے تھے۔ پھر اوس وخزرج کے لوگ، بی ان کے مزارع ہوتے تھے۔ پھر اوس وخزرج کے لوگ، بی ان کے مزارع ہوتے تھے۔ پھر اوس وخزرج کے لوگ، بی ان کے مزارع ہوتے تھے۔ پھر اوس وخزرج کے لوگ، بی ان کے مزارع ہوتے تھے۔ پھر اوس وخزرج کے لوگ، بی ان کے مزارع ہوتے تھے۔ پھر اوس وخزرج کے لوگ، بی ان کے مزارع ہوتے تھے۔ پھر اوس وخزرج کے لوگ، بی ان کے مزارع ہوتے تھے۔ پھر اوس وخزرج کے لوگ ایک دوسرے کے سخت دیمن تھے۔

بخاری شریف میں بُعاث کا لفظ آتا ہے۔ یہ ایک قلعے کا نام تھا۔ اس قلع پر قبضہ کے لیے اوس وخزرج کی لڑائی ہوئی جو ایک سوبیس سال تک چلتی رہی۔ باپ مرتا تو بیٹوں کو وصیت کر جاتا کہ اگرتم نے بُعاث پر قبضے کی کوشش نہ کی تو میں اپنا حق شمصیں معاف نہیں کروں گا۔ ایک لڑائی ان کی داحص تھی جو تریسٹھ سال تک جاری رہی۔ داحص

گھوڑے کا نام تھا۔ گھوڑ دوڑتھی شرط پر۔ گھوڑے دوڑنے شروع ہوئے تو ایک نے دوسرے کے گھوڑے کے منہ پرتھپڑ مارا کہ اس کا گھوڑا پیچھے رہے۔ کیوں بازی لے جانے والے کوانعام ملنا تھا۔اس پرلڑائی ہوئی جوڑ یسٹھ سال تک جاری رہی۔

ایک لاائی کا نام حرب بسول ہے۔ یہ کبوتری کے انڈے سے شروع ہوئی۔ ایک آدمی کی زمین میں کیکر کا درخت تھا جس پر گھونسلا ہنا کر اس میں کبوتری نے انڈے دیئے۔ دوسرے کی اونٹی آئی اس نے کیکرکی لونگ کھانے کے لیے درخت کو کھینچا تو انڈے یہ نیچ گر کر ٹوٹ گئے۔ زمین والا دیکھ رہا تھا اس نے اونٹی مار دی کہ کبوتری نے میرے درخت پر پناہ لی ہوئی تھی اس اونٹی نے میری پناہ کو خراب کیا ہے۔ اونٹی والے میرے درخت پر پناہ لی ہوئی تھی اس اونٹی کو کیول مارا ہے؟ پھرآپس میں لڑائی شروع ہو گئی۔

اس سے پہلے بیآ پس میں لڑائیوں کی وجہ سے کمزور ہو چکے تھے اور یہود یول کے

دست گربن چکے تھے۔ یہودیوں کا ان پر اتنا اثر تھا کہ اپنی بچیوں کا نکاح یہودیوں ک اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے تھے۔ محلے کے بڑے یہودی سے پوچھتے تھے سردار جی! فلاں جگہاڑی کی شادی کرنا چاہتا ہوں اگر تمھاری اجازت ہوتو کردوں؟ اگر وہ اجازت دیتا توشادی کردیتے ورنہ مجال نہتی۔

نج آنحضرت سلانا الله مدین طیب تشریف لے گئے تو حالات ہی بدل گئے۔ یہودی
پاس سے گزرتا تواب اس کی طرف نگاہ اُٹھا کرکوئی نہ دیکھتا۔ پہلے ان کو اُٹھ کرسلام کرتے
سنے ۔ اُن کو بڑا دکھ ہوا کہ بیلوگ تو ہماری اجازت کے بغیر شادی بیاہ نہیں کرتے ہے ،
ہماری اجازت کے بغیر سفر پرنہیں جاتے ہے ۔ جج عمرے پر جاتے ہے تو ہم سے
اجازت لے کر جاتے ہے ۔ اور اب بیوفت ہے کہ پاس سے گزرتے ہیں تو ہمیں کوئی
یو جھتا ہی نہیں ہے۔

یہود یوں پردوسری زویہ پڑی کہ کے والے تجارت میں بھی بڑے تیز سے کیوں

کہ یولگ نسلاً بعد نسل تا جر پیشہ لوگ سے اور بڑی دیانت داری کے ساتھ تجارت کرتے

سے اور کھرے لوگ سے ہودی ڈنڈی مارتے سے مہا جرین نے جب تجارت
شروع کی تو تھوڑ ہے ہی دنوں میں یہود یوں سے آگنگل گئے ۔ لوگ کہنے لگے کہ بھی ایہ
پورا تول کردیتے ہیں ۔ اگر کسی کارو بیہ پیسہ رہ جا تا تو اس کے پیچے دوڑ کر جاتے کہ بھائی !
تمھارے پیسے رہ گئے ہیں لے کر جاؤ۔ یہود یوں کی تجارت بھی ختم اور علمی برتری بھی ختم
کراب یہود یوں سے مسئلہ بھی کوئی نہیں پوچھتا کہ بڑے صاحب علم آگے ہیں۔
مجد نبوی کے قریب یہود یوں کے کائی گھر نے ۔ اذان ہوتی تو یہود یوں کے کلیے بھٹتے ۔ جس وقت موذن اشھ ن ان محمد با عبد کا ور سول ہے کہنا تو ان کی

حالت غیر ہوجاتی کہ یہ ہمیں کیا سننا پڑتا ہے۔ مال دارلوگ ہے دوسرے محلول میں بھی ان کے مکان ہے۔ انھوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ مسجد نبوی کے قریب جو ہمارے مکان ہیں یہ ہم کرائے پر دے دیتے ہیں اور دوسری جگہ چلے جاتے ہیں کہ ہم ان کی اذان نہیں من سکتے اور نہ ان کو نماز پڑھتے دیکھ سکتے ہیں۔ نہ انھیں اکٹھا بیٹے دیکھ سکتے ہیں۔ چنانچے مکان خالی کر کے چلے گئے۔

نبى القبلتين !

قبیلہ بنوسلہ والے اس محلے میں رہے تھے جہال مسجد قبال سے جہال آپ میں ہے۔ جہال آپ میں نازی دورکعت پڑھا کے تھے اور جرئیل البنان نے آکر آپ میں نازی ہے کارخ مبارک مسجد اقصلی سے کعبۃ اللہ کی طرف چھیردیا ۔ تو دوسری دورکعتیں آپ میں نازیہ ہے نے اللہ تعالی نے بیت اللہ کی طرف چہرہ کر کے پڑھا تیں ۔ سولہ سنرہ مہینے آپ میں نازیہ نے اللہ تعالی کے میں سے مسجد اقصلی کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ بیت کم اس لیے تھا کہ پہلی کتابوں میں آپ میں نازیہ کی تقالیہ کی تابوں میں آپ میں نازیہ کی تقالیہ کے اللہ تعالی میں آپ میں نازیہ کی تعالیہ میں آپ میں نازیہ کی تعالیہ کی تعالیہ میں آپ میں نازیہ کی تعالیہ کے تعالیہ کی تعالیہ

میں میں میں میں میں میں میں ان کا ایک وفد آیا کہ جب تبیلہ ہو میں ان کا ایک والے جب تبیلہ ہو ہوں ہے ہیں اور وہ کرایہ پر سلمہ والوں نے سنا کہ یہودی میں دور سے آنا پڑتا ہے ہم وہ مکان کرایہ پر لے کر وہاں چلے جا ہیں ۔ پھر کہنے گئے کہ آنحضرت مان فالیا ہے ہو جھے بغیر یہ کام نہیں کرنا چاہے جا کیں ۔ پھر کہنے گئے کہ آنحضرت مان فالیا ہے جو بغیر میں کا ایک وفد آیا کہ حضرت ہم بنوسلمہ کے لوگ ہیں

ہمارے گرمسجد نبوی سے دور ہیں وعظ ونصیحت سننے کے لیے بھی آنا ہوتا ہے ، بھی بارش ہو جاتی ہے ، بھی گری سخت ہوتی ہے ، ہم نے سنا ہے کہ مسجد نبوی کے قریب کے گھر یہودی خالی کر گئے ہیں اور وہ کرائے پر چڑھ رہے ہیں ہم یہاں قریب نہ آ جا کیں کہ قریب سے نماز پڑھ لیا کریں گے۔ آنحضرت مالٹ ٹائی پڑھ نے فرمایا کہ میں شمصیں اجازت نہیں دیتا دیکھ تُکتب اَثَادُ کُھ تُکتب اِثَادُ کُھ تُک تُکتب اِثَادُ کُوں ہوں کے دور سے خالی ہواور وہاں صرف یہ یہودی بی یہودی بی یہودی بیں۔

یبودی آنحضرت سال علیت کے انتہائی دشمن تھے۔ اور صحابہ کرام میں ایٹنے کتاط
سنے اس کا اندازہ تم اس بات سے لگاؤ کہ حضرت طلحہ بن براء رہائی سخت بیار ہوئے کہ
زندگی سے ناامید ہوگئے۔ کہنے گئے 'او صینے گئے تھیں شمصیں وصیت کرتا ہوں" اگر
میری وفات ہوجائے اور دفنانے کا وقت رات کا ہوتو آنحضرت سال علیتی ہم کو ہرگز ہرگز نہیں
بلانا۔ ساتھی بڑے جیران ہوئے کہ کیسی وصیت کررہے ہیں؟ اس موقع پر تو یہ وصیت ہونا
چاہیے تھی کہ میرا جنازہ آنحضرت سال علیا تیج پڑھا کیں کہ ہرآ دمی کی خواہش ہوتی ہے کہ شہر
میں جوسب سے بہترآ دمی ہے وہ میرا جنازہ پڑھا گئی کہ ہرآ دمی کی خواہش ہوتی ہے کہ شہر

آپس میں چمیگوئیاں شروع ہوگئیں۔ کسی نے کہا کہ کلم صحیح نہیں ہے منافق ہے،
کسی نے کہا نہیں کلمہ توضیح ہے اب مرتد ہوگیا ہے معاذ اللہ تعالیٰ۔ کسی نے کہا کہ اس کا
د ماغ صحیح نہیں ہے۔ بیاری کی وجہ سے بدحواس ہوگیا ہے کہ اس طرح کی باتیں کررہا

ہے۔ اِنھوں نے سب کی با تیں سیں اور فر ما یا اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے میں نے ہے دل سے کلمہ پڑھا ہے اور غزوہ بر میں شریک ہوا ہوں۔ نہ مرتد ہوں ، نہ بدحواس ہوا ہوں۔ بات بہ ہے کہ میرے محلے میں یہودی زیادہ ہیں میں نے سنا ہے کہ یہودی آنحضرت سان اِنہ ہور کی تاریکی میں شہید کرنا چاہے ہیں۔ اس لیے میں کہدر ہا ہوں کہ ایسانہ ہوکہ آنحضرت سان اِنہ ہوکہ آخضرت سان اِنہ ہوکہ آخضرت سان اِنہ ہوکہ آخضرت سان اِنہ ہوکہ اِنہ میرے جنازے میں تشریف لائیں اوران کوکوئی تکلیف پہنچائے ۔ میرے جنازے کی وجہ سے میرے مجبوب کو تکلیف پہنچ۔" الاصابہ فی تمین الصحابہ فی تمین سے واقعہ موجود کے میں ہے حافظ ابن حجر عسقلانی کی کتاب ہے حافلات صحابہ پر۔ اس میں بے واقعہ موجود الصحابہ یہ حافظ ابن حجر عسقلانی کی کتاب ہے حافلات صحابہ پر۔ اس میں بے واقعہ موجود

چنانچدان کی وفات رات کو ہوئی اور رات ہی کو دفنا یا گیا۔ جب آنحضرت سائٹ الیہ ہم کو علم ہوا تو فر ما یا حگر تی تلی قبر ہم اس کی قبر بتلائ آپ مائٹ الیہ کو قبر بتلائ گئے۔ آپ مائٹ الیہ کو قبر بتلائی گئے۔ آپ مائٹ الیہ تشریف لے گئے فرقع یک ٹی ہو دعا گئے۔ دونوں ہاتھ اُٹھا ہے اور اس کے لیے دعا کی۔ "

اس میں تھوڑا سااختلاف ہے کہ قبر پر ہاٹھ اُٹھا کر دعا کرنی چاہیے یا ہاتھ اُٹھا کے بغیر کرنی چاہیے۔ حضرت مولانا فیر محمد صاحب چھی جو حضرت تھانوی چھی کے خلفاء میں سے جیں۔ اُنھوں نے چھوٹی می کتاب کھی ہے" نماز حفی"۔ اس میں اُنھوں نے کھھا ہے کہ ہاتھ نہیں اُٹھا نے چاہئیں۔ میں نے" راوسنت" میں کھھا ہے ہاتھ اُٹھا نے چاہئیں۔ میں نے" راوسنت" میں کھھا ہے ہاتھ اُٹھا نے چاہئیں۔ مدرسہ فیر المدارس کے جلے کے موقع پر کمرے میں جیٹے کھھا ہے ہاتھ اُٹھا نے جاہئیں میں جیٹے کہ ایک آ دی نے مسئلہ چھیڑ دیا اور حضرت مولانا فیر محمد صاحب چھیز سے پوچھا کہ حضرت! آپ نے لکھا ہے کہ قبروں پر جاؤ تو ہاتھ اُٹھا کر دعانہ کرواور راوسنت میں لکھا ہے حضرت! آپ نے لکھا ہے کہ قبروں پر جاؤ تو ہاتھ اُٹھا کر دعانہ کرواور راوسنت میں لکھا ہے

کہ ہاتھا تھا کردعا کرو۔ توہم کس بات پڑ کمل کریں؟ مولانا خیر محرصاحب طائد نے میری طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان سے دلیل بوچیں۔ میں نے کہا میرے پاس دو دلیلیں ہیں۔ ایک یہی دلیل جومسلم صفحہ ۱۳ جلد اپر ہے کہ آنحضرت سلانا آپیج جنت ابقیع میں تشریف لے گئے قرقع یک آپ اوران سے دونوں ہاتھا تھا تھا اوران کے لیے تین مرتبہ دعا کی۔ دوسری روایت میں نے اصابہ والی بتلائی۔" راوسنت" میں میں نے ان کے با قاعدہ حوالے دیے ہیں۔ اس کے بعد پھر مولانا خیر محمد صاحب نے کوئی بات نہیں گی۔

## يبود كى حضور ملاينة الله سع دشمنى اورسورة كاست ان نزول:

تو خیر میں نے کہا کہ یہودی آنحضرت مان الیا ہے بدترین دھمن تھے اور انھوں نے آپ مان الی ہے بدترین دھمن تھے اور انھوں نے آپ مان الی ہے ہوریہ نے کی منصوب بنائے نیبر کے مقام پرزینب نامی یہودیہ نے کمری کے گوشت میں زہر ملاکردیا کہ اس نے آپ کی دعوت کی اور آنحضرت مان الیا ہے ہیں کہ وعوت ردنہیں کرتے تھے۔اس دعوت میں آپ مان الیا ہے ساتھ بشر بن براء رائی بھی کے دعوت ردنہیں کرتے تھے۔اس دعوت میں آپ مان الی جن ساتھوں نے کھایا وہ بھار رہے۔ تھے جو کھاتے ہی تزئ کرفوت ہو گئے۔ باقی جن ساتھوں نے کھایا وہ بھار رہے۔ آپ مان الی جن ساتھوں نے کھایا وہ بھار رہے۔ آپ مان الی خورت الی مندداری کی روایت میں ہے کہ اس لقے نے کہا حضرت ان نہ کھانا مجھ میں زہر ہے لیکن لعاب اندر چلا گیا۔ وہ اتنا تیز تھا کہ آئے کہا حضرت مان الی ہے وہ اتنا تیز تھا کہ آئے کہا حضرت مان الی ہے وہ اتنا تیز تھا کہ آئے کہا حضرت مان الی ہے وہ اتنا تیز تھا کہ آئے کہا حضرت مان الی ہو گا سبب عالم اسباب میں وہی بنا۔

سکا ہوں کہ آپ مان فالیہ شہید ہیں ،شہید ہیں ،شہید ہیں۔ کیوں کہ آپ مان فالیہ کی وفات
کا ظاہری سبب وہ زہر تھا جو خیبر میں زینب نامی یہودیہ نے آپ کو دیا تھا۔ اپنے لیے تو
آپ مان فالیہ نے کوئی انقام نہیں لیالیکن بشر بن معرور برا تھ اور جودوسرے ہاتھی شہید
ہوئے شے ان کی وجہ سے دار قطنی کتاب میں روایت ہے کہ زینب نامی عورت کوسولی پر
افکا یا گیا تھا۔ یہودیوں نے آپ مان فالیہ نے پر جادو بھی کیالیکن اس کا پھھ اثر آپ مان فالیہ نے پر
نہ ہوا۔ خیبر کے یہودیوں کے پاس گئے انھوں نے بھی جادوکیا گر کھھ اثر نہ ہوا۔

مدینظیب میں ایک یہودی تھالبید بن اعظم ۔ بیجادو کے فن کا امام تھا۔ اس کی فیس زیادہ تھی ہر آدی اس کے پاس نہیں جا سکتا تھا۔ خیبر کے یہودیوں نے اس کو آکر کہا آئت آغلہ نیا فی المیشغیر "توہم سے جادد کو زیادہ جانتا ہے۔ "جادد کا استاد ہے جنی فیس مانکے ہم دینے کے لیے تیار ہیں محمد (مان تھی ہے) کو راستے سے ہٹا دے۔ چنا نچہ روایات میں ہے کہ اس نے تین دینار لیے کر کارروائی شروع کی۔ اس طرح کہ تخصرت میں تھی ہے کہ اس نے تین دینار لیے کر کارروائی شروع کی۔ اس طرح کہ تخصرت میں تھی ہے کہ اس نے مجمد بنایا موم کا۔ اس میں اس نے گیارہ موئیاں چھوئیں۔ اور ایک کی دونوں سورتیں نازل فی تاکر دائے (چیلیوں) نے کچھ پڑھا بھی۔ اس موقع پر بی آخری دونوں سورتیں نازل ہوئیں۔ یہوئیں۔ بی رات موقع پر بی آخری دونوں سورتیں نازل ہوئیں۔ یہوئیں۔ بی ان شاء اللہ العزیز کل بیان ہوگا۔

TROPE NAME PROPE

## 

### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلُ اَعُوٰذُ بِرَبِ الْفَلَقِ فَي مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ فَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقِ إِذَا وَقَبَ فَ مِنْ شَرِّ النَّفُّ مُتِ فِي الْعُقَدِ فَي وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ فَ هِي هُا هُمَا مَنْ شَرِّ النَّفُّ مُنْ شَرِّ النَّفُ مُن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا

### ماقبل سےربط:

پہلے تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکا ہے کہ یہود کی آنحضرت سائی ایکی کے ساتھ سخت عداوت تھی۔ اس عداوت کی وجہ ہے گئی دفعہ اُنھوں نے آپ سائی الیہ ہم کوشہید کرنے کی کوشش کی الیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام شرور کوشش کی ۔ زہر بھی دیا ، او پر سے بھر بھیننے کی کوشش کی الیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام شرور سے آپ سائی الیہ ہم نے اس پر بڑا ماہر جادو گر تھا لبید بن اعصم نے بیر کے یہود یول نے آکر اس کو کہا کہ ہم نے اس پر بڑے جادو کیے ہیں لیکن وہ کارگر ثابت نہیں ہوئے ۔ تم اس پر وار کرو۔ اور تین دینار اس کو دیئے ۔ تمن دینار اس ز مانے میں بڑی رقم تھی ۔ اس نے ہامی بھر لی۔

یہودیوں نے آنحضرت سال ٹیالیم کے سرکے بال اور کنگھی کے دندانے حاصل کرنے کے لیے ایک نوعمر بچہ جس کا نام عبدالقدوس تھا آپ سال ٹیالیم کی خدمت کے لیے بھیجابڑی ہوشیاری کے ساتھ کہ آپ سال ٹیالیم کی خدمت کرے گا۔ اور اس بچے کو کہا کہ بھیجابڑی ہوشیاری کے ساتھ کہ آپ سال ٹیالیم کی خدمت کرے گا۔ اور اس بچے کو کہا کہ

جب تو کنگھی کر ہے تو ان کے سر (مبارک) کے جو بال کنگھی میں پھنسیں اُن کوسنجال لینا اور جو میل کچیل کنگھی میں ہواس کو بھی سنجال لینا اور کنگھی کے جو دندانے گریں وہ بھی رکھ لینا۔ بچہ بڑا ہو شیار تھا۔ اس نے چند دن آب مان شائیلی کی خدمت کی اور بیساری چیزیں اکٹھی کر کے لبید بن اعظم کو پہنچا دیں۔

اس نے موم ہے آنحضرت ماہ تاہیم کا مجسمہ بنایا ،اس میں گیارہ سوئیاں چھوٹیں اور ایک لمبی ڈوری لی۔ اس میں آنحضرت ماہ تاہیم کے سر کے بال جوڑے ،میل کچیل ملی اور نر تھجور کا کھابا بھی تھا۔ کچھٹسر کے دھا گے تھے۔ اس ڈوری پر اس نے گیارہ گرہیں لگا تیں۔ ہرگرہ پر جادہ کے کلمات خود بھی پڑھ کر پھونگا تھا اور شاگردات (چیلیاں) رکھی ہوئی تھیں، وہ بھی پڑھ کر پھونگا تھا اور شاگردات (چیلیاں) رکھی ہوئی تھیں، وہ بھی پڑھ کر پھونگا تھا۔

#### المخصرت مالتاله يرحب دوكالز:

اس جادوکاد نی لحاظ سے تو آپ سائی تالیم پرکوئی اثر نہ ہوا، نہ بلغ کے سلسلے میں اور نہ نماز وں کے سلسلے میں رئیان و نیاوی معاملات میں ہوا۔ وہ اس طرح کہ کھانا کھایا یا دنہ ہتا کہ کھایا ہے یا نہیں؟ پانی بیا یا دنہ ہتا بیا ہے کہ نہیں۔ اور آپ سائی تالیم بڑے پریشان اور مغموم رہنے گئے۔ حضرت عائشہ فن ہنا فرماتی ہیں کہ پہلے جب آپ سائی تالیم کھر تھر نے تھے۔ مگراب آتے تو خاموش توریف لاتے تھے تو بڑے ہشاش بشاش اور خوش ہوتے تھے۔ مگراب آتے تو خاموش ہوکے میں کہ بہلے کی طرح خوش نہ ہوتی اور میں موریفی جاتے ، نماز پڑھے ، اللہ اللہ کرتے مگر چہرے پر پہلے کی طرح خوش نہ ہوتی اور آپ سائی تالیم کاوزن بھی کچھ م ہوگیا۔

یداثر آپ مل الله پر کتناعرصدر با؟ حافظ ابن کثیر طلعدروایت نقل کرتے ہیں کہ جید ماہد ہا۔ لیکن حافظ ابن مجرعسقلانی جلعد فتح الباری میں نقل کرتے ہیں کہ ایک سال رہا۔

آب مل النالية في بهت وعاكى اب يرورد كار! مجهة مجهم بين آرى مجهد كيا بع ميرى طبیعت پہلے کی طرح نہیں ہے۔ بار باردعا کی۔آب می الیا ہے عشاء کی نماز کے ساتھ متصل سوجاتے تھے کیوں کہ محری کے وقت اٹھنا ہوتا تھا۔آپ مان الایام سوئے تو خواب میں دو آدمی آئے۔ ایک آپ مالی ای کے سر کی طرف کھڑا ہو گیا اور دوسرا یاؤں کی طرف۔ جبرئیل سر ملایشا کی طرف اور میکائیل ملایشا یا وُں کی طرف۔اور آپس میں گفتگوشروع کی۔ یاؤں کی طرف والے نے کہا کہ اس کو کمیا ہوا ہے؟ سرکی طرف والے نے جواب دیا کہ اس پر جادو ہوا ہے۔ لیعنی جبرئیل ملالا نے کہا کہ اس پر جادو ہوا ہے۔ کس نے کیا ہے؟ جواب ویا کہلبید بن اعظم یہودی نے کس چیز میں کیا ہے؟ فرمایا کچھسر کے بال ہیں ، کنگھی کے دندانے ہیں ، نرتھجور کا گھابا ہے۔ کہاں رکھا ہے؟ بئر ذی اروان میں۔ بیہ مدینه طبیبہ سے باہر چندمیل کے فاصلے پرایک غیرآ باد کنواں تھا۔ بیہلے وہاں آبادی تھی پھرختم ہوگئ۔اس کنویں میں ایک پتھر کے نیچے لٹکا یا ہوا تھا۔ کنویں کے اندر ایک جانب پتھر ہوتااس پریاؤں رکھ کر کنواں صاف کرتے ہتھے، ڈول نکالتے ہتھے۔اس پتھر کوعربی میں رعوفہ کہتے تھے۔اس پھر کے شیجاس نے وہ چزی النکائی ہوئی تھیں۔

آیت کریمہ پڑھتے جاتے ہے اور ایک گرہ کھولتے جاتے ہے۔ پھر آپ مان خلایہ نے خیال فرمایا کہ اِن چیزوں کواگر ہم مدینہ طیبہ لے کر گئے تولوگوں کا ذہن اس طرف منتقل ہوگا کہ ان چیزوں پر جادو کیا جاتا ہے۔ لوگوں میں فتنہ پیدا ہوگا۔ کنواں چونکہ غیر آباد تھا آپ من خلایہ نے وہ چیزیں ای کنوئیں میں فن کرادیں اور فرمایا کہ کنویں کومٹی ہے ہمر او۔

آپ النظائی ایک ایک آیت پڑھتے تھے اور ایک ایک گرہ کھو لئے تو یوں لگا تھا

کہ بدن سے ایک سوئی نکل گئی ہے، دوسری سوئی نکل گئی ہے۔ جب آپ ساٹھائی ہے نے

دونوں سور تیں پڑھ لیس تو آپ ساٹھائی ہے کا جسم مبارک پرسکون ہوگیا۔ ایسے محسوس ہوتا تھا

جسے کوئی تکلیف ہوئی ہی نہیں۔ اس کے بعد جب آپ ساٹھائی ہے سوتے تھے تو ید دونوں

مور تیں پڑھ کراپنے ہاتھوں پر پھونک مارتے اور ہاتھ بدن پرل لیتے تھے۔ جادو سے

بچنے کے لیے ان دوسور توں سے زیادہ مؤثر کوئی علاج نہیں ہے۔ اگر قر آن شریف

پڑھنے کے بعد اثر نہ ہوتو بچھوکہ ہماری زبان میں اثر نہیں ہے، ہماری خوراک میں اثر نہیں

ہے، میری نیکی میں کی ہے، تقوے میں کی ہے۔ در نظر آن کریم میں آج بھی وہی اثر ہو ہواس وقت تھا۔ ان سور توں کے نازل ہونے سے پہلے آپ ساٹھائی ہے تعوذ کے لیے اور گئی اور دوسروں پر

کلمات پڑھتے تھے۔ آخر میں بہی دوسور تیں آپ ساٹھائی ہم ان بھی اور دوسروں پر

کلمات پڑھے کے بیور کتے تھے۔

اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قل آپ کہدیں اَعُودُ بِرَبِ الْفَلَقِ
میں پناہ لیتا ہوں مجے کے رب کی ۔ کیوں کہ بہت ساری چیزیں انسان کودن میں اذبت اور وکھ پہنچا تی ہیں میں شرِ مَا خَلَقَ اوراس مخلوق کے شریعے جورب نے پیدا کی

ہے۔ دن چڑھنے کے بعد جو مخلوق شربہ بچاتی ہے میں اس کے تشر سے میرے ہے بناہ لیتا مول - وَمِنْ شَرِّغَاسِقِ إِذَا وَقَبَ اور اندهر الم المرات جب اندهر الحِما جائے۔رات کے اندھرے میں جو چیزیں تکلیف پہنچاتی ہیں میں ان کے شر سے بھی پناہ ليتا مول وَمِنُ شَرَّالتَّفْتُ فِي الْعُقَدِ - نَفَّقَات نَفَّا أَثُمُّ كَلَ بَمْ مِن مَامِعَىٰ ہے پھو کنے والی ۔ تو نَقَّفَ ات کامعیٰ ہوگا پھو نکنے والیاں۔ عُقَدُ عُقْدَةً کی جمع ہے۔ اس کامعنی ہے گرہ۔معنی ہوگا اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شرسے ۔ ان عورتول کے شرسے جھول نے لبید بن اعظم کے ساتھ گرہوں میں جادو کے کلمات پھو کے تھے۔ یہاس کی شاگردات تھیں۔اے پروردگار! میں اس کے شرہے بھی پناہ لیتا مول وَمِنْ شَرِّحَاسِدِإِذَاحَسَدَ اور حسد كرنے والے كم شرب بھى يناه ليتا ہوں جب وہ حسد کرتا ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ حسد کتنی بری چیز ہے کہ اس سے بیخے کا اللہ تعالیٰ قرآن یاک میں سبق دےرہے ہیں۔

### حسد غبطب اوروسوسه:

ابو داؤد میں حدیث ہے آنخصرت ملی الیہ نے فرمایا اِن الحسل یا گاگل الحسنات کہا تا گئی الحسنات کہا تا گئی الحقطت "ب شک حسد نیکیوں کواس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگل النا گاڑ الحقطت "ب شک حسد نیکیوں کواس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگل لا یوں کو کھا جاتی ہے۔ "حسد کی ایک شق یہ ہے کہ اللہ تعالی نے کسی کوکوئی خوبی عطافر مائی ہے، حسن عطافر مایا ہے، قدوقا مت عطافر مایا ہے، مال دیا ہے، اولا ددی ہے عظافر مائی ہے، حسن عطافر مایا ہے، قدوقا مت عطافر مایا ہے، مال دیا ہے، اولا ددی ہے خوبی نہیں ملی ۔ عزت دی ہے۔ اس کو دیکے کرکوئی شخص کے کہ اس کو یہ کیوں ملی ہے مجھے کیوں نہیں ملی نبان سے نہیں کہتا ول کے اندر کڑھتا ہے۔ اور دوسری شق یہ ہے کہ مجھے یہ خوبی نہیں ملی اس کے پاس بھی نہر ہے۔ یہ بھی حسد اس کے پاس بھی نہر ہے۔ یہ بھی حسد اس کے پاس بھی نہر ہے۔ یہ بھی حسد اس کے پاس بھی نہر ہے۔ یہ بھی حسد اس کے پاس بھی نہر ہے۔ یہ بھی حسد اس کے پاس بھی نہر ہے۔ یہ بھی صد

ہے۔ حسد گناہ کبیرہ ہے۔ اور ایک ہوتا ہے غبطہ، رشک۔ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کوکوئی خوبی عطافر مائی ہے دوسرا آ دمی اس کو دیکھ کر کہتا ہے اے پر وردگار! جیسے اس کوعطافر مائی ہے مجھے بھی عطافر مائہ ہے۔ اور ایک خیال اور وسوسہ ہوتا ہے جوخود بہخود ذہن میں آتا ہے آ دمی خود لا تا نہیں ہے۔ اور اس وسوسے کو اچھا بھی نہیں سمجھتا۔ اس پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ وہ نماز میں آجائے یا نماز سے باہر آجائے۔ بُرے سے بُرا خیال بھی آجائے وہ نماز میں آجائے یا نماز سے باہر آجائے۔ بُرے سے بُرا خیال بھی آجائے توشر بعت اس پر گرفت نہیں کرتی۔

ایک موقع پر صحابہ کرام میں ایٹ نے عرض کیا حضرت! بعض دفعہ میں ایسے بُرے خیالات آتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جل کر کوئلہ ہوجا عیں مگران کوزبان پر نہ لا عیں۔ آپ مان اللہ نے فر مایا کیا خیال آتا ہے؟ کہنے لگے حضرت! مثلاً: یہ خیال آتا ہے کہ ہمیں رب نے پیدا کیا ہے، آسان، زمین کورب نے پیدا کیا ہے، چاند، سورج، ستارول کورب نے پیدا کیا ہے، اس پر ہم بڑے نگ ہوتے ہیں۔ نے پیدا کیا ہے، رب کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اس پر ہم بڑے نگ ہوتے ہیں۔ آخضرت مان اللہ نے فر مایا قالت حیر نے گا الو ٹھتان "یہ تو ایمان کی واضح علامت ہے۔ "ایسے خیال سے نفرت کرنا یہ ایمان کی ولیل ہے۔ تو خیالات پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ "ایسے خیال سے نفرت کرنا یہ ایمان کی ولیل ہے۔ تو خیالات پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ عزم اور ار ادے پر گرفت ہے۔ اللہ تعالی سمجھ عطافر مائے۔

[ المين ]



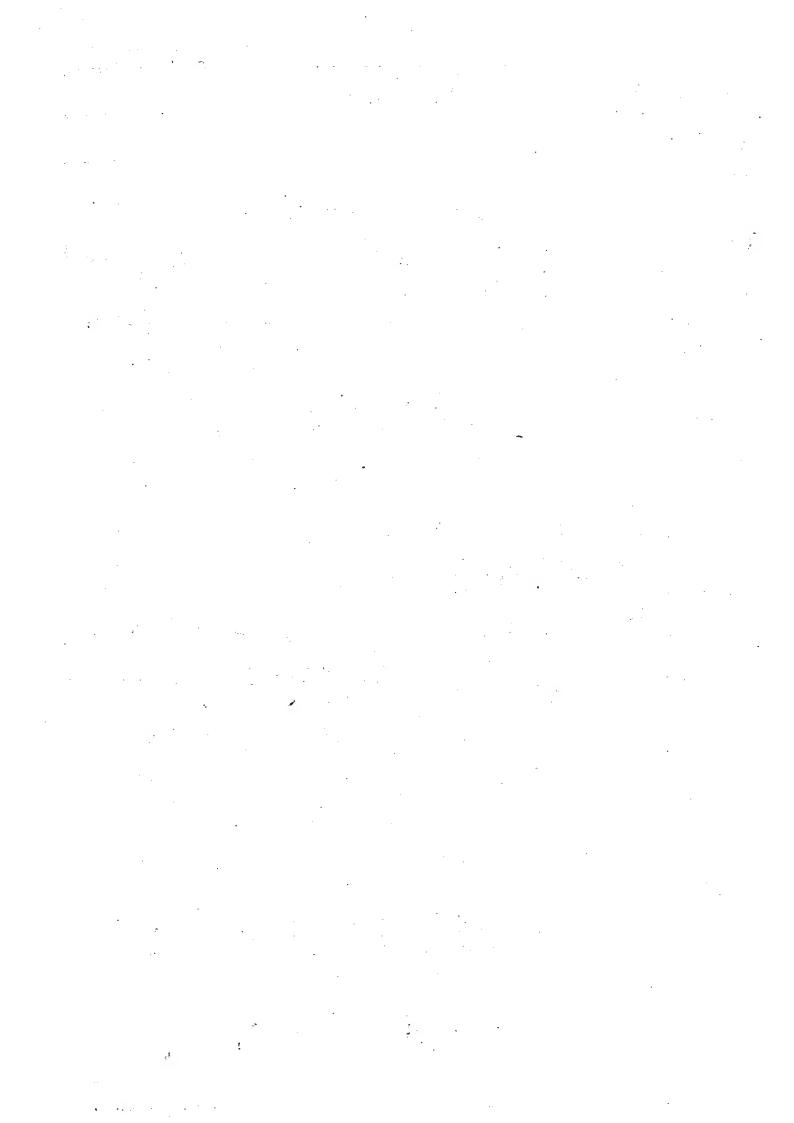



تفسير

سِور لا الناس الم

(مکمل)



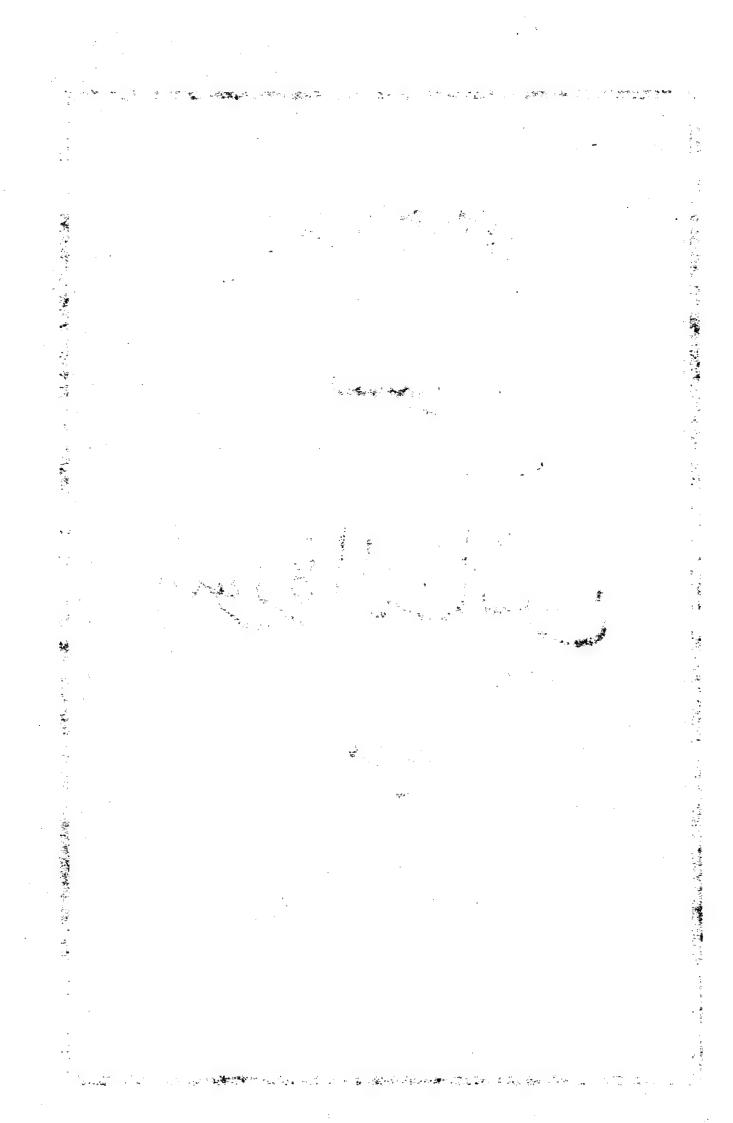

# وَ اللَّهِ اللَّهُ الللللللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ تَّ قُلْ اَعُوْدُ بِرَبِ التَّاسِ فَمَلِكِ التَّاسِ فِي اللهِ التَّاسِ فَ مِنْ شَرِّ الْوَسُواسِ لَهُ الْحَكَاسِ فَالَّذِى يُوسُوسُ فِي مِنْ شَرِّ الْوَسُواسِ لَهُ الْحَكَاسِ فَالَّذِى يُوسُوسُ فِي مُكُورِ التَّاسِ فَمِنَ الْجِنَةِ وَالتَّاسِ فَ عِنَ الْجَنَةِ وَالتَّاسِ فَ عَيْمَ الْجِنَةِ وَالتَّاسِ فَ عَيْمَ

قُلُ آپ کہدریں آغوذ بِرَتِ النّاسِ میں پناہ لیتا ہوں لوگوں کے رب کی مَلِفِ النّاسِ جولوگوں کا بادشاہ ہے الله النّاسِ لوگوں کا معبود ہے، حاجت رواہے، مشکل کشاہے، فریادرس اور دست گیرہے۔ کس چیز سے پناہ لیتا ہوں؟ مِن شَرِّ الْوَسُواسِ وسوسے ڈالنے والے کے شرسے الْخَنَّاسِ جو وسوسے ڈالنے والے کے شرسے الْخَنَّاسِ جو وسوسے ڈال کر بیجھے ہن جاتا ہے۔ حدیث یاک میں آتا ہے آنحضرت مال النّائیلی نے وسوسے ڈال کر بیجھے ہن جاتا ہے۔ حدیث یاک میں آتا ہے آنحضرت مال النّائیلی نے

فر ما یا انسان کے دل پر ایک طرف فرشتہ بیٹھا ہوتا ہے اور ایک طرف شیطان بیٹھا ہوتا ہے۔ شیطان کے دل پر ایک طرف فرشتہ بیٹھا ہوتا ہے۔ شیطان سے مراد ابلیس نہیں بلکہ عام شیطان۔ بیٹوام جو کہتے ہیں کہ ابلیس ہر جگہ ہوتا ہے۔ حاشا دکلا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔

حدیث پاک میں آیا ہے کہ اہلیس نے بہت تخت سمندر پر بچھایا ہوا ہے۔ رہت کو ذیوٹیاں نگا تا ہے، دن کوڈیوٹیاں لگا تا ہے گمراہ کرنے کی۔ پھر بیدواپس جا کر جب رپورٹ پیش کرتے ہیں تو بھا تا جا ہے۔ پھرایک چھوٹے قد کا شیطان آتا ہے ادر کہتا ہے گئد اَزُلُ بِہِ حَتّٰی اَشْرَک میں اس کے پیچھے لگار ہا یہاں تک کہ اس کومشرک بنا کر چھوڑا۔" اہلیس لعین اپنے تخت سے اُٹھ کراس کو گلے کے ساتھ لگا تا ہے اور کہتا ہے نِغم الْولَدُ الْولَدُ الْمِنْ مِن اللّٰ ہِنَا ہِنَا ہِنِ ہِنَا ہُو ہِنَا ہُو ہُنَا ہُو ہُنَا ہُو ہُنَا ہُو ہُنَا ہُنَا ہُنہیں ہے، دوز خ میں ہمیشہ نہیں رہے گا اور مشرک نے ہمیشہ بیں اس کی سرا خلود فی النار نہیں ہے، دوز خ میں ہمیشہ نہیں رہے گا اور مشرک نے ہمیشہ دوز خ میں رہنا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اہلیس لعین ہر جگہ نہیں ہوتا۔ شیاطین بہت زیادہ ہیں۔ اسے دوز خ میں رہنا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اہلیس لعین ہر جگہ نہیں ہوتا۔ شیاطین بہت زیادہ ہیں۔ اسے زیادہ کی صدوحہ اب ہی نہیں ہے۔ آ دم میلیشا سے دو ہزار سال پہلے ان کی انسل چلی ہے۔ اس سے انداز ہ لگاؤ کہ کتنے ہوں گے؟

تو دل کے ایک کنار ہے پر فرشتہ ہوتا ہے جواچھی ہاتوں کا القاء کرتا ہے اگر اچھی ہات کا خیال پیدا ہوتو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرو کہ یہ فرشتے کا القاء ہے۔ اگر بُرا خیال آئے تو ہائیں طرف تھوک دو کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ اور شیطان اس وقت وسوسہ ڈالتا ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کر دیتا جب بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کر دیتا ہے تو یہ چیچے ہے جاتا ہے۔ جیسے چوکیدار جاگتا رہے، آواز دیتار ہے تو چوروں کو ہمت نہیں ہوتی اور جب چوکیدار غافل ہوجائے تو چور کے دریشروع کر دیتے ہیں تو شیطان ذکر کر میں ہوتی اور جب چوکیدار غافل ہوجائے تو چور چوری شروع کر دیتے ہیں تو شیطان ذکر

ے ففات کے وقت جملہ کرتا ہے۔ پچیویں پارے میں ہے وَ مَنْ یَّغْشُ عَنْ ذِکْرِ اللّہِ خَمْنِ نُقَیِّضُ لَا فَهُو لَهُ قَرِیْنُ ﴿ الرّخرف: ٢٣١﴾ "اور جو خص اعراض کرتا ہے رحمان کے ذکر ہے ہم مقرر کر دیتے ہیں، اس کے لیے شیطان پس بے شک وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اگر انسان ول میں رحمان کو جگہ ہیں دے گا تو شیطان آ جائے گا۔ " جیے انسان گھر بنا کر خالی جھوڑ دیتو پھر اس میں بلیاں کتے آ جاتے ہیں اور بندہ جب اللّٰہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو پھر شیطان کو داخل ہونے کی ہمت نہیں ہوتی۔ اللّٰہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو پھر شیطان کو داخل ہونے کی ہمت نہیں ہوتی۔

منرمایا الَّذِی یُوسُوس فِی صُدُورِالنَّاسِ جودسو سِرُالْاَ مِی الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ جنات میں سے بھی لوگوں کے سینوں میں یعنی دلوں میں مِی الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ جنات میں سے بھی۔ بعض انسان شیطان صفت ہوتے ہیں۔ دوسرول کو ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ بعض انسان شیطان صفت ہوتے ہیں۔ ورسرول کو گراہ کرنے کے لیے ان کے دلوں میں شبہات ڈالتے ہیں۔ قرآن کے خلاف، رسالت کے خلاف، قیامت کے خلاف، توحید کے خلاف۔ اور شیطان تو ہیں ہی شیطان۔ اے پروردگار! چاہے جنات میں سے ہول یا انسانوں میں سے۔ جو بھی غلط خیالات ڈالتے ہیں میں ان سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ تو مجھے ان کے شرسے بچا اور حفاظت فر ما۔

ہیں میں ان سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ تو مجھے ان کے شرسے بچا اور حفاظت فر ما۔

ہیں میں ان سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ تو مجھے ان کے شرسے بچا اور حفاظت فر ما۔

### دعائے ختم القسرآن:

اَللّٰهُ اَنِسُ وَخَشَتِی فِی قَبْرِی اے پروردگار! مجھے مانوں رکھ میری تنہائی کے وقت قبر میں قبر میں میراکوئی ساتھی بنادینا اَللّٰهُ مَّالُدُ حَمْنِی بِالْقُرْانِ الْعَظِیْمِ اَنَّ مِی اللّٰهُ مَّالُدُ حَمْنِی بِالْقُرْانِ الْعَظِیْمِ اَنَّ مِی میراکوئی ساتھی بادی کے ساتھ وَاجْعَلْهُ لِی اِمَامًا اور اے پروردگار! اس کومیرے لیے امام بنادے، رہنمائی کرنے والا بنادے وَنُورًا اور نور پروردگار! اس کومیرے لیے امام بنادے، رہنمائی کرنے والا بنادے وَنُورًا اور نور

بناوے وَهُدَى اور ہدایت بناوے وَرَخْمَةً اور رحمت بناوے اللّهُمَّ ذَكِّرْ فِي مِنْهُ مَانَسِيْتُ اے پروردگار! مجھے یاد کرادے اس ہوہ چیزیں جوہیں بھول چکا ہوں وَعَلِمْ فِی مِنْهُ مَاجَهِلْتُ اور سکھادے مجھے قرآن پاک کی وہ چیزیں جن چیا ہوں وَعَلِمْ فِی مِنْهُ مَاجَهِلْتُ اور سکھادے مجھے قرآن پاک کی وہ چیزیں جن سے میں جاہل ہوں، بخبر ہوں وَازُرُ قَنِیْ تِلَاوَتَهُ اوراے پروردگار! میری قسمت میں کردے اس کی تلاوت انتہاں رات کے اوقات میں پڑھتار ہوں وَانْهُ اللّٰهُ اللّٰ اور دن کے اوقات میں بڑھتار ہوں وَاجْعَلْهُ لِن مُجَّدَةً یَّارَبُ الْعُلَمِیْنَ اور بنادے قرآن پاک کومیرے لیے جت قیامت والے دن اے رب العالمین! امِیْنَ اور بنادے قرآن پاک کومیرے لیے جت قیامت والے دن اے رب العالمین! امِیْنَ قسر آن بیطور سلط نی گواہ:

صدیث پاک میں آتا ہے۔ القران مجھ گا گئ آؤ عَلَیْك یور آن پاک تیرے لیے دلیل اور جمت ہوگا۔ سلطانی گواہ ہوگا۔ اگر تونے اس کو پڑھا اور اس کے مطابق عمل کیا تو قیامت والے دن پروردگارے کے گااے پروردگار! اس کی غلطیوں سے درگر رفر ما۔ یا تیرے خلاف جمت ودلیل بن کرآئے گا، گواہ بن کرآئے گا۔ تیرے خلاف گواہ ہوگا کہ اے پروردگار! اس نے تیرے قرآن پر عمل نہیں کیا۔ اس کے مطابق خلاف گواہ ہوگا کہ اے پروردگار! اس نے تیرے قرآن پر عمل نہیں کیا۔ اس کے مطابق اس نے عقیدہ نہیں بنایا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔

اں پرلعت بھیجتی ہے۔ جب پڑھے گا کر تَقُرِ بُو النِّانَا زناکے قریب نہ جاؤ۔ پھر اس میں آلودہ ہو گاتو بہی آیت اس پرلعنت بھیجے گی۔

یُوْصِیْکُمُ اللهٔ فِی اَوُلادِ کُمْ لِلنَّ کَوِ مِثْلُ حَظِ الْاُنْتَیان پڑھ کا اور وراخت پر پوراپورائمل نہیں کرے گا۔ بیٹی، بہن، پھونچی کا پوراخی نہیں وے گاتو یہی آیت اس پرلعنت بھیج گی۔ جب پڑھے گا کر تَقْدَ بُو اَمّالَ الْیَدِیْم اور یہی کا مال کھائے گاتو یہی آیت کریماس پرلعنت بھیج گی۔ ابھی وراخت کا مال تقسیم نہیں ہوا اور لوگ اس میں سے صدقہ خیرات کرتے ہیں، تیجا، ساتواں، وسوال، چالیسوال کرتے ہیں۔ سنت برعت کا مسئل توعلیحدہ ہے۔

پھراس مال کے وارثوں میں بیتم لڑکا یالڑکی ہوتوشر یعت ان کی اجازت کوہمی معتبر قرار نہیں دیتی۔ ایسے مال کا کھانے والا پیٹ میں خنزیر کا گوشت ڈال رہا ہے۔ یا در کھنا!

میتم کا مال کھانا قطعاً حرام ہے۔ تمام فقبہا وکا اس پر اتفاق ہے۔ اور خیر سے تم نے ناک کی فاطر سے جہ ساتے نہیں چھوڑ نے ۔ اللہ تعالی شمصیں سمجھ عطا فر مائے اور آخرت کی فکر عطا فر مائے۔ اور آخرت کی فکر عطا

آج بدروز ۱۵رجمادی الاولی ۲ سهراه ، به تاریخ ۷ رمارچ ۱۵۰ م تیسوال پارهکمل موا-

والخمد للرعلى ذلك

(مولانا)محدنواز بلوج

Deige way behod

• **3**.